كيمسائل كاانساكيكوپيديا حروف تبجى كى تىرتىب كے مطابق مُفتى مُنالغث ما تَحْصَّتُ قَاسِى وأولافتا جامِعُة العَلم الاسلامية مقامة بورى أو ك كراي بنَيْنَ الْعَمْ الْحَالَكِ الْحَالَةِ فَالْحَالَةِ فَا

# مع بارث محارث عنائل كاانساكلوپيديا

### حروف تهجى كى تىرتىب كے مطابق

مَوْلفَ مُفتی مُحَدًالغِٹ م اکتق صحب اقاب میں دارالافتارجامِعَمُ العُلوم الاسلامیۂ علامہ بوری ٹاؤن کراچی



بَيُبُ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْح

# فترمن

|     |            | - J.                                     |     |
|-----|------------|------------------------------------------|-----|
| (F) | صفحتمبر    | عنوان                                    |     |
|     | 2.5        |                                          |     |
|     | ۳۱         | غاصب کی جائیدا دفر وخت کرنا              | 0   |
|     | ۳r         | غائب چيز کې بيع                          | 0   |
|     | ٣٢         | غائب سودا                                | 0   |
|     | rr -       | غين                                      | 3   |
|     | ~~         | غبن فاحش                                 | 3   |
|     | ra         | غبن فاحش کی صورت میں واپس کرنے کا حکم    | 3   |
|     | ry         | غداری کا حجنڈا                           | 3   |
|     | ۳٦         | غرر(Uncertainty)                         |     |
| **  | ٣ <b>٧</b> | غرراور مبيع كى جہالت ميں فرق             | 0   |
|     | ۳۸         | غرر کامعنی                               | (3) |
|     | ۳۸         | غرر کی صورتیں                            | 0   |
|     | m9         | غصب پرغصب                                | 3   |
|     | ۵۰         | غصب شده چیزول کی خرید و فروخت            | 3   |
|     | ۵۱         | غصب شدہ مال کسی کے پاس مل جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0   |
| -   | or         | غصه کی حالت میں اللہ سے ملاقات           | 0   |
|     | or         | غلام کی تیج                              | 0   |

## تبات كاسال كالسائي ويدا

| صفحتمبر | u · e                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 7.2     | عنوان                                               |
| or      | ⊕ غلط بیانی سے اشتہار بازی کرنا                     |
| ٥٢      | 😁 غلط بیانی کی بنیاد پر جونفع حاصل موا              |
| ٥٣      | ⊕ غلطی سے نام ہوگیا                                 |
| ٥٣      | 🕾 غلطی ہونا حیاب و کتاب میں                         |
| ٥٣      | ﴿ عَلَيُوشِي عِالِمِ جَاكِرِ دَائِے ہے ہی خرید لینا |
| ٥٣      | 😌 غلہ لانے والوں کونرخ کے بارے میں دھوکہ دینا       |
| ٥٣      | ↔ غله کی تجارت                                      |
| ۵۵      | 😌 غله منڈی کی مزدوری                                |
| ۵۵      | 🕄 غلیظ مواد پر مبنی کتب                             |
| ۲۵      | ى غوركے بعدخريدوں گا                                |
| DY      | 🟵 غیراسلای مما لک سے تجارتی پالیسی                  |
| ۵۷      | 😌 غیراسلای ممالک میں کوئی چیز ملے                   |
| ۵۸      | 😁 غیراللہ کے نام پرون کے شدہ برے کی کھال            |
| ۵۸      | 😌 غیرشرعی لباس کی خرید و فروخت                      |
| ۵٩      | 😁 غيرقانوني طور پر مال لانا                         |
| 41      | 🟵 غيرم كوباته لكانا                                 |
| 11      | 🟵 غیرسلم شرط فاسد کے ساتھ تھے کریں                  |
| 71      | 😥 غيرسلم کومخفه دينا.                               |

| -      |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحدبر | عنوان                                                                               |
| 41-    | 😙 نیرسلم کوحرام چیز فروفت کرنے کے لئے وکیل بنانا                                    |
| 41-    | 😙 غیرسلم کوملازم رکھنا                                                              |
| 45     | 😌 غیرمسلم کی دکان میں ملازمت کرنا                                                   |
| 77     | نے مسلم کے پاس امانت رکھنا                                                          |
| 44     | الله غيرملم كے پاس مزدورى كرنا                                                      |
| ۸۲     | الله عيرملم كي إس ملازمت كرنا                                                       |
| ۸۲     | 🕃 غیرسلم کے ساتھ مضاربت کرنا                                                        |
| 49     | 😙 غیرسلم ممالک میں بینکوں ہے سودلینا                                                |
| 19     | 😁 غیرمسلم نابالغ کی زمین ولی سے خرید نا                                             |
| 19     | ﴿ غیرمسلموں کی متر و کہاشیاء فروخت کرنا                                             |
| ۷٠     | © غیرمسلموں کی متر و کہ جائداد                                                      |
| ۷٠     | چ غیرمسلموں کے تحالف                                                                |
| ۷٢     | ③ غیرمسلموں کے ساتھ تجارتی معاملات                                                  |
| ۷٢     | © غیرمملوکه کی تیج<br>⊕ غیرمملوکه کی تیج                                            |
| ۷٢     | ﷺ غیر مرحمان کی انتظا ورفضو لی کی تنظ میں فرق ہے                                    |
| ۷۳     | ﷺ غیر کوٹ کا کی اور کول کا میں رہا ہے۔<br>∰ غیر ملکی پیکنگ کے ساتھ ملکی اشیاء بیچنا |
| 24     | © غیرملکی کرنی فی ملکی کرنی                                                         |
| 4      |                                                                                     |
|        | 🕾 غیرملکی مارکہ کے ساتھ ملکی مصنوعات فروخت کرنا                                     |

| صفحتمبر | عنوان                                                          |     |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 20      | غیر منقولی اشیاء قبضہ سے پہلے بیچنا                            | (3) |
| 20      | غيرموقو فه قبرستان كي خريد وفروخت                              |     |
| 20      | غیرول کے قبوانین نافذ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3   |
| 24      | فاری شهد                                                       | 3   |
| 24      |                                                                | (3) |
| 44      | فارمي مرغيول کي خوراک                                          | (3) |
| ۷۸      | فارن السيخينج كى بكنگ فيس                                      | (3) |
| ۷۸      | قاريكس                                                         | @   |
| ۷٨      | فارىكىس كاروبار                                                | 3   |
| ۸۰      | فاريكس (FOREX) كمينيال                                         | 3   |
| ٨٢      | فاسقول کے ساتھ                                                 | 0   |
| ۸۳      | فائل کی خرید فروخت کرنا                                        | 8   |
| ۸۳      | فائلين بيچنا                                                   | 8   |
| ۸۳      | فائنانشل ليز                                                   | 3   |
| ۸۳      | فائنانشل ليز                                                   | 3   |
| ۸۳      | فائنانشل ليز كي صورت سودي بينكون مين                           | 3   |
| ۸۸      | فقوى لگا ہے بائيكا ك                                           | (3) |

| 1.5 | Uis                                                   |      |
|-----|-------------------------------------------------------|------|
| ۸۸  | فك پاتھاستعال كرنے كاحيله                             | (3)  |
| ۸۸  | ف پاتھ پرقبضہ کرنا                                    | ⊕    |
| 19  | فك پاتھ په كاروباركرنا                                | 3    |
| 9+  | ف پاتھ کرایہ پردینا                                   | 0    |
| 9+  | فجر کے بعد سونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | (3)  |
| 91  | فخش اخبار                                             |      |
| 91  | فخش رسالوں کی خرید وفر وخت                            | @    |
| 95  | فخش رسائل                                             |      |
| 90  | فخش رسائل جاری کرنا                                   | 3    |
| 90  | فخش مواد                                              | 8    |
| 90  | فخش ميگزين.                                           | 0    |
| 94  | فراواني                                               | 0    |
| 94  | فرضى ئىچ                                              | 8    |
|     | فرق'' قرض''اور'' دین''میں                             |      |
| 92  | فرق کا نفع لینااورنقصان برداشت کرنا                   |      |
| 94  | رق من عن من اور حصان برداست سرما<br>فرق کرنا قیمت میں |      |
| 94  | ***************************************               |      |
| 94  | روخت شده چیز کوکم قیمت پرواپس لینا                    |      |
| 99  | روخت شدہ زمین کے درختوں کا حکم                        | 9 69 |

| 4      |                                                                   | 15.     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                                                             |         |
| 99     | ⊕ فرونت کردولگا                                                   |         |
| 1++    | ⊕ فروخت کرده سامان میں فریب سے کام لینا                           |         |
|        | 😌 فروخت كرنے كے لئے چيزكسى كودے كريدكہنا كماتنى رقم مجھے ديناباقى |         |
| 100    | آپ لين                                                            |         |
| 100    | 😚 فروخت کرنے والوں کی تنخواہ                                      |         |
| 1+1    | 🏵 فروخت کی جانے والی چیز ہیج کے وقت بائع کی ملکیت ہو              |         |
| 1+1    | ⊕ فروخت میں آسانی کرنا                                            |         |
| 1.5    | 🟵 فروخت ہونے والی چیز کے لئے شرا کط                               |         |
| 1+14   | 🟵 فريث اون بور ڈ                                                  |         |
| ۱۰۴    | 🟵 فری سروس (Free Service)                                         |         |
| 1+1    | 😁 فنخ تع كااختيار                                                 |         |
| 1+0    | ⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |         |
| 1.0    | ⊕ فنخ كرنا شركت كو                                                |         |
| 1.0    | ⊕ فصل خریدنا کینے تک کی شرط لگا کر                                | V       |
| 1+0    | 🟵 فصل کی کٹائی ہے پہلے سودا کرنا                                  | WEST 15 |
| 1+4    | 😉 فضا کی خرید و فروخت کرنا                                        |         |
| 1+4    | ⊕ فضلهٌ انسانی کی بیج<br>⊕ فضاله ًانسانی کی بیج                   |         |
| 1+4    | وقع تصول                                                          |         |

| سفحةبر | عنوان                                                    |     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1.4    | قضولي                                                    | 0   |
| 1•∠    | فضولی کی بیچ اورغیرمملوک کی بیچ میں فرق ہے               | (3) |
| 1.4    | فقیرے مال خریدنا                                         | 63  |
| 1.4    | فکس پرائزشاپ                                             | 0   |
| 1•٨    | فلانی چیز ہم کوریدوجب پیے آئیں گے تب دام لے لینا         | 3   |
| 1+9    | فلان کودکھا دوجو قیت وہ کہیں وہ لے لینا                  | @   |
| 1+9    | فلم                                                      | 3   |
| 11+    | ﴾ فل مارجن (FUII Margin)                                 | 3   |
| 11+    | فلمول کی تی ڈیز                                          | 3   |
| 110    | فلمول کی کیشیں                                           | (3) |
| - 111  | فلورل کو گندم دے کرآٹالینا                               | @   |
| 111    | فلوس                                                     | @   |
| IIM    | فلوس میں تیع سلم                                         | 3   |
| IIY    | فليك                                                     | 3   |
| III    | ﴾ فلیٹ خریدنے کے بعد قبضہ سے پہلے فروخت کرنا             | 3   |
| IIY    | (Financial Lease)                                        | 3   |
| IIA    | فنکاری شمجھا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3   |
| IIA_   |                                                          | 0   |

| مفحةبر | عنوان                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 119    | € فوثر کرانی                                       |
| 119    | 🟵 فوراً کچھرقم اداکرنے پر باتی معاف                |
| 110    | 🟵 فوری قیمت اداکرنے کی شرط پر قیمت کم کرنا         |
| 110    | 😌 فون پر پیچ صرف                                   |
| 110    | 🟵 فون پرخریدوفروخت کرنا                            |
| ITI    | 🕏 فون پرسودالکھوادیا                               |
| ITT    | 🟵 فون پر کرنسیوں کی خرید و فروخت                   |
| ırr    | 🕾 فیاضی ہے کام لینا چاہئے کاروبار میں              |
| 122    | 🕾 فیشن ماڈل کی اجرت لینا                           |
| 122    | ⊕ فصد کے حماب ہے کمیش لینا                         |
| Irr    | ⊕ فيمله کرنے کاطریقه                               |
| 174    | 🕾 فیکٹری ہے بات طے کرلی                            |
| ITY    | 🟵 فیکٹری سے خریداری کے بعد قبضہ سے پہلے فروخت کرنا |
| 114    | 🟵 فیکٹری وغیرہ سے مال خریدا                        |
| 114    | ⊕ فيس                                              |
| ITA    | 🟵 فیس سے سودا کرنا                                 |
| ITA    | 🟵 فیس کے ذریعہ عقد کرنے کا حکم                     |
| 119    | 🕾 فیکس مشین کے ذریعہ تجارت کرنا                    |

| صفحةبر  | عنوان                                       |    |
|---------|---------------------------------------------|----|
| 119     | فيلدْنگ                                     | 0  |
| 1100    | فيوچرسيل                                    | 3  |
| 11-1    | فيوچر ماركيث ميں اجناس كى خريد وفروخت كرنا. | 0  |
|         |                                             |    |
| 11"1"   | قابلِ انتفاع ہونے کامعیار                   |    |
| الماليا | قادياني                                     |    |
| 110     | قاصد کے ذریعہ ایجاب وقبول                   |    |
| 110     | قانونی قبضه                                 |    |
| IFY     | قبرستان کی جگه جرام رقم ہے خریدنا           |    |
| 11-4    | قبرستان کی گھاس فروخت کرنا                  |    |
| 1111    | قبرستان کے درخت کی خرید و فروخت             |    |
| 11-9    | قبرستان میں خرید وفر وخت کرنا               |    |
| ۱۳۰     | قبرستان وقف مہیں ہے                         | 8  |
| 100+    | قبطنهُ امانت                                | 8  |
| 16.4    | قبضه ثابت كرنے والے افعال                   | 89 |
| ١٣٣     | قبضه ثابت ہونے کے بعد                       | 8  |
| ١٣٣     | قبضه جن افعال سے ثابت نہیں ہوتا             | 63 |
| ILL.    | قبصنهٔ حسی یامعنوی                          | 0  |

# عبات اعمال كالسائل بيدا

| صفحذبر | عنوان                                      |     |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| 100    | قبضه زمين پر                               | 3   |
| 100    | قبضه سودے کے طور پر ہوا                    |     |
| IMA    | قبضہ سے پہلے آ گے فروخت کرنا               |     |
| 14     | تبضہ سے پہلے بیچ کی ایک صورت               |     |
| 147    | تبضہ ہے پہلے خریدی ہوئی چیز کا ضائع ہونا   | (3) |
| IMA    | قبضہ سے پہلے چیز بیچنا                     |     |
| IMA    | تبضہ ہے پہلے فروخت کرنا                    |     |
| 119    | تبضدے پہلے مال فروخت کرنا                  |     |
| 10+    | <br>قبضہ سے پہلے مبیع ضائع ہوگئ            |     |
| 10+    | ب بہامیج فروخت کرنے کی صورت میں نفع کا تھم | (3) |
| 10+    | تبضہ ہے ال ایج کی ممانعت کی حکمتیں         | (3) |
| 101    | قضے مراد                                   | (3) |
| IDT    | قضه کاهم                                   | (3) |
| 101    | قبضه کرنے کے بعد زائد قیمت پر فروخت کرنا   | 3   |
| 100    | قضه کی تعریفا                              | (3) |
| 101    | . من ريا<br>قضه کی حقیقت<br>               | (3) |
| Ior    | جىنى<br>قىنە كى جوڭى زىين خرىدنا.          | (3) |
| 104    | جسین برن دس و بیاده است                    | 3   |

|       | 100    |                                       |     |
|-------|--------|---------------------------------------|-----|
| 1     | صفحةبر | عنوان                                 |     |
| 1     | ۲۵۱    | قبضہ کے لئے اتنا کافی ہے              | 3   |
|       | 104    | تبضهٔ مشتری سے پہلے بالع نے فروخت کیا | 0   |
|       | 104    | قبضهٔ معنوی                           | 0   |
|       | 101    | قبضه میں آنے کے بعد فروخت کرنا        | 0   |
|       | 101    | قبضه میں سامان لینے سے پہلے بیچنا     | 69  |
|       | 101    | قبضه میں لینے سے پہلے مصنوع کی بیج    | 0   |
|       | 101    | قبضه نا جائز                          | 9   |
|       | 109    | قبضه نا جائز ہے                       | 0   |
|       | 109    | تبضه هو گيا                           | 0   |
|       | 109    | قبضه ہونے کے بعد زمین فروخت کرنا      | 0   |
|       | 109    | قبله                                  | 0   |
|       | 14+    | قبول                                  | 0   |
|       | 14+    | قبول ایجاب کے مطابق ہونا ضروری ہے     | 3   |
|       | 141    | قطے نجات                              | (3) |
|       | 141    | قديم عيب پراطلاع موئي                 | 0   |
| -     | 144    | قرآن کریم کی خرید وفروخت              | 0   |
| AL AL | 171    | قربانی کا گوشت                        | 0   |
|       | 1411   | قرض                                   | 0   |

| 2       |                                               |     |
|---------|-----------------------------------------------|-----|
| صفحةمبر | عنوان                                         |     |
| 146     | قرض ادا کرنے کا عجیب واقعہ                    | (3) |
| 144     | تر ن ادا کرنے کی نیت ہوتو اللہ کی مدد ہوتی ہے | (2) |
| 144     | تر ن ادر اجاره مین فرق                        | \Q\ |
| 144     | ر ن اورا جاره ین رق                           | 53  |
| IYA     | قرض بینک ہے لینا                              | 3   |
| IYA     | ر ن بیک سے یہ<br>قرض پر نفع لینا              | (2) |
| IYA     | تر ن پرن ین                                   |     |
| 179     | تر ش خواه کا پیة معلوم نهیں                   | - 1 |
| 149     | قرض خواه کاراضی کرنا                          |     |
| 141     | قر ضدار ہے زی کرنا                            |     |
| 141     | قرض دار کا جنازه                              |     |
| 127     | قر ضدار کومهلت دینا                           |     |
| 121     | قرض دار کے ساتھ زم برتاؤ                      | @   |
| IZM     | قرض دار کے مال سے قرض وصول کرنا               | @   |
| IZM     | قرض د ستاویزات                                | @   |
| 120     | قرض و بے کر کمائی کرنا                        | 3   |
| 120     | قرض دینے والالا پتہ ہے                        | (3) |
| IZZ     | قرض دینے والوں کا ایڈ ریس معلوم نہ ہو         | (3) |

| صفحتمبر | عنوان                                                         |     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|
|         | قرض دینے والے کا ایڈ ریس معلوم نہ ہو                          | 0   |
| 144     | قرض ذلت كاباعث ہے                                             | 0   |
| 144     | قرض طلب کرنے میں زی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 0   |
| ۱۷۸     | قرض قرضدار کے مال ہے وصول کرنا                                | 0   |
| 149     | قرض کا کچھ حصہ چھوڑ دینا.                                     | (3) |
| 14.     | قرض کی ادائیگی کاامتمام کرنا                                  | (3) |
| IAT     | قرض کی ادائیگی کے لئے دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0   |
| IAY     | قرض کی دستاویز بیچنا                                          | 0   |
| 114     | 1                                                             | 0   |
| IAA     | قرض لیناامانت ہے۔                                             | (3) |
| IAA     | قرض لینا کب جائز ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 0   |
| 149     | قرض معاف كردينا                                               | 0   |
| 19+     | قرض نه لينے کی کوشش کرنا                                      | 0   |
| 19+     | قرض نه ہوتوجنتی ہے۔                                           | 0   |
| 191     | قرض واپس کرے تو زیادہ دے                                      | (3) |
| 191     | ترض وصول کر کے دینے کی اجرت                                   | 63  |
| 191     | قرضہادا کرتے وقت کرنی کی قمت میں تبدیلی ہو                    | 6   |
| 190     | قرعداندازی سےاشیاءخریدنا                                      | @   |

| ì | ı | 4 | 2 |   |
|---|---|---|---|---|
| ì |   | , |   | ì |

| صفحةمبر | عنوان                                                               |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 194     | قرعها ندازی کے ذریعہ خرید وفروخت کرنا                               | 3   |
| 197     | قرقی کرنا                                                           | (3) |
| 197     | قيطاداكرنے پربقية قبط فورى اداكرنے كى شرط ركھنا                     | (3) |
| 194     | قبط پرگاڑی لی ایکسٹرنٹ ہوگیا                                        | 8   |
| 191     | قبط پرگاڑی لی گم ہوگئی                                              | 3   |
| 191     | قبط كى ادائيگى ميں تاخير كى وجه سے اضافى رقم وصول كرنا              | (3) |
| 191     | قىطكى گاڑى جل گئى                                                   | 3   |
| 199     | قىطى گاڑى چھن گئى                                                   | 3   |
| 199     | قبط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ وصول کرنا                           | 8   |
| ***     | قبط لیٹ ہونے کی وجہ ہے واپس لینا                                    | @   |
| r+1     | قبط میں تاخیر کی وجہ ہے جرمانہ لگانا                                | 3   |
| ۲۰۳     | قسطول پر آیج کی حقیقت                                               | (3) |
| r+r     | قسطوں پر چیزخر یونے کے بعداس کی ٹوٹ پھوٹ کا ذ مہدار کون ہوگا        | (3) |
| r+r     | قسطول پرخرید وخت کرنا                                               | 3   |
| Y+Z     | قسطول کی ادا نیکی میں تاخیر کی وجہ ہے مہلت ختم کرنا                 | (3) |
| T+A     | قسطول کے اختیام سے پہلے بیچ کو پہنچنے والے نقصان کا ذیمہ دارکون ہے؟ | (3) |
| r.q     | قسطول کے سودے کی ایک صورت                                           | (3) |
| 110     | قسطیں ختم ہونے تک کرایہ لینا.                                       | 3   |

| 7    |            |                                                                                                                         | Y   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | صفحتمبر    | عنوان                                                                                                                   |     |
| (14) | <b>710</b> | قتىم اشانے والا                                                                                                         | 0   |
|      | rII        | قست آزمائی                                                                                                              | 3   |
|      | rii        | قىمت مىں رزق لكھا ہوا ہے                                                                                                | 3   |
|      | 111        | شم ہے بچنا                                                                                                              |     |
|      | rir        | قتىم غلط كھا كرمال نكالنا.                                                                                              | 6   |
|      | rım        | فتم كها كها كرمال مت بيج                                                                                                | 6   |
|      | rim        | قصاص لينے کاحق                                                                                                          | 6   |
|      | rim        | قمار بازی کے نقصانات                                                                                                    | 6   |
|      | 110        | قمار (Gambling) کی تعریف                                                                                                | 6   |
|      | 110        | قيامت كى نشانى                                                                                                          | 6   |
|      | rit        | قیامت کے دن اکثر تا جرگناہ گاراٹھیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | 6   |
|      | FIT        | قیامت کے دن کاسوال                                                                                                      | . 6 |
|      | 112        | قیامت کے قریب حلال وحرام کی پرواہ نہیں ہوگی                                                                             | 6   |
|      | 114        | قیامت کے قریب حلال حرام کی تمیز نہیں کی جائے گ                                                                          | 8   |
|      | ria        | قيت                                                                                                                     | 6   |
| -    | 119        | قیمت ادا کرنے کی تاریخ متعین کرناان صورتوں میں ضروری نہیں                                                               | 5   |
| 3    | r19        | 다 살았다. 하나 마다는 사람들이 있는 이 사람들이 없는 사람들이 없는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 사람들이 되었다. | 6   |
|      | rr.        | قیمت ادا کرنے کے لئے غیر متعین وقت کا تھم.                                                                              | 8   |

|   | ŀ | 3  |
|---|---|----|
| ۰ | Ġ | t. |
| P | 7 | 1. |

IA

| صفحنم | عنوان                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 110   | 🚱 قیت ادانه کرنے پرمبیع واپس لینا                               |
| 221   | ﷺ قیمت اصل کے مقالے میں ہوتی ہوصف کے مقالے میں نہیں             |
| 221   | ن تیت ایک چیز کی کم لے کردوسری چیز میس زیاده لینا               |
| 221   | ﷺ تیت بتانے کاحق بائع کو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 444   | © قیت بڑھانے کا ناجا ئزطریقہ                                    |
| rrr   | 🕲 قيت بڙه گئ                                                    |
| 277   | 😁 قیمت بعد میں دول گا                                           |
| rrr   | ى قىت بھى صاف صاف مقرر ہو                                       |
|       | 🕾 قیت پوری ادانه کرنے کی وجہ سے اداشدہ قیمت دے کرمشتر ک سے      |
| rrr   | مبيع واپس لينا                                                  |
| ۲۲۳   | 😙 قیت پہلے اداکر ہے پھر چیز لے                                  |
| ***   | ⊕ قبت پہلے اداکرے یا چیز                                        |
| ttr   | 🕲 قبت جائج كرمتعين كرنا                                         |
| ۲۲۵   | ⊕ قیت جو چا ہے دیدے                                             |
| rra   | 🕾 قیمتِ خرید پر مال فروخت کرنے کوظا ہر کیا                      |
| tro   | 🟵 قيت خريد پوچهنا                                               |
| 1.4.1 | 📆 قبت دومهینے کے بعد والی طے کرنا                               |

| صفحةبر | عنوان                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 1    | 🕾 قیت دے کرمیج کوبائع کے پاس رکھنا، اورریٹ مہنگا ہونے پربائع کا |
| ۲۲۲    | اے فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| rra    | قیت زیاده بتا کر کم لینا                                        |
| 229    | € قیت زیاده لے لی                                               |
| ١٣٦    | 🕏 قیت زیاده لینا جھوٹ بول کر                                    |
| 221    | 🕏 قیت سے زائدرقم تمہاری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ١٣١    | ع تمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے                                   |
| rrr    | ع تيت طينهو                                                     |
| rmr    | ع قيمت فروخت كوچهيايا گيا                                       |
| rmm    | قيت كانعين                                                      |
| 100    | الم قيمت كاضامن نبيل بن سكتا دلال                               |
| ۵۳۱    | الم قیمت کم بتا کرچیز فروخت کردی                                |
| rra    | المحمد عربش قيت والى چيزخريدنا                                  |
| rra    | قیمت کم کر کے مال بیچنا دوسروں کونقصان پہنچانے کے لئے           |
| rrs    | قیت کم کرنے کے لئے بائیکاٹ کرنا۔                                |
| 724    | قیت کم ہوجائے تو قیت کم کرنا                                    |
| rmy    | تیمت کم یازیاده ہونے کی وجہ                                     |
| PPY    | قیت کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی                               |

| صفحنبر    | عنوان                                                                 |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| r=2       | ع قیمت کی ادائیگی تاریخ سے پہلے کرنے کی صورت میں قیمت کم کرنا         | 3) (E    |
| rma       | ؟ قیمت کی ادائیگی سے پہلے جائیداد آ گے فروخت کرنا                     |          |
| rma       | ع قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا             |          |
| rm9       | ۶ قیت کی تعیین                                                        | 3        |
| 11°0      | ۶ قیت کی تعیین بیغ صحیح ہونے کی شرط ہے.                               | £        |
| 200       | ع قیت کی رقم پرقبضہ سے پہلے تصرف کرنا                                 | 3        |
| 44.       | 🤌 قیمت کی وصولی کے لئے چیز رو کنا                                     | 3        |
| ا۳۲       | ۶ قیت کے قبین میں تکرارہو                                             | 3        |
| ١٣١       | ۶ قیمت لگانے کا اختیار ہائع کو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3        |
| ۲۳۲       | ۶ قیمت لگانے کا خرچه شتر که چیز کی                                    | 3        |
| rrr       | ۶ قیمت مال کی بڑھ جائے تو قیمت بڑھانا                                 | 3        |
| rrr       | ۶ قیت مبهم هو                                                         | 3        |
| rer       | ع قیمت متعین ہونا ضر دری ہے۔                                          | 3        |
| r~~       | ﴾ قیت متعین ہونے سے پہلے ہیں تصرف کرنا.                               | 3        |
|           | پ. می ر مین<br>۶ قیمت مجبول ہو                                        |          |
|           | 🤌 قیت مجبول ہونے کی صورتیں                                            | <b>3</b> |
| F (* (* ) | ى تىت معلوم ہو                                                        | 3        |
| rea       | ﴾ قمية مقرركروينا                                                     | 3        |
| KKY       |                                                                       | -        |

| 4:        | كانت <u>اكلونيا</u> | (Tuest) +                                        |     |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----|
|           | صفحتمبر             | عنوان                                            | 1   |
| (ri)      | ۲۳۲                 | قیت مقرره پرزائدرقم آ دهی آ دهی                  | 0   |
|           | ۲۳۲                 | قیت مقررہ سے زیادہ پر فروخت کرنا                 | €   |
|           | rry                 | قیمت مقررہ ہے کم رقم دینا۔                       | €   |
|           | ۲۳۲                 | تمت مقرره وقت پروصول نه ہونے پرجر مانه وصول کرنا | €   |
|           | 277                 | قيمت مين اختلاف مو                               | €   |
|           | rr2                 | قمت میں سے اتن رقم مجھے دیناباتی آپ لینا         | ❸   |
|           | ۲۳۸                 | قىت مىں فرق                                      | ᢒ   |
|           | ra•                 | قيمت مين كمي كاتعين                              | ❸   |
|           | 101                 | قیمتوں میں کمی کرنے کی مختلف صورتیں              | 0   |
|           |                     |                                                  | 777 |
|           | 200                 | كا في رائث                                       | 3   |
|           | 100                 | كاشے كے بعدعيب دار ہونے كاعلم ہوا                | 0   |
|           | roo                 | كارثن مين خراب چيز نيچ اور سيح چيز او پرركھنا    | @   |
|           | roy                 | کارخانه کامال چوری چھپے نے دینا۔                 | 0   |
|           | ray                 | كارخانے والے سے مال لينے كى بات طے كرلى          | 3   |
| 100       | ray                 | كارد پراشا مخريدنا                               | 0   |
| - January | 102                 | کارلیزنگ (Car Leasing)                           | 0   |
|           | ran                 | كاروباراعناد پرچلناب                             | 0   |

| -     |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| سفحتم | عنوان                                  |
| 09    | 🐯 كاروبارتبديل كرنا.                   |
| 4.    | 🟵 كاروبارختم كئے بغير شركت ختم كرنا    |
| 11    | الم كاروباريس بركت                     |
| 41    | الروباريس سيائي كاروباريس سيائي المساق |
| 41'   | 😌 كاروبار مين صداقت                    |
| 45    | 😥 کاریز کا یانی فروخت کرنا             |
| 11    | 😥 کاروبار میں فیاضی ہے کام لینا چاہے   |
| ۳     | 🟵 کاروبارنیاشروع کرنے کی دعا           |
| -     | 🕄 کاروباری انشورنس کا تھم              |
|       | ا ق کائ                                |
|       | 😥 کاسٹ، انشورنس، فریٹ                  |
|       | ا ⊕ كاست اينز فريت                     |
|       | € کاسمیک کی تجارت                      |
|       | 😥 کاغذات سرکاری                        |
|       | € كافر                                 |
|       | 😙 کافر پر کپڑا فروخت کرنا              |
|       | 😥 كافر يخفه قبول كرنا                  |

| -4'<br>-4' | المايتونيا |                                         | 4  |
|------------|------------|-----------------------------------------|----|
| 186        | صفحتمبر    | عنوان                                   |    |
| (rr        | )          | كافركا تكاح                             | 3  |
|            | ryn        | كا فركوملا زم ركھنا                     |    |
|            | rya        | کا فرکی تعزیت                           |    |
|            | 249        | کا فرکی شادی                            | 6  |
|            | 249        | کا فرکی عیادت                           | 8  |
|            | 749        | كافركے پاس ملازمت كرنا                  | 3  |
|            | 749        | كافركے ساتھ شراكت كامعابدہ              |    |
|            | 14.        | کا فرکے ہاتھ قرآن مجید فروخت کرنا       | 0  |
|            | 141        | كا فرمما لك سے گوشت درآ مدكرنا          | 3  |
|            | 121        | كافرممالك ميں كام كرنے كى غرض سے سفركر: | 0  |
|            | 120        | كافرمما لك مين كوئي چيز ملے             | 3  |
|            | 12         | كافرول سے تجارتی پالیسی                 | 0  |
|            | 120        | كافروں سے مال خريدنا                    | 0  |
|            | 120        | كافرول كوآلات مزامير فروخت كرنا         | 0  |
|            | 120        | ۵ رون د پر ایچا                         |    |
|            | rzm        | كافرول كومال فروخت كرنا                 | 0  |
|            | 140        | كافرول كى جائىداد.                      |    |
|            | FZY        | کا فروں کی دکان سے مال خرید نا۔         | 83 |

| صغختم    | عنوان                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| 144      | 🟵 كافرول كے تحا كف                        |
| 122      | ⊕ كافرول كے تيار كرده كھانے               |
| 122      | 🟵 كافرول كے لئے حرام اشياء فروخت كرنا     |
| 141      | 🟵 كافرول كے معاونين كے ساتھ كاروبار كرنا  |
| 144      | ⊕ كافروار، كے ملك ہے مال درآ مدكرنا       |
| <b>1</b> | ↔ كافرول كےممالك ميں مال برآ مدكرنا       |
| r_9      | € كالسينر                                 |
| rA+      | 🟵 کام چوری اورسینه زوری                   |
| MI       | 😌 کام چوری کارواح                         |
| TAP      | الله كامكس (Comex)                        |
| TAY      | 🟵 کپڑاتیارہونے سے پہلے بیچنا              |
| ۳۸۳      | 😙 كَيْرُ افْرُوخْتَ كُرِنَا كَافْرُول پِر |
| 115      | 🕾 كيثرا كاشے كے بعد عيب كاعلم ہوا         |
| ram      | ⊕ کیر امشین پر بنایا ہوا                  |
| 140      | 🟵 كيرانعين مقدار كم يازياده نكلے          |
| 144      | 🟵 کپڑاوزن کر کے بیچنا                     |
| AK       | الله الماتيركابنايا موا                   |
| AL       | و الريك بين                               |

| The same    | SULLE !                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۸         | كيڑے كوكيڑے كے وض ميں بيچنا                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711         | كيڑے كے تاجر كا دھوكہ                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719         | كيڑے ميں استصناع جائز ہے                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r9</b> * | كيڑے ميں بيع سلم كاتھم.                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791         | كتاب بيخاطباعت، ہے پہلے                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | کتاب کرایه پردینا                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | کتابیں گراہ کن ہیں۔                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | كتيا كا دوده پينے والے گائے كے بچ                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rgr         | كة كا گوشت                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rar         | کتے کی تجارت                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | کتے کی خرید و فروخت                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | كث قباله كالحكم                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rgr         | کوتی کے ساتھ ل فروخت کرنا                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 496         | كثرت صدقه كرنا.                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۹۳         | چهاچها <u>که</u> زاب                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190         | کچه کچل چپوژ کرباغ فروخت کرنا<br>میل چپوژ کرباغ فروخت کرنا         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797         | کچھزیادہ دینے کا مطالبہ کرنا.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194         | کچھوے کی بھے                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ۲۸۸<br>۲۸۸<br>۲۸۹<br>۲۹۰<br>۲۹۱<br>۲۹۱<br>۲۹۳<br>۲۹۳<br>۲۹۳<br>۲۹۳ | المحافظ المح |

## خبات يحسال كالسايكوييا

| 1       |                                             |                                          |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| سفحتمبر | عنوان                                       |                                          |
| 194     | کے پھلوں کی خرید وفروخت کرنا                | 0                                        |
| 192     | كرايه پردينا كتاب                           | 9                                        |
| 194     |                                             |                                          |
| rea     | کرایه پردی موئی زمین فروخت کرنا             |                                          |
| ۳.,     | کرار پرلی ہوئی چیز دوسر ہے کو کرا ہے پردینا |                                          |
| ۳       | کرابیددارے ڈپازٹ لینے کا علم                |                                          |
| ۳٠١     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |                                          |
| ۳٠۱     | کرابیددارنے دوروز کے بعد مکان چھوڑ دیا      | <b>3</b>                                 |
| ٣٠٢     |                                             | (3)                                      |
| ۳•۳     | کرایه کی ایک صورت                           | 0                                        |
| ۳،۳     | کراریکی زمین پرمکان بنایا                   | 0                                        |
| سړن ۲   | كرابيانيناقشطين فتم هونے تك                 |                                          |
| ۳۰۴     | رنی                                         | 3                                        |
| ۳۰۳     | کرنسی اور زرمیس فرق                         | S. S |
| ۳٠٣     | سرنی بدل چی ہے                              | 500                                      |
| ۳.۵     | رنی جعلی بنا تا                             | 1,1                                      |
| ۵۰۳     |                                             | 3                                        |
| r.a     | رنی کی بیج                                  |                                          |

| صفحتبر | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| ۳۰4    | الله كرنى كى تارخ                      |
| ۳٠4    | 🟵 کرنمی کی تجارت                       |
| ٣٠٧    | 🟵 کرنی کی خرید و فروخت                 |
| ۳۰۸    | 🟵 كرنى نوك كى تارىخ                    |
| r-4    | 😁 كرنى نوثوں كۇ ' فلوس' پر قياس كرنا   |
| rır    | 🟵 کریٹ کے اوپراچھی اچھی چیز ہو         |
| ۳۱۲    | ⊕ کریٹ کے حماب سے خرید و فروخت کرنا    |
| ۳۱۳    | 🟵 كريد كارة (Credit Card)              |
| mir    | 🟵 كريدْ كاردْ كاتحم                    |
| ۳1۵    | € كريدْ ف ليفرد ين كى اجرت             |
| P10    | © کڑھائی کافر چہاصل قیت کے ساتھ ملانا  |
| ۳۱۵    | 🕏 سمنم اوراسلام                        |
| ۳۱۲    | € سنم دُيوتي                           |
| ۳۱۸    | ا ين المعرفة وشير                      |
| ٣19    | ا معنم ڈیوٹی ہے بیخے کے لیے رشوت دینا  |
| r 19   | ارین کے پے درک دیا۔<br>ان منم کی تاریخ |
| rr.    | ع سمري تعريف                           |
| TTI    | ان ترقیب<br>نگا سمٹم کے مال کا تھم     |

| Selfres (III | 1000 | DOOR HER HE | CONTRACTOR OF |     |
|--------------|------|-------------|---------------|-----|
| 100          | 100  | يمناق       |               |     |
|              |      |             |               | .12 |
| THE RESERVE  |      |             |               | w   |

4-

|         |                                                              | TOR      |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
| صفحتمبر | عنوان                                                        |          |
| 771     | سمع وصول کرنے کی وجہ حکومت کے نزدیک                          | 3        |
| rrr     | سمى اورے مال بنواكرائية نام كامونوگرام لگانا                 |          |
|         | سمی دوسرے کی فروخت مکمل ہونے ہے تبل اپنی چیز بیجنے کی کوشش   | 0        |
| ~~~     | نہ کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |          |
| ۳۲۳     | كفار ! بزول تيكس لينا.                                       | 3        |
| ~~~     | كفارى دوى اورميل جول                                         |          |
| rro     | کناریم میل جول                                               | 3        |
| -10     | کفار کی دعوت                                                 |          |
| - ۲4    | كفاركي ساته دوى كي حدود                                      |          |
| - ۲4    | كفار _ بساتھ تجارتی معاملات                                  | 0        |
| ra.     | كفارك ملبوسات                                                | (3)      |
| 70      | كفالت كي اجرت لينا                                           | <b>(</b> |
| 79      | كلام ہے ایجاب و تبول مجے ہونے کے شرائط                       | 3        |
| 79      | كلائنث كووكيل بنانا.                                         |          |
| ۳۱ .    | كل قيمت قبط كردينا                                           |          |
| ۳۱      | کاوگرام کے صاب ہے کوئی چیز خرید کرسیر کے حیاب سے فروخت کرنا. |          |
| e l     |                                                              | 8        |
| ا س     | میں سے ہے پاروں ریبرد روست ری<br>کلیم فروخت کرنا             |          |
|         | 7/(دست ره                                                    | -        |

~

4.35

| ٠. | 30  |   |
|----|-----|---|
| L  | 3   |   |
|    | 60. |   |
| ı  | .4. | 4 |

| · 64.    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~        | صفحتمبر | عنوان                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (rg)     | 22      | ⊕ كمانے والا الله كرائے ميں ہوتا ہے         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 220     | کانے والے کواللہ تعالی پند کرتے ہیں         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 220     | ⊕ كمانے والے كى بخشش                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | rro     | € كمائى                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٣٣٩     | € كمائى بهترين                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٣٣٩     | ⊕ کمائی کے پاکیزہ ہونے کے اوصاف             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٣٣٩     | 🟵 كميثيش                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | rr2.    | € کم پراکفا کرناا ہے حق ہے۔                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 22      | € کمپنی                                     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | -       | 🟵 كميني كوييشكى رقم دے كرمصنوعات خريدنا     | West -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 229     | 😌 کمپنی کی جانب سے انعام کا تھم             | A 200 |
|          | ۳0.     | ⊕ کمپنی کی جانب ہے مامان بیچنے کاوکیل       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ١٣٣١    | 🟵 کمپنی کی مقررہ قیت سے زیادہ پر فروخت کرنا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 202     | 😌 كىپنى كے لئے سامان خريدتے وقت رعايت ملے   | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ino cont | rrr     | 🕾 تمینی کے لئے وکیل بالشراء کا کمیشن لینا   | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 444     | 🕏 کمرشل انٹرسٹ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - NE     | rrr     | کے کم ریٹ پرسودا کرنا ضرورت مندآ دی ہے      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30       | 200     | 🛭 کم قیمت پرخرید کرزیاده قیمت میں بیخنا     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |                                                         | **<br>****  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر      | نىنوان                                                  |             |
| ٣٣٣         | 🟵 کم قیمت پر مال بیچنا دوسرول کونقصان پہنچانے کے لئے    | (           |
| ۳۳۳         | 🟵 کم نفع میں چیز فروخت کرنا                             |             |
| ۳۳۳         | 🟵 تمینی ڈالنے کا تھم                                    |             |
| ٣٣٣         | 🟵 كميش اور تنسخ بيع                                     |             |
| rra         | 🟵 - كميش ايجنث                                          |             |
| ۳۳۵         | 🟵 كىيشن ايجنٹ پرتاوان                                   |             |
| rrz         | 🟵 کمیش ایجنٹ ہے مراد                                    |             |
| ۳۳۸         | 😥 كميش ايجنث قيمت كاضامن نهيس بن سكتا.                  |             |
| ۳۳۸         | 🖼 کمیشن ایجنٹ کا مال ادھار فروخت کر کے نقدادا ٹیگی کرنا |             |
| ro.         | 😥 کمیشن ایجنٹ کی اجرت متعین کرناضروری ہے                |             |
| <b>70</b> * | 😘 کمیش ایجنٹ کی تعربنی                                  |             |
| <b>mai</b>  | 🔂 كميشن ايجنث كي حق تلفي                                |             |
| 201         | © کمیشن ایجنٹ کے لئے لازی چیز                           | - 1         |
| ror         | ت كميشن پر بينك كوگا بك مهيا كرنا                       |             |
|             | ↔ کمیش پر چنده کرنا<br>• کمیش پر چنده کرنا              | 6           |
| <b>707</b>  | ⊕ کمیشن پرخریدوفروخت کرنا.                              | The same of |
| ror         | کمیش دورو پے پرسوداکیا.                                 |             |
| ۳۵۵         | الله ميشن دوطرفه                                        | -           |
| 404         |                                                         | -           |

| 7   | صفحةبر | عنوان                                    |
|-----|--------|------------------------------------------|
| FI  | 201    | 😌 کمیشن دونوں پارٹیوں سے لینا.           |
|     | T02    | 😁 کمیشن دونوں جانب سے لینا               |
|     | ma2    | 🟵 کمیش دیناد کاندار کا کمپنی کے ملازم کو |
| 141 | 202    | الميش كاسلىلى 🟵                          |
|     | 104    | 🟵 کمیش کی بنیاد                          |
|     | r02    | 🟵 كميش كي تعيين.                         |
|     | ran    | 🚱 کمیش کی شرعی حیثیت                     |
|     | 209    | 🟵 کمیشن کے جواز کی بنیاد                 |
|     | r4.    | 🟵 کمیشن کے لیے گھٹیامال لینا             |
|     | P4.    | ⊕ کمیش لینا                              |
|     | PYI    | 😌 کمیش لیناسر کاری ملازم کے لئے          |
|     | ryr    | 😥 كميشن ليناملازم كا                     |
|     | 244    | 🟵 كميشن ليناوكيل بالبيع كا               |
|     | -41    | € كذ_                                    |
|     | 244    | ⊕ كنرول ريث                              |
| -   | P47    | 😌 کنوال کھودا ہے۔                        |
| 3/1 | PYP    | ان کنویں کا پانی فروخت کرنا<br>دی کمید   |
| 39  | דיור   | (Co-Operative Society)                   |

#### فهائت شيمنال كافسأ كلوشا

| 1           |                                                                | - |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---|
| منفحةبر     | عنوان                                                          |   |
| MAL         | 🟵 کوین کے ذریعہ قیت میں کم کرنا                                | ( |
| ۳۲۳         | 😌 کوٹ پتلون                                                    |   |
| ۳۷۲         | € كوكاكولا                                                     |   |
| F4"         | 🟵 كوللهٔ اسٹور ميں سبزى وغيره جمع ركھنا                        |   |
| <b>٣4</b> ∠ | الله توسیس کاروبار                                             |   |
| 244         | الله بحوثة وم                                                  |   |
| r2.         | 🟵 کونی تجارت بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |   |
| ٣.٤٠        | € كوكين                                                        |   |
| rz.         | 🟵 كوئى چيز خريد نے كے ليے ينظى رقم دينا.                       |   |
| r2.         | ⊕ كمال                                                         |   |
| r21         | € کھال سانپ کی                                                 | 1 |
| r21         | 🟵 کھال علیحدہ کرنے ہے پہلے فروخت کرنا.                         |   |
| r21         | © کمال قربانی ہے پہلے فروخت کردینا                             |   |
| r2r         | © کھانے پینے کی چیزیں خریدی                                    |   |
| -2-         | چیا تا باری استان کی متعارت کا شیار کی تعارت کا شیار کی تعار ت | - |
| ~~r         | ۞ کجورخشُك ورز مین کمی زیادتی كاسم.                            |   |
| 2           | علام کرکیال بند ہونے کی وجہ سے پڑوی ہے معاون لینا              | - |
| 724         |                                                                |   |
| 120         | و کا ازی کیاس کی تع                                            | 1 |

| N.   |                |                                                   | 4   |
|------|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| /    | صفحةبر         | عنوان                                             |     |
| (77) | r20            | ۞ كمر _ درختو ل كى لكريال بيچنا.                  |     |
|      | F24            | 🕾 كىلاژېول كوتنجارتى اعلانو ل ميس استعال كرنا.    | 0.0 |
|      | F24            | 🕾 کھلونے جاندار کی شکل میں                        | 1   |
|      | F24            | 🕾 کھلونے جاندار کی تصویروالے                      | )   |
|      | r24            | 🕏 كھنڈرات سے نكلنے والے مجسمہ كى تيج              | ļ   |
|      | ۳۷۸            | الله كھيت ميں اللہ والنے سے پہلے پيداوار كى اپنج  | }   |
|      | <b>FZA</b>     | 🕄 کھیتی جب کٹے گی تب پیسہ دے دوں گا               |     |
|      | r2A            | علی کھیتی زمین کی تیج میں داخل ہوتی ہے یانہیں     |     |
|      | r29            | 🕏 کیتی کوظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنا.            | 3   |
|      | r29            | چ کھیل کے سامان                                   | 3   |
|      | ۳۸۰            | € کھیاوں کے کپڑے                                  | 3   |
|      | m.             | € كىيىل                                           | 3   |
|      | w              | ی کیٹ                                             | 3   |
|      | m/4.           | ع کیزا                                            |     |
|      | TAI            | ی کیمیکل استعال کرنامعیار بہتر بنانے کے لئے       | 3   |
| 3    | PAP            |                                                   |     |
| -    | and the second | المنت تصوروال                                     | 3   |
|      | PAP            | ا گارنٹی پراشیا ،فروخت کرنے سے بیع فاسد نہیں ہوگی | 3   |
| -    | LVL            |                                                   | 7   |

|         |                                                                     | THE STATE OF THE S |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۳     | 🟵 گارنځ د ينا                                                       | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -10     | 😌 گارنٹی فیس ایل سی میں                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -10     | 😌 گارنی کے ساتھ فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | 🟵 گاڑی بکرانا                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -14     | 😚 گاڑی بک کرانے کے بعد قبضہ ہے پہلے آ گے فروخت کرنا                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -19     | 🟵 گاڑی خرید نے میں دھوکہ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -91     | ⊕ گاڑی کوگاڑی کے بدلے ٹیں فروخت کرنا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~91     | 🟵 گازی کی انشورنس کرنا.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '91'    | 🟵 گاڑی کے حصفر وخت کرنے کا ایک سودی طریقہ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92      | 🟵 گاڑی گزرگاہ پر پارک نہ کر ہے                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92      | 😚 گاژی والے کا پولیس کورشوت دینا.                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 914     | 🥸 گانھوں کے حساب سے خرید و فروخت                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90"     | € گانجہ                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000     | 🟵 گانوں کی تائیز                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94      | 🟵 گانوں کی کیشیں                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94      | - 48 €                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94      | 🟵 گا بکہ کوقر عن دیکرنفع لینا                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97      | جہدر جاری میں استان ہے۔<br>ﷺ کا بکہ کو مال خریدنے کے لیے وکیل بنانا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94      | المار الرياع عيد ويل بنانا                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| تحاث شكفنال كالتأكلويثال | 12.1 | كالأ | كصناك | تجالت |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
|--------------------------|------|------|-------|-------|

| 16.  |             |                                                               | 1  |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|----|
|      | صفحتمبر     | عنوان                                                         |    |
| (ro) | m92         | گا ېک کې خريدو فروخت                                          | ⊕  |
|      | m92         | گا بک کی رائے معلوم کریں                                      | €  |
|      | ۳۹۸         | گا ہک کے پیے ہے مال خرید کرای پر نفع سے فروخت کرنا            | ⊕  |
|      | <b>79</b> A | گا بک کے ساتھ حسن سلوک                                        | €  |
|      | m99         | گا بک کے ہاتھ سے کوئی چیزٹوٹ جائے                             | €  |
|      | <b>1</b> 99 | گا ہکوں کومختلف قیمتوں پرسودا بیچنا.                          | ⊕  |
|      | ٠           | گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی                                       | €  |
|      | ۴           | گائے کے بچےنے کتیا کا دورھ پی لیا                             | 3  |
|      | r           | گائے کے بدلے بھینس خریدنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | €  |
|      | ۴           | گائے مرگنی                                                    | 0  |
|      | P+1         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | 0  |
|      | ۱+۳         | گائے کا گوشت دیکر بکری کا گوشت لیا                            |    |
|      | ۱۰۳         | " گنگا" کی تجارت                                              |    |
|      | ٣٠٢         | گدھے کا گوشت                                                  | 3  |
| 700  | ۳٠٣         | گذول                                                          | 0  |
| -    | ۳٠٣         | گذول چرانا                                                    | 0  |
| 1    | m.m.        | گراج کارڈ                                                     | 3  |
| -9   | W+W         | گردے کی خرید و فروخت                                          | 3  |
|      |             | A ANA A                                                       | -6 |

#### فيت كالمالكالمالكالمالينيا

| 1        | المال المالية | . W. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صنحتم    | عنوان                                                                                                         |      |
| ۵۰۳      | 🟵 گروی پرمکان لینادینا                                                                                        | (    |
| ۲٠٦      | 😌 گروی رکھی ہوئی چیز کو پیچنا                                                                                 |      |
| ۲٠٦      | 🟵 گریشگس کارژ (Greetings Card)                                                                                |      |
| ٧٠٧      | 🟵 ''گڑ'' ہے شہد بنانے والی کھیوں کا شہد                                                                       |      |
| *+4      | <u>1</u> €                                                                                                    |      |
| *•٨      | ⊕ گرياں                                                                                                       |      |
| *•9      | ⊕ گزیوں(Dolls) کی تجارت                                                                                       |      |
| ۲۱۰      | ⊕ گزیوں کی خرید و فروخت                                                                                       |      |
| 110      | € گزاور پیڑ                                                                                                   |      |
| 11•      | 🟵 گزیرکپڑا پیجنامیٹر پرخریدکر                                                                                 |      |
| 111      | ⊕ گرچيونا ب                                                                                                   |      |
| 11       | 🟵 گزے ناپ کر بکنے والی چیز                                                                                    | )    |
| '11      | € گفت                                                                                                         | }    |
| ır       | 🕏 گراه کن کتابول کی تجارت                                                                                     | 3    |
| ,,<br>Im | ع مشده کی تغ<br>استده کی تغ                                                                                   | - 1  |
|          | © گناه کاذریعه بننے والی چیز                                                                                  | 3    |
| 16       |                                                                                                               |      |
| ١٣       | الله عناه معاف ہوتا ہے تجارت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |      |
| 11       | علاه میں مال خرچ کرنامال کی بربادی ہے                                                                         | 3    |

| - 64: |         |                                                       | 100 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----|
|       | صفحنمبر | عنوان _                                               |     |
| (r4)  | ۳۱۵     | عناه میں معاون نہ بنیں                                | 0   |
|       | ۳۱۵     | گنتی کے حساب سے خرید و فروخت کرنا                     | 0   |
|       | 10      | گندگی کھانے والے جانوروں کی خرید و فروخت کرنا         | 0   |
|       | רוץ     | گندم کا آ ٹااور چنے وغیرہ کا آ ٹا                     | 0   |
|       | MIA     | گندےانڈے فروخت کرنے کا تھم                            | 0   |
|       | m14     | محمن كريكنے والى چيزوں كا تبادله.                     |     |
|       | r12     | كنيشن كى مورتى                                        |     |
|       | MIA     | گوبر کی خرید و فروخت                                  | 0   |
|       | MIA     | گوشت درآ مدكرنا كافرمما لك ہے                         | 0   |
|       | MIA     | گوشت کے اندر پانی ڈالنا                               | 0   |
| N. 1  | ۳۱۹     | گوشت میں پانی بھر دینا.                               | 0   |
|       | ۱۹      | گوشت میں ہوا بھر کے بیخا.                             | 0   |
|       | r19     | محور نمنث سے قسطول پر نیلام کی جانے والی زمین خرید نا | 69  |
|       | ۴۲۰     | گورنمنٹ کی زمین خریدنا                                | 09  |
|       | ۳۲۰     | گوشت کی تجارت                                         | 0   |
|       | ۳۲۱     | لونگا                                                 | 3   |
| -     | MYI     | کو نکے کی خرید وفر وخت کے احکام                       | (A) |
|       | -rri    |                                                       |     |

#### تجات كيمنال كالنائكيينيا

| 1     |                                                       | υ.y | 4    |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------|
| سنحنم | عنوان                                                 |     |      |
| ***   | گوہ کے چڑے کا تھم                                     | 0   | (FA) |
| ***   | گھاس بیچنا قبرستان کی                                 | 0   |      |
| ***   | گھاس کی خرید و فروخت                                  | 0   |      |
| ۲۳    | گھٹیامال کوا چھے مال میں بھیا کر بیچنا                | 0   |      |
| ro    | گھٹیا مال لینا کمیشن کے لئے                           |     |      |
| 10    | تگفنی کی خرید و فروخت کرنا                            | 0   |      |
|       |                                                       |     |      |
| ۲۷    | لاٹری (Lottery)                                       | 0   |      |
| 24    | لاٹری ککٹ خرید نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0   |      |
| ۲۸    | لاثرى كافكث                                           | 0   |      |
| 19    | لاٹری کا ٹکٹ خریدنا                                   | 0   |      |
| ۲۹    |                                                       | 0   |      |
| ٠.    | لاش انسان کی                                          | 0   | 6    |
| ٠.    | ยีบ                                                   |     | 3    |
| ۳.    | الایجے پر میز کریں                                    |     |      |
| ۳.    | لاوارث مال                                            | 0   |      |
| ۳۱    |                                                       | 0   |      |
| ۳1    | كباس كى تجارت كاصول                                   | 0   | 3    |

| -     |
|-------|
| <br>- |
|       |

| 4   |       |                                                                       | 6   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 35  | صخيبر | عنوان                                                                 |     |
| rs  | PFF   | لعنت ہے عیب چھپانے والے پر                                            | 0   |
|     | rrr   | لقمة حلال                                                             | 0   |
|     | rrr   | لكڑياں يہنے كاپيشەاختيار كرنا.                                        | 0   |
|     | ~~~   | لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر فروخت کرنا                                      | 0   |
|     | MAL   | لکونہ پتی بننا نا جائز کاروبارے                                       | (3) |
|     | ~~~   | لكھ لينامعا ملے كو                                                    |     |
|     | ~~~   | لمیٹڈآرڈر(Limited Order)                                              |     |
|     | ~~~   | لمينژ کمپنې                                                           |     |
|     | ~~~   | لوژ نگ کاخر چ                                                         | 0   |
|     | ~~~   | لونڈی کی بیع                                                          | 9   |
|     | rry   | لوہے کے بت                                                            | 3   |
|     | m2    | لہن زمین کے اندر ہونے کی حالت میں بیچا                                | 0   |
|     | 42    | (Lay Buy) シェレ                                                         | 3   |
|     | rra   | Liabilities (واجبات)                                                  | e)  |
| 3   | 429   | لينرآ ف كريد ف                                                        | j.  |
| 3   | 429   |                                                                       | E   |
| 700 | 449   | لیز پرزمین لینا.<br>لیز پرزمین لینا.<br>لے لوجب دل چاہے پیسے دے دینا. | 8   |
| 7   | وسم   | معروجب دل چاہے ہیے دے دینا                                            |     |

#### تجانت شكسائل كالسآنكليينيا

| صخفر  | عنوان                      |
|-------|----------------------------|
| ۹ ۳۲۹ | 🟵 لین دین کے وقت لکھنا     |
|       | 🟵 لینے یانہ لینے کا اختیار |

علاء دیو بند کے علوم کا پاسبان دینی وعلمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

# حنفی کتب خانه محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین ٹیلیگرام چینل (11)

#### غاصب كي جائيدا وفروخت كرنا

اگر کسی نے کسی کی ملکیتی زمین پر غاصبانہ طور پر قبضہ کرلیا ہے، یا جعل سازی سے سرکاری کاغذات میں اپنے نام پر منتقل کرالیا ہے، تو وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے گا، اس طرح ناجا مرّ طور پر سرکاری کاغذات میں نام منتقل کرانااوراس کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ مالک کو واپس کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں شخت عذاب، ہوگا۔۔(۱) منبیں ہے، بلکہ مالک کو واپس نہیں کررہا ہے تو زمین کے مالک کے لئے غاصب اگر غاصب زمین واپس نہیں کررہا ہے تو زمین کے مالک کے لئے غاصب کی منقولہ اورغیر منقولہ اشیاء فروخت کر کے اپناحق وصول کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ (۲)

- (۱) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبراً من الأرض ظلما فانه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٥٣)، باب الغصب والعارية, الفصل الأوّل، ط: قديمي )
- الأول، ط: رشيديد. (٢٢/١) مرقم الحديث: ٢٩٣٨ م كتاب البيوع، باب الغصب و العارية ، الفصل الأول، ط: رشيديد
- صحیح البخاری: (۸۱۹/۱)، رقم الحدیث: ۹۱ ۳، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی سبع أرضین، ط: الطاف ایند سنز\_
- (۲) قال: ونقل جد والدى لامه الجمال الاشقر فى شرحه للقدورى ان عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان فى زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال كان، لاسيما فى ديارنا لمداومتهم للعقوق \_ (شامى: (٩٥/٣) كتاب السرقة، مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة، ط: سعيد\_)
- وفيه ان ابن ابى ليلى والشافعى يطلقان أخذ خلاف جنس حقه للمجانسة فى المالية ، وقالا هو الأوسع، ويجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا , فإنّ الإنسان يعذر فى العمل به عند الضرورة \_ (البحر الرائق: (٥٢/٥) كتاب السرقة , ط: سعيد\_)
- الدرمع الرد: (١/١٥١)، كتاب الحجر، و (٣٢٢/٦)، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع، ط: سعيد
  - كالعناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: (٣٢٥،٣٦٨)، كتاب السرقة، ط: رشيديه

# غائب چیز کی تیج

عائب چیز کی بیع مطلقا درست ہے،اوراس صورت میں خریدار جبال م میں خائب چیز کی بیع مطلقا درست ہے،اوراس صورت میں خریدار جبال جیز کودیکھے گاتوا ہے دیکھنے کے بعد چیز کودیکھے گاتوا ہے دیکھنے کا اختیار (خیار رؤیت) حاصل ہوگا،یعنی دیکھنے کے بعد لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

#### غائب سودا

غائب سوداجس میں بیع کی نسبت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے، یہ بیج نہیں ا بلکہ بیج کامحض وعدہ ہے اس لئے اس پر بیع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ خرید وفروخت کی نسبت مستقبل کی طرف کرنا ورست نہیں ،اس لئے غائب سودا ورست نہیں۔ (۲)

#### غبن

ہے'' غین'' ہے معنی'' رھو کے'' کے ہیں ،فقہاء کرام کی اصطلاح میں کسی چیز کی مناسب قیمت سے زیادہ قیمت کوغین کہتے ہیں۔

(۱) (صخ الشراء والبيع لما لم يرياه ... (وله) أى للمشترى (أن ير ده اذار آه) ... (الدر مع الرد: (٣٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (١٠) ... (

البحر الرائق: (٢٧٦)، كتاب البيع، باب خيار الرؤية، ط:سعيد

ے تبیین الحقائق: (۳۲۰/۳)، کتاب البیوع، باب خیار الرؤیة، ط:اشرفیه کوئثه

البين الحفاق. ( ١٠ ١٠) من المستقبل) عشرة: (البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهور) ( ) ( ومالاتصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة: (البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهور والنكاح والرجعة، والصلح عن مال والإبراء عن الدين)؛ لأنها تمليكات للحال فلاتضاف للاستقبال (الدر مع الرد: (٢٥ ٢/٥)، كتاب البيوع، باب المتفرقات، قبيل باب الصرف، ط: سعيد) المحالراتق: (٢٩/٨)، كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، قبيل: كتاب المكاتب، ط: سعيد. حور الحكام شرح غرر الاحكام: (٢٩/٢)، كتاب البيوع، مسائل شتى، قبيل باب الصرف، والحداد والحكام شرح غرر الاحكام: (٢٩/٢)، كتاب البيوع، مسائل شتى، قبيل باب الصرف،

رشيديه قندهار\_

غبن کی دوشمیں ہیں:

۞غبن يسير ۞غبن فاحش

''غبن بیر'' سے مرادالی قیمت ہے جو قیمت لگانے والوں کے انداز ہ کے (سسے دائر ہیں آسکے، جیسے کوئی چیز دس رو پے میں خریدی گئی اوراس کی قیمت کوئی آٹھے کوئی نواورکوئی دس رو پےلگا تا ہے، تو پینبن بسیر ہے۔

'' فین فاحش'' وہ ہے جو قیمت لگانے والوں کے اندازے سے باہر ہو، جیسے کوئی چیز دس رو ہے میں خریدی گئی، کیکن قیمت کا انداز ہ لگانے والے لوگ اس کی قیمت مات، آٹھ روپے لگاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں لگاتا ، توبیغین فاحش ہے۔

موجودہ دور میں منقولی اشیاء میں مناسب قیمت سے پانچ فیصد زیادتی جانوروں میں دس فیصد، اور زمین ومکانات میں وغیرہ میں بیس فیصد ناحش ہے، اوراس سے کم غین یسیر ہے۔

@اگرکسی کوئیج میں دھو کہ ہواتو مال واپس کرنا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(1) وإذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون ان يفسخ البيع ... الغبن الفاحش: هو مالايدخل تحت تقويم المقومين هو الصحيح ، كما في البحر و ذلك لما لو وقع البيع بعشرة مثلاثم ان بعض المقومين يقول الديساوى خمسة ، وبعضهم ستة ، وبعضهم سبعة ، فهذا غبن فاحش ؛ لأله لم يدخل تحت تقويم أحد ، بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية ، وبعضهم تسعة ، وبعضهم عشرة ، فهذا غبن يسير ...

إذا غرّ أحد المتبايعين وتحقق ان في البيع غبنًا فاحشًا فللمغبون ان يفسخ البيع حينئة \_ (شرح المجلّة لمحمد خالد الاتاسي: ( ٣٣٢ ٣ ٣٥/٢) المادة: ٣٥٦، ٣٥٤م، البيوع، الباب السادس: في بيان الخيارات، القصل السابع في الغبن و التغريس ط: رشيديه)

المنفى في العقار، وعشرها في الحيوان ونصف العشر في الفتوى والقضاء والتطبيق الدمابلغ خمس القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وساتر المنقولات (الفقه العنفى في ثوبه الجديد: (١٩٣/٣) خيار التغريس ط: دار القلم)

ك قوله: الرد بغين فاحش... وبدأ فني بعضهم مطلقا، (قوله: وبدأ فتي بعضهم مطلقا) أى سواء كان الغين بسبب التغرير أو بدونه لكن هذا الاطلاق لم يذكره في القنية ، وإنّما حكى في القنية الاقوال الثلالة ، =

#### غبن فاحش

فبن فاحش سے مرادیہ ہے کہ کسی چیز کی بازار میں زیادہ سے زیادہ جو قیمت لگائی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمت وصول کی جائے اس کوغین فاحش کہتے ہیں مثلاً ایک چیز ہزار سے بارہ سورو بے تک فروخت کی جاتی ہے، کوئی شخص اسے تیرہ سو رو بے میں فروخت کی جاتی ہے، کوئی شخص اسے تیرہ سو رو بے میں فروخت کرنے ہے مروبے میں فروخت کرنے ہے خریدوفر وخت کرنے ہے خریدوفر وخت کرنے ہے محروہ ہوگا۔ (۱)

= فيفهم منه ان هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه ، ولكن نقل في الفتح ان الإمام علاء الدين السمر قندي ذكر في تحفة الفقهاء ، ان اصحابنا يقولون في المغبون انه لاير د ، لكن هذا في مغبون لم يغر ، اما في مغبون غريكون له حق الرد استدلالاً بمسئلة المرابحة . . . قلت : ويؤيده أيضًا عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين، وحيث كان ظاهر الرواية محمولا على هذا القول المفصل، يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا ان ظاهر الرواية عدم الرد مطلقاً ، حتى ينافي التفصيل فلذا جزم في التحفة بحمله على التغصيل وحينتذ لميبق لناالا قول واحدوهو المصرح بأنه ظاهر الرواية وبأندالمذهب وبأند المفتى بدي وبأنه الصحيح\_ فمن أفني في زماننا بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشًا ، لما علمت من ان التفصيل هو المصحح المفتى به ، والاسيما بعد التوفيق المذكور ، وقد اوضحت ذلك بمالا مزيد عليه في رسالة صميتها , تحبير التحرير في إبطال القضاء بالغبن الفاحش بلا تغرير \_ (الدر مع الرد: (٢٢٥٥) ١٣٣ ) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش, ط: سعيد) (١) (واعلم أنه لا رد بغبن فاحش) هوما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية . . . ويفتي بالرد...إنغره)أيغر المشتري البائع أو بالعكس... (وإلا، لا) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره قوله: هوما لا يدخل تحت تقديم المقومين) هو الصحيح كما في البحر، وذلك كمالو وقع البيخ بعشرة مثلاً ثم ان بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ماإذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم دسمة وبعضهم عشرة، فهذا غبن يسير. (الدر المختار مع الرد: (٥/١٤٢) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولين، مطلب في الكلام على الود بالغبن الفاحش، ط: سعيد) كالحنفية قالوا: الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كما اشتري سلعة بعشر ة فقوسها يعض أهل الخبرة بخمسة, وبعظهم بستة, وبعضم سبعة ولم يقل أحد إنها بعشرة فالثمن الذي 💴

### غبن فاحش کی صورت میں واپس کرنے کا حکم

اگر بائع یا دلال یا بروکر نے چالا کی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے مبیع ہے ( (پچی گئی چیز)مشتری (خریدار) کواتنی زیادہ قیمت پر فروخت کی جوعام مارکیٹ کی قیمت پر فروخت کی جوعام مارکیٹ کی قیمت قیمت ہے کہیں زیادہ ہے ،تومشتری کوعلم ہونے کے بعدتصرف کرنے سے پہلے مبیع کو واپس کرنے کاحق ہوگا۔

اور اگر مشتری نے علم ہونے کے بعد مبیع کو کسی قشم کے تصرف سے پہلے واپس نہیں کیا بلکہ اس میں مالکانہ طور پر تصرف کیا ، اور اس پر بچھ مدت بھی گزرگئ تو پھر مشتری کو مبیع واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا ، کیونکہ غین فاحش کی صورت میں علم ہونے مشتری کو بی ورت میں الکانہ کے باوجود تصرف کرنے سے واپس کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ (۱)

موجوده دور میں بعض د کا ندار ہزار کی چیز کو چار یانچ ہزار میں فروخت کر

=اشتريت به لم يدخل تحت تقويم أحد (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (٢/٥/٢) كتاب أحكام البيع، مباحث الربا، مبحث البيع بالغبن الفاحش، ط: دار احياء التراث العربي)

البحرالرائق: (٢٨٧/٧) كتاب الوكالة, باب الوكالة بالبيع والشراء ط: رشيديه.

الكواهبة، مسائل متفرقة، ط: رحمانيه) الكواهبة، مسائل متفوقة، (الهدايه: (٤٧٢/٤) كتاب الكواهبة، مسائل متفوقة، ط: رحمانيه)

فالبيع ما شرع إلا لطلب الربح والفضل, فالفضل الذي يقابله العوض حلال. المسبوط للسرخسي: (١١٩/١٢) كتاب البيوع, ط: دار المعرفة.

(۱) كل تصرف يدل على الرضا بعد العلم به يمنع الردو الرجوع بالنقص . . . وسقى الارض و زراعتها وكسح الكرم رضاء \_ ( البزازية على هامش الهندية : ( ۱۸۳ ، ۳۵۲ ) كتاب البيوع ، باب النياز، نوع فيما يمنع الردو ما لا يمنعه ، ط: رشيديه )

الهندية: (٢٥/٣) كتاب البيومع ، الباب الثامن: في خيار العيب، الفصل الثالث فيما يمنع الرد بالعيب ومالايمنع . . . ط:رشيديه)

المشترى الذى حصل له تغرير ، إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف فى المبيع تصرف الملاك، سقط حق فسخه كمالو عرض المبيع أو سقى الارض المبيعة أو غرسها إلى غير ذلك منالتعرفات الدالة على الرضاء (شرح مجلة الاحكام لسليم رستم باز: ( ١ / ٩ / ١ ) ، المادة: ٩٥٩ ، المادة: ٩٥٩ ، المادة: ٩٥٩ ، المادة الموعى الباب السادس: فى الخيارات ، الفصل السابع: فى الغبن و التغرير، ط: فاروقيه كوتله

ویے ایں پھراس کے بعد خریدار کسی اور دکا ندار سے اس کے ریٹ معلوم نہ کرلے اس کے لئے '' فیلڈنگ' کرتے ہیں تا کہ دوسرے دکا ندار بھی اس پتیز کی قبت چار، پیٹی بار بتادیں اور بیچیز واپس نہ کرے ، یہ بھی نا جائز اور گناہ ہے ، اوراس گناہ میں دوسرے دکا ندار ہے فائدہ شریک ہوجاتے ہیں ، اگر بالفرض مشتزی کومعلوم ہوگیا کہ ہزار کی چیز چار پانچ ہزار میں فروخت کی ہے تو اس کو واپس کرنے کا حق ہوگا۔ ہزار کی چیز چار پانچ ہزار میں فروخت کی ہے تو اس کو واپس کرنے کا حق ہوگا۔ آج کل اتنازیادہ دھوکہ دیا جا تا ہے جس کا اندازاہ لگانا مشکل ہے ، یہاں کہ مال کی واپسی کے خوف سے عید وغیرہ کی چھٹیوں کے بعد فور آبعض دکا ندار دکان کھولتے ہمی نہیں۔

#### غداري كاحجنثرا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہردھوکے بازی سرین پر قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ (۱)

اس کے خرید وفروخت کے معاملے میں بھی دعوکہ بازی سے بچنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ایسے دکا نداروں کی کمر پرغداری کا حجنڈ اگاڑا جائے گا،اور اس پران لوگوں کے نام درج ہوں گے جن کو دکا ندار نے دعوکہ دیا ہے۔

#### (Uncertainty))

جس چیز کا سودا ہور ہا ہو وہ اپنی جنس، ذات،مقدار اور اوصاف کے لحاظ

(۱) عن أبي سعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. (صحيح مسلم: (۸۲/۷) كتاب الجهاد, باب تحريم الغدر, ط: قديمي)

ت مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٣) كتاب الإمارة والقضاء, باب ما على الولاة من التيسير, الفصل الأول, ط: قديمي.

ے مستلد احمد: (٧/٢) رقم الحدیث:١٢٥٢، مسند آبی سعید الخدری رضی الله عنه، ط: مؤسسة قرطیة.

ے بالکل واضح اور متعین ہو، کسی بھی اعتبار ہے مبہم یا غیر واضح نہ ہواس قتم کے ابہام فیجی اعتبار ہے ہے۔
کو اصطلاح میں'' غرر'' کہتے ہیں، خرید وفر وخت کے معاملہ میں غرریعنی وعوکہ ہے ہیں، خرید وفر وخت کے معاملہ میں غرریعنی وعوکہ ہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فرمایا ہے۔ (۱)

### غرراورمبيع كى جہالت ميں فرق

''غرر''میں مبیع (بیجی گئی چیز) کا وجود ہی مشکوک ہوتا ہے کہ مبیع موجود ہے یا نہیں، ہاتھ میں آئے گی یانہیں۔

اور جہات مبیع میں مبیع تو موجو دہوتی ہے کیکن اس کی کسی شفت یا تعیین میں جہالت ہوتی ہے۔

جیما کہ سمندر وغیرہ کے پانی میں رہتے ہوئے مجھلیوں کوفر وخت کرنا غرر ہاوردو چیزوں میں سے بلاتعیین ایک چیز کو بیچنا مبع میں جہالت ہے۔ (۲)

(١) نهي سول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغر. (صحيح مسلم: (٢/٢) كتاب البوع باب بطلان بيع الحصاة ، ط: قديمي)

صننابن ماجه: (ص:۱۸۱) أبو اب التجارات باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ط: قديمي. المشكاة المصابيح: (ص:۱۲۸) كتاب البيوع باب المنهي عنها من البيوع الفصل الثاني ط: قديمي. (۲) وبيع الحمل أى الجنين وحزم في البحر بيطلان كالنتاج (قوله: وحزم في البحر بيطلانه) لنهيه بَنْ البحر بيطلانه لنهيه بَنْ البحر بيطلانه لنهيه بَنْ البحر بيطلانه لنهيه بَنْ البحر بيطلانه وجوده ... وهو الشك في وجوده ... ولألؤ في صدف للغرر (قوله: للغرر) ؛ لأنه لا يعلم وجوده . (الدر مع الرد: (۲۲/۵) كتاب البيوع باب البيع الفامد ، ط: معيد)

وبيع ثوب من الثوبين أو عبد من عبدين لجهالة المبيع \_ ( الدر مع الرد : ( ٢١/٥ ) كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، ط: سعيد )

كولايجوزبيع الحبل...؛ لأنّ فيه غررًا وهو ماطوى عنك علمه ، قال المغرب في الحديث: "نهى التبي بنائي المعادية والطير في التبي بنائي عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء - (شرح النقاية: (١/١ ١٣) ط: دار الفكر)

. من الفررهو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود و العدم بمنز لة الديد. (بداتم العنائع: (١٥) الما المعنائع: (١٥) كتاب البيوع، فصل: وأما شر الط الصحة، ط: سعيد)=

#### غرركامعني

روہ کی ہے کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کرو، لیکن اس کا باطن علی ہے کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کرو، لیکن اس کا باطن ناپند ہو، اس کا اردوتر جمہ '' دھو کہ'' ہے۔ (۱)

#### غرركي صورتين

"غرر" کی تین صورتیں ہیں:

مبیع مقدورالتسلیم نہ ہو، یعنی جس چیز کو پچ رہا ہے ، خریدار کو وہ چیز حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو، مثلاً : کوئی شخص اپنے مملوکہ تالاب میں مجھلی کوفر وخت کرتا ہے جبکہ مجھلی کوجال اور کسی حیلہ کے بغیر پکڑا نہ جاسکے۔

مینے (بیجی گئی چیز) یاشن (قیمت) یا میعاد میں سے کوئی چیز مجھول ہو، مثلاً سامنے بہت سارے کیڑے رکھے ہیں ، اور ہاتھ میں ایک پتھر لے کروہ پتھر مارا ،
اور کہا کہ جس کیڑے کولگ جائے گا اس کی نتیج ہوگی ، تو اس صورت میں ہیج مجھول ہے ، ای طرح دکا ندار خریدار کو یہ کہے کہ میں کیڑا تمہاری طرف کھینکوں گا ، اور آپ کیڑا میری طرف کھینکوں گا ، اور آپ کیڑا میری طرف بھینکوں گا ، اور آپ کیڑا میری طرف بھینکوں گا ، اور آپ کیڑا میری طرف بھینک دینا ، اس صورت میں مبیع اور شن دونوں بجہول ہیں۔

معاوضہ کے عقو دمیں مالک بننے کو احتمالی چیزوں پر معلق کرنا ، مثلا اگریہ واقعہ پیش آیا تو میں نے اپنی فلال چیز آپ کو ابھی سے اتنے روپیہ کے عوض تھے دی ، مثلاً اگر جمعہ کے دن بارش ہوگئ تو آپ کو بیہ کتاب ایک ہزار روپے میں فروخت مثلاً اگر جمعہ کے دن بارش ہوگئ تو آپ کو بیہ کتاب ایک ہزار روپے میں فروخت مثلاً اگر جمعہ کے دن بارش ہوگئ تو آپ کو بیہ کتاب ایک ہزار روپے میں فروخت بیٹ مثلاً اگر جمعہ کے دن بارش ہوگئ تو آپ کو بیہ کتاب ایک ہزار روپے میں فروخت بیٹ مثلاً اگر جمعہ کے دن بارش ہوگئ تو آپ کو بیہ کتاب ایک ہزار روپے میں فروخت بیٹ کی بی

ت الغور: هو البيع الذى فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغَرَرَ محركة التعريض للهكانم وما طوى عنك علمه وفي "المبسوط" الغرر ما كان مستور العاقبة وفي "المغرب" الغرر هو الخطر الذى لا يدرى أن يكون أم لا؟ قال النروى: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ... (المجموعة لله واعد الفقهية: (ص: ١٣٥) التعريفات الفقهية ، حرف البائم ف: مكتبة البشرى)
(١) كُرْشِرَعُوان كَتَت ورج ما شيرا خله و ...

#### کردی، بیدرست نہیں، بیقماراور جوامیں داخل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

غصب يرغصب

ایک شخص نے دوسرے کا مال غصب کیا ، پھر دوسرے ڈاکونے اس پر ڈا کہ ڈالا،مثلاکسی کی گاڑی تھی ایک ڈاکواس ہے چھین کر لے گیا، پھر دوسرے ڈاکو نے اس سے پہلے ڈاکو سے چھین لی ، پھراس دوسرے ڈاکو کے ہاتھ سے ٹوٹ گئ یاکسی

(١) وفسد (بيعسمك لم يصد) لو بالعرض والا فباطل لعدم الملك ... (أو صِيد ثم ألقى في مكان لا يؤخذ منه الابحيلة للعجز عن التسليم . . . (الدر مع الرد: (٢٠/٥)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع الفاسد ط: سعيد)

🗁 و(الملامة) للسلعة ( والمنابذة) أي نبذها للمشتري (والقاء الحجر) عليها, وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلهاعيني لوجو دالقمار فكانت فاسدة ان سبق ذكر الثمن بحر (قوله: فنهي عنها كلها) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الملامسة والمنابذة" زاد مسلم \_أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عن الرؤية, وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون التوب مطلوبا مرتيا يتفقان على أنه اذا لمسه فقد باعه منه ، و فساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه و جب البيع وسقط خيار المجلس، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما الى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعاً ، وهذه كانت بيوعاً يتعارفونها في الجاهلية ؛ وكذا القاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب فأى ثوب وقع عليه كان المبيع بلاتأمل ورؤية والاخيار بعد ذلك . . . (الدر مع الرد: (٢٥/٥, ٢٢), كتاب البيوع, باب البيع القاسد, ط: سعيد)

🗁 (و) لا (الى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) للحب (والقطاف) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر... (كما لو كفل الى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة، لا القاحشة, (أو أسقط) المشترى(الأجل) في الصور المذكورة (قبل حلوله) وقبل فسخه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الاسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائز التفاقاً ابن كمال وابن ملك، كجهالة فاحشة كهبوب الريح ومجىء مطر فلاينقلب جائز اوان أبطل الأجل (الدرمع الرد: (١٢/٥) ٨٢) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد، ط: سعيد)

كالبحوالواتق: (٢٧٦، ٢٦، ٨٨، ٩٨)، كتاب البيوع، باب البيع القامد، ط: معيد

و در العكام شرح غور الأحكام: (٢٠٢ ٥ ٥ ٤ ٥ ، ٢٠٢)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رهيليه فندهار

جی ۔ وجہ سے استعال کے قابل نہیں رہی تو مالک کوان دونوں کے خلاف مقد مہدا ٹرکر نے کاحق ہوگا ،اوران دونوں میں ہے جس سے چاہے ضان وصول کر سکے گا ،الہتہ جب میں ایک سے ضان وصول کر ہے گا تو دوسر ہے ہے وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔ (۱)

غصب شده چیزوں کی خریدوفروخت

اس کی تمام جائیداد، مال ، مویش وغیرہ پر غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کر کے ضبط کر لیتی اس کی تمام جائیداد، مال ، مویش وغیرہ پر غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کر کے ضبط کر لیتی ہے، تواس غاصب قوم سے مغلوب قوم کی غصب شدہ جائیداد کوخرید نا جائز نہیں ہے۔ کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے مال و جان پر غاصبانہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے ، اور اس طرح غصب کرکے جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنے سے غاصب ان چیزوں کا مالک نہیں بنتا ، بلکہ ان غصب شدہ چیزوں کو واپس کرنے سے غاصب ان چیزوں کا مالک زندہ نہیں کرے ، اور اگر مالک زندہ نہیں کر دینالازم ہے، اگر مالک زندہ نہیں

<sup>(</sup>۱) غاصب الغاصب حكمه حكم عين الغاصب ... فاذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخور و أتلفه أو تلف في يده و فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الأول و ان شاء ضمنه الغاصب الأول و و الثانى . و اذا ضمن الغاصب الأول فهو يرجع الثانى ، و له أن يضمن مقدار أمنه الأول و المقدار الآخر الثانى ... و اذا ضمن الغاصب الأول فهو يرجع على الثانى و أما اذا ضمنه الثانى فليس للثانى أن يرجع على الأول ، اذارة غاصب الغاصب المال المغصوب المال المغصوب المال المغصوب المال المغصوب المال المغصوب المال المغصوب المال الغاصب الأول يبرأ وحده ، و اذارة ه الى المغصوب منه يبرأ هو و الأول ـ (شرح المجلة لرستم باز: ( ۲/۱ ، ۳ ، ۳۰۳ ) ، المادة: ۱۹ ، ۱۱ و ، الكتاب الثامن: في الغصب و الاتلاف ، الفصل الثالث: في حكم غاصب الغاصب ، ط: فاروقيه كو تئه .

المجلة للأناسى: (٣٨٨٣)، المادة: ١١٩،١١٩, أيضاً، ط: رشيديه

الدرمع الرد: (١٩٤/١), كتاب الغصب, مطلب في أبحاث غاصب الغاصب, ط: سعيد

الوغصب شخص متاع إنسان أو سيارته فجاء شخص آخر فغصب هذا المتاع من الغاصب أو اغتصب المناع من الغاصب أو اغتصب السيارة أو الدابة ، لم هلك في ياده فمن يضمن هذا المغصوب اتفق فقهاء المذاهب الأوبعة على ان المالك بالخيار ان شاء ضمن الغاصب الأول لوجو د فعل الغصب، منه ، فهو المتعدى الأول وان شاء ضمن الغاصب التاني . (فقه المعاملات للصابوني)

14.

ہے تو اس کے دارتوں کو داپس کردے ، ادر اگر ما لک یا دارٹ کوئی بھی نہیں ہے تو مالک کی طرف سے نیت کر کے فقرا ،ادر مساکین پرصد قد کردے۔

المئا اگرغاصب نے غصب کئے ہوئے مال وجائیداد کوفروخت کیاہے ، تو یہ اللہ ہے ، تو یہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

غصب شدہ مال سی کے پاس مل جائے

اگرا پناغصب شدہ مال کسی کے پاس سیجے حالت میں مل جائے ، تواس کوا پنا مال اس سے واپس لینے کاحق حاصل ہے ، اگر چیاس نے غصب کرنے والے سے خریدا ہو، کیونکہ جس وقت غاصب ، ڈاکو کو میہ مال فروخت کرر ہاتھاوہ اس کا مالک نہیں تھا، لہذا میں بین منعقد ہی نہیں ہوئی ، لہذا مالک اپنا مال اس سے لے لیے ، باتی میشخص

(۱) عن ابى حرة الرقاشى عن عمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه رواه البيهقى فى شعب الايمان والدار القطنى فى المجتبئ (مشكؤة المصابيح: (ص: ٢٥٥)، كتاب البيوع, باب الغصب والعارية, الفصل الثانى، ط: ط: قديمى \_

الغصب... في الشريعة: أخد مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجهيزيل يده... ثم ان كان مع العلم فحكمه المأثم و المغرم و ان كان بدونه فالضمان ، لأنه حق العبد ، فلا يتوقف على قصده ، و لا اثم لأن الخطاء موضوع... وعلى الغاصب رد العين المغصوبة معناه: مادام قائماً لقوله: عليه السلام على اليد ما أخدت حتى ترد ، وقال عليه السلام: لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أحيه لاعباً و لا جاداً فان أخذه فليرده عليه و لأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب اعادتها بالرد اليه ، وهو الموجب الأصلى... (الهداية: (٣٤٠/٣) كتاب الغصب ، ط: رشيديه)

البحر الرائق: (١٠٨/٨) كتاب الغصب ط: سعيد

الم المن مشايخنا: كسب المغنية كالمفصوب لم يحل أخذه ، وعلى هذا قالو امات الرجل وكسبه من بع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ، و لا يأخذون منه شيئاً وهو أولئ بهم وير دونها على أربابها ان عرفوهم ، و الا تصدقوا بها ، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبة (هامى: (٣٨٥/١) ، كتاب الحظر و الاباحة ، فصل: في البيع ، ط: سعيد

الخالية على الهندية: (٢٠٠٠)، كتاب الحظر و الاباحة، و مايكر ه اكله، ط: رشيديه

عبات الصال كالماتطويل

بھی خاصب بائع ہے اوا کردہ قیمت لے لے۔ (۱)

غصه کی حالت میں اللہ سے ملاقات ''اللہ سے غصہ کی حالت میں ملاقات''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۰۸۱)

(or)

غلام کی سیج "اونڈی کی سیج"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۳۴۸)

غلط بیانی سے اشتہار بازی کرنا

"اشتہاری مہم میں غلط بیانی کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۹۸)

غلط بیانی کی بنیاد پرجونفع حاصل ہوا

تمام معاملات میں جومنافع غلط بیانی اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل ہو، و ناجائز اور حرام ہے،ایسا آ دمی سخت گناہ گار ہے،اور کسی بھی ونت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) أبو هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره - (صحيا البخارى: (٣٢٣/١)، كتاب الاستقراض وأداء الديون... باب إذا وجد ماله عند مفلس فهو أحق به ط: قديمي)

تعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ا ويتبع البَيّعُ من باعد (سنن أبي داؤود: (١٣٢/٢) ) رقم الحديث: ٣٥٣٠ كتاب الاجارات ، باب ا الرجل يجدعين ماله عند رجل ، ط: رحمانيه .

ے عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ضاع للرجل متاع أو سرق لهمتا فوجده في يدر جل يبيعه فهو أحق به وير جع المشترى على البائع بالثمن \_ (سنن ابن ماحه: (ص: ١٩٨٠ أبو اب الأحكام، باب: من سرق له شيء فوجده في يدر جل اشتراه، ط: قديمي \_

(٢)قال الله تعالى: "لعنة الله على الكاذبين" (العمر أن: الآتية: ١١)=

# غلطی سے نام ہو گیا

اگر پٹواری وغیرہ نے غلطی سے یا کئی اور وجہ سے زمین یا مکان مالک سے کے علاوہ کئی اور کے نام کردی ، تو وہ مالک نہیں ہوگا ، بلکہ اصل مالک برستوراصل مالک رہے گا ، جس کے نام پر ہوگیا اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ اصل مالک کے نام پر ہوگیا اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ اصل مالک کے نام پر ہوگیا اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ اصل مالک کے نام پر ہوگیا اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ اصل مالک کے نام پر ہوگیا اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ اصل مالک کے نام پر ہوگیا ہی ہوئی ہوئی کے دوبارہ اصل مالک کے نام پنتی کے دوبارہ اس مالک کے نام بنتی کی ہوئی کے دوبارہ اس مالک کے نام بنتی کی دوبارہ اس مالک کے نام بنتی کی دوبارہ اس مالک کے نام بنتی کی میں میں میں میں میں میں کرد ہے۔ (۱)

= 3 عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... واياكم والكذب, وان الكذب, وان الكذب, وان الفجور وان الفجور يهدى الى النار و مايز ال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً متفق عليه (مشكوة المصابيح: (٢/٢) كتاب الآداب باب حفظ اللسان و الغيبة و الشتم الفسل الأول ط:قديمي )

من غشنافليس منا)أى ليس على منهاجنالأن وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته الزهد في الدنيا والرغبة فيها وعدم الشره والطمع الباعثين على الغش، (والمكر والخداع في النار) أى صاحبهما يستحق دخولها لأن الداعى الى ذلك الحرص في الدنيا والشح عليها والرغبة فيها وذلك يجر اليها، وأخذ الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثة من الكبائر فعدها منها (فيض القدير للمناوى: (١٨٢/١)، وقم الحديث: ١٨٨٨، حرف الميم، دار المعرفة

مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٨) ، كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الأول ، ط: قديمي

كوعن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا نظلموا ، ألا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) كتاب البيوع ، باب الغصب والعاربة ، الفصل الثانى ، ط: قديمى )

السنن الكبرى للبيهقى: (١٠٠/١) كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً، ط: ادارة تاليفات اشرفيه.

(١) بخلاف جعلته باسمك فانه ليس بهبه . . . (الدرمع الرد: (١٨٩/٥) ، كتاب الهبة ، ط: سعيد

وقال عليه السلام: لا يحل لأحد أن يا خدمتاع أخيه لا عباً ولا جاداً فان أخذه فلير ده عليه , و لأن اليدحق وقال عليه السلام: لا يحل لأحد أن يا خدمتاع أخيه لا عباً ولا جاداً فان أخذه فلير ده عليه , و لأن اليدحق مقصود ، وقد فوتها عليه , فيجب اعادتها بالرداليه , وهو الموجب الأصلى . . (الهداية: (٣٠ - ٢٥م ) كتاب الغصب ، ط: رشيديه)

الخالية على هامش الهندية: (٣٠٠٠٣)، كتاب الحظر والتاباحة، ومايكر ه أكله، ط: رشيديه.

(or

غلہ کوشہر سے باہر جا کرراستے سے ہی خرید لینا ''بیج مروہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۵۲)

غلہ لانے والوں کونرخ کے بارے میں دھو کہ دینا ''بیچ مکروہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۵۸۲)

#### غله كى تجارت

غلہ کی تجارت کرنا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup> بلکہ انسان اور حیوانات کی غذا کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کی نیت ہے ہوتو ثواب کا کام ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)وفي المبيع: كوندما لامتقوما شرعًا مقدور التسليم (فتح القدير: (٢٣٨/٢) كتاب البيوع، ط: مصطفّى البابي الحلبي مصر)

وشرط المعقود عليه ... كونه موجو دا مالا متقوّمًا مملوكا في نفسه ، وكون الملك للباتع فيما يبيعه لنفسه (شامي: (٥٠٥/٣) كتاب البيزع ، مطلب شر انط البيع أنواع أربعة ، ط:سعيد) البحر الراتق: (٢٥٩/٥) كتاب البيع ، ط: سعيد

(٢) علقمة ابن وقاص الليثى يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله على المنبر قال: سمعت رسول الشَّرِيَّ المَّارِيَّةِ ول: إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لامرئ ما نؤى \_ (صحيح البخارى: (٢/١) باب كيف بدؤ الوحى ط: قديمي)

ت قال الطيبى: قوبل الملعون بالمرزوق ، والمقابل الحقيقى مرحوم ، أو محروم ليعم ، فالتقدير:
التاجر مرحوم و مرزوق لتوسعته على النّاس والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم - (مرقاة المفاتيح: (١١١١) كتاب البيوع ، الفصل الثاني ، رقم الحديث: (٢٨٩٣) ط: رشيديه) و: (٢/ ) ط: دار الكتب العلمية.

حدث ابو بكر قال: حدثنا و كبع قال: حدثنا سفيان ، عن حجاج بن فرافصة ، عن رجل عن مكحول عن أبي هريو قرضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله المنافقة : من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسئلة ، وسعيا على اهله ، وتعطفًا على جاره ، لقى الله و جهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرات

# غلهمنڈی کی مزدوری

غلہ منڈی میں مال خریدنے تک مزدوروں کی جومزدوری آتی ہے وہ بیچنے (۵۵) والے پر ہے اور فروخت کرنے کے بعد گاڑی وغیرہ تک لے جانے کے لئے جو مزدوری آتی ہے وہ خریدار پر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### غليظ مواد يرمبنى كتب

کتاب بیجے والے لوگوں کو چاہئے کہ اپنے کتب خانوں میں اسلامی کتابیں فروخت کریں مثلاً قرآن مجید، حدیث، تغییر، فقہ، تائخ، بیرت، صحابہ کرام رضی الله عنهم پر لکھی گئی کتابیں وینی مسائل کی کتابیں اور غزوات وغیرہ پر مشمل اسلامی، اخلاقی کتابیں فروخت کریں تا کہ صدقہ جاربہ ہے، اور حلال روزی اور مال میں برکت کا سبب بخے نے فاشی ہو یائی، گراہی، فساد پھیلانے والی، اخلاقی زوال پیدا برکت کا سبب بخے نے فاشی ہو یائی، گراہی، فساد پھیلانے والی، اخلاقی زوال پیدا کرنے والی، مسلمانوں میں فتنے بریا کرنے والی، بدعات کور ویج دینے والی اسلامی اسلامی اللہ جلس العلمی)

(۱)عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. (صحيح بخاري: (٢٨٥١)كتاب البيوع, باب الكيل على البانع و المعطى، ط: قديمي)

المحتاج اليه في تسليم المنقول على المشتريد (عمدة القاري: (٣٤٨/١١) كتاب البيوع, باب الكيل على البائع والمناب البيوع, باب الكيل على البائع والمعطى، ط: دار الكتب العلمية)

المصارف المتعلقة بتسلم المبيع تلزم البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده ... لأن الكيل والعدو الذرع والوزن من متممات تسليم المبيع ولما كان تسليم المبيع لازمة له ... فإذا باع ولما كان تسليم المبيع لازماً له فيلزمه ما يتم به نفقة مايكون به تسليم المبيع لازمة له ... فإذا باع شخص حمل سفينة حطباً كل قنطار بعشرين قرشاً فأجرة تسليم القنطار تلزم البائع إلا أن العمل في زماننا جازعلى أخذ الأجرة من المشتري حسب النظام المخصوص. درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٣٧/١) المادة: ٢٨٩ ما الكتاب الأول في البيوع الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والوائم اتمامه ط: فاروقيه.

فهائت شكونال كالتأكيري

نَیْ عقائد ونظریات کو تباہ و برباد کرنے والی رو مانک عشقیہ قیمے کہانی والی کا بیں فروخت نہ کریں، ایسی کتابوں کی خریدو فروخت کرنا جائز نہیں ہے ایسی کتابیں مسلمان بچوں اور بچیوں کو گندے اور رئیل اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں اور اخلاقی پستی اور جنسی راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسے دکا ندار مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی کتابوں کی تروی اور اشاعت میں حصہ دار ہیں ان کا پیمل آخرت میں ان کے لئے دردنا کے عذاب کا سبب ہے گا، اور قیامت تک گناہ کرنے والوں کے گناہوں میں بیروگ ہیں۔ ایسے دکا ندار مسلمانوں کے گناہوں میں بیروگ ہیں۔ بیراوگ ہیں۔ ایسے گناہوں میں بیروگ ہیں۔ ایسے گا، اور قیامت تک گناہوں میں بیروگ ہیں۔ ایسے گا، اور قیامت تک گناہوں ہیں بیروگ ہیں۔ ایسے گناہوں میں بیروگ ہیں۔ (۱)

# غور کے بعد خریدوں گا ''قبضهٔ امانت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۴۰۸) غیراسلامی مما لک سے تجارتی یالیسی

اسلام تمام انسانوں کے لئے رحمت اور عدل کا پیغام ہے ،اس کی نگاہ میں

(۱) قال الشعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. (سورة لقمان: ۲) وقال الضحاك في قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" بعني: الشرك . . . واختار ابن بريو أنه كل كلام يصدعن آيات الله و اتباع سبيله. (تفسير ابن كثير: (١١/٥) سنية قلقمان: ٢ ، ط: رشيله) واستدل بعضهم بالآية على القول بأن لهو الحديث الكتب التي اشتراها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة كتب تواريخ الفرس القديمة ، وسماع ما فيها ، وقراءته و فيه بحث ، و لا يخفى أن فيها من الكذب مافيها ، فالا شتغال بها بغير غرض دينى خوض فى الباطل (روح المعانى: ١ ٢ / ٤ م) سورة لقمان: ٢ ، ط: دار احباء التراث العربى)

وقال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى, ولا تعاونوا على الأثم والعدران" يأمر تعالى عبادة المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر, وترك المنكرات وهو التقوى وينها هم عن التناصر على الباطل والتعاون على المائم والمحارم... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله... في الصحيح: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإلم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة. (تفسير ابن كثير: (٢٥٠/٥) سورة المائدة ٢٤, رشيديه)

ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اور بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ، تمام انسان معاشی حاجات میں برابر ہیں ، کسی امیر کوکسی غریب پر کوئی برتری نہیں ، قرآن مجید جہاں انسانی رنگ ونسل کی صحف برابری کا درس دیتا ہے ، وہاں معاشی حاجات میں بھی برابری کا سبق دیتا ہے۔ (۱)

### غیراسلامی ممالک میں کوئی چیز ملے

اگر کسی مسلمان کوحر بی گفار کے ملک میں کوئی گری پڑی چیز ملے اور وہ اٹھالے تو وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا اور اس کا اعلان وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گریے کہ اس کے نتیجے میں اس کوکوئی نقصان نہ اٹھا نا پڑے۔ اور اگر غیر حربی کفار کے ممالک میں کوئی چیز ملے تو اس کا اعلان اسی طرح کرنا ضروری ہوگا جس طرح مسلمانوں کے ممالک میں ملنے والی اشیاء کے بارے میں اعلان کرنا ضروری ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) { يَاتِها النَّاسِ اتقوار بَكُم الَّذِي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخاق منهاز وجه وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساءً } ـ [النساء: ١]

صعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم بنو أدم و آدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان \_ تفسير ابن كثير: (١/ ٣١)، سورة الحجرات، رقم الآية: ١٣ ، ط: دار الكتب العلمية \_

<sup>&</sup>quot;لاباس بأن يكون بين المسلم والذمى معاملة اذاكان مما لا بدمنه, كذا في السراجية (الهندية: (الهندية: (٣٣٨/٥)) كتاب الكراهية ، الباب الرابع في أهل الذمة والأحكام التي تعود اليهم ، ط: رشيديه .

المانع الصنائع: (١٣٥/٥) ، كتاب البيوع ، فصل: وأما شر اتط الركن ، ط: سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب اللقطة...ولم يذكر أكثر الشارحين تعريفها اصطلاحاً وعرفها في التتارخانية معزياًإلى المضمرات: بأنها مال يوجد ولا يعرف له مالك وليس بمباح اه. فخرج ماعرف مالكه، فإنه أما نة لا لقطة...وخرج بالأخير مال الحربي. (البحررائق: (٥/١٤) كتاب اللقطة، ط: سعيد)

الدرالمختار معرد المختار: (١٧٠/٤) كتاب اللقطة ، ط: سعيد)

النهر الفائق: (١٧٦/٣) كناب اللقطة، ط: رشيديه)

۵٨

# غیراللہ کے نام پرذیج شدہ بکرے کی کھال

غیراللہ کے نام پر ذکے کیا ہوا بکراحرام ہے،اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اورایسا کرنے والا بخت گناہ گار ہے،اوراس کا ایمان خطرے میں ہے۔<sup>(۱)</sup> چونکہ بکراحرام ہےلہذا دباغت سے پہلے اس کی کھال کی خریدوفروخت سجے نہیں ہےالبتہ دباغت کے بعد خریدوفروخت کرنا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

### غيرشرعي لباس كىخريد وفروخت

ٹیرشری لہاس مثلاً جست لباس یا ایسا لباس جس سے ستر نہ چھپے ان کو تیار کر کے غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرنے کی گنجائش ہے بہتر نہیں ہے ، اور مسلمانوں کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے ، کیونکہ اس میں گناہ کے کام میں تعاون ہے ، اور گناہ کے کام میں تعاون کرنے ہے اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہے۔ واضح رہے کہ جاندار کی تصاویر کے ساتھ لباس تیار کرنا جائز نہیں ہے ، اور

(١) حرمت عليكم الم تتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . (المائدة: ٢)

العلماء: لو أن مسلماً ذبي في حقى قصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداً و ذبيحته ذبيح مرتد. (التفسير الكبير: (١٢/٥) سورة البقره: الآية: ١٧٢، ط: دار الفكر)

(ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحدمن العظماء (يحرم) لأنه أهل به لغير الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى). (الدر المختار مع الرد: (٣٩/٦) كتاب الذبائح, ط: سعياد.

(٢)(وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرض, ولو بالثمن فباطل...(وبعده) أي بالدبغ(يباع). (الله
 المختار معالرد:(٥٣/٥), كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: سعيد)

(لا يجوز بيع جلود الميتةقبل الدباغ) لأنها غير منتفع بها, وليست بمال لنجاستها فيبطل الويجوز بيعها بعده) أي بعد الدباغ. (مجمع الأنهر: (٨٦/٣) كتاب البيوع, باب البيع الفاسام, ط: دا الكتب العلمية)

الناوي الهنديه: (١١٥/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجور الفصل الخامع في المصدر ما الصحومات، ط: رشيديه)

# غيرقا نوني طور پر مال لا نا

ایک ملک کا مال غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں لانا قانونی اعتبار کے منع ہے، البتداگروہ مال جائز اور حلال ہے تواس کوخرید نااور بیچنا شرعاً جائز ہے، اور جوآ دمی اس کوخرید ہے گا وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔ (۲) اس کواختیار ہوگا چاہے وہ خود

(۱) وفى المحيط: لا يكره بيع الزنانير من النصر انى والقلنسوة من المجوسى؛ لأن ذلك إذلال لهما، وبيع المكعب المغضض للرجل ان ليلبسه يكره؛ لأنّه إعانة على لبس الحرام، وإن كان اسكافاً امره انسان أن يتخذه له خفاعلى زى المحبوس أو الفسقة أو خياطًا امره أن يتخذله ثو باعلى زى الفسقة يكره له ان يفعل؛ لأنّه سبب التشبه بالمجوس والفسقة \_ (شامى: (٣٩٢/٦) كتاب الكراهية، فصل فى البيع، ط: سعيد)

بيع الزنار من النصارئ والقلنسوة من المجوس لايكره , وبيع المكعب المفضض من الرجل اذا علم أنه اشتراه للبس يكره, ( الهندية : (٣١٠/٣ ) كتاب البيوع, الباب العشرون: في البياعات المكروهة . . . ط: رشيديد.

"ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان، واتقواالله الله شديد العقاب" (المائدة: ٢)

الاعانة في المعصية و ترويجها و تقريب الناس اليها معصية و فساد في الأرض... (حجة الله البالغة: (حجة الله البالغة: (١٠٩/٢) مبحث في البيوع المنهى عنها ، ط: مير محمد كتب خانه.

الم وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الاجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء منه: لعايمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... (شامى: (٢٠٤١)، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة و مايكر ه فيها، ط:سعيد

ے شرح مسلم للنووی: (۱۹۹۷۲)، کتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... ط:قديمي

(۲) وأمّا حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشترى، و في الثمن للباتع إذا كان البيع باتا \_ (الهندية:
 (٣/٣) كتاب البيوع، ط: رشيديه)

الصحله المال، وحكمه ثبوت الملك: أى في البدلين لكل منهما في بدل (شامي: (٢/٢٠) كتاب البيوع، ط: سعيد)

وحكمه: ثبوت الملك للمشترى في البيع، وللبائع في الثمن إذا كان البيع باتا\_ (حاشية الشلبي على التبيين: (٢٤١/١٠) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية بيروت)=

المائل كالسائل المائل ا

نجی استعال کرے، یا کسی کو گفت کرے یا فروخت کرے، اور آمدنی بھی حلال ہوگی۔ (۱) ۔۔۔۔ لیکن قانونی اعتبار سے پابندی ہونے کی صورت میں عزت اور مال دونوں کا خطر

م میں مان کرا مبار کے پابلان ہونے کی سور موتا ہے،اس لئے اس سے بچنا بہتر ہے۔ <sup>(۲)</sup>

بہر واضح رہے کہ اس دور میں صدر اور وزیر اعظم پر امام کا اطلاق صحح نہیں ہے۔ (۳)

المح واضح رہے، کہ اصطلاح میں اس کو'' اسمگانگ'' اور''اسمگل'' کرنا

کہتے ہیں۔

= اعلم أنَّ أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وعبة (الدرمع الرد: (٢٣/٦) تتاب الصيد ط: سعيد) الما هو مبادلة المال باك ال بالتراضى \_ ( البحر الرائق: ( ٢٥/٥ ٢٥) كتاب البيع ، ول: رشيديه) و: (٢٥٦/٥) ، ط: سعيد)

@الهندية: (r/r) كتاب البيوع، ط: رشيديد

كاتبيين الحقائق: (٣٤٥/٣)كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

(۱) كل يتصرف في ملكه كيف شاء ... (شرح المجلة لسليم رستم باز: (ص: ٢٥٣) وقم المادة: (الم ٢٥٣) وقم المادة: (الكتاب العاشر: في أنواع الشركات، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران، الفصل الأول: في بعض قواعد أحكام الأملاك، ط: مكتبة حنفيه كوئله) و: (١٤/١٥)، ط: فاروقيه كوئله.

المجلة للاتاسى: (١٣٢١٣) ، المادة: ١٩١١ ، أيضاً ، ط: رسيديد

ت شامى: (٥٥ ٣٨ م) كتاب القضاء, باب القاضى إلى القاضى و غير ، مطلب: اقتسموا شار أو أراد كل منهم فتح باب لهم ذلك, ط: سعيد)

(٢) لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض ، فكيف فيما هو طائة \_ (شامى: (٢١٢/١٣) كتاب الجهاد ، باب البغاة ، ط: سعيد)

عمدة القارى: (٣٠٨/١٣), رقم الحديث: ٢٩٥٥, كتاب الجهاد والسير باب السمع
 والطاعة, ط: دارالكتب العلمية

(١٣٠/٤) بدائع الصنائع: (١٣٠/٤) كتاب السير، وأمابيان أحكام البغاق وا: سعيد

الم الما الما المالة ال

(٣) (والامام يصبر اماماً) بأمرين (بالمبايعة من الأشرف والأعيان، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره و جبروته فأن بايع الناس) الامام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصبر اماماً (اللار مع الرد: (٢١٣/٣)، كتاب الجهاد، باب البغاة، ط: سعيد

· 54.

اوراگر مال نا جائز اور حرام ہے تو اس کولا نا ہی جائز نہیں ہے۔(۱)

غيرمحرم كوباته لكانا

عورت یا مرد کے ستر کے جس حصہ کو دیکھنا جا ئزنہیں ،اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ،اس لئے خرید وفر وخت کے دوران بھی غیرمحرم کو ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے۔ <sup>(r)</sup>

# غیرمسلم شرط فاسد کے ساتھ بیچ کریں

شریعت کا قانون میہ کہ شرا کط فاسدہ کی وجہ سے عقد فاسد ہوجا تا ہے اور میں فانون میں لین دین کا ہے ، آرغیر مسلم کے ساتھ عقد ہوتو شرط فاسد کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا ، کیونکہ کفار فروعی مسائل میں شرعی قوانین کے بائز نہیں ہیں۔ (۲)

(۱) وينبغى على قاعدة الحلال والحرام هذه أنه لا يجوز للمصرف الاسلامى انتاج أو تمويل أو استيراد أو تصينع السلع المحرمة شرعاً كالخمر (الفقه الاسلامى وأدلته: (٣٤٥ ١/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية الفصل الأول: عقد البيع المبحث السادس المطلب الرابع أحكام التعامل مع المصارف الاسلامية ط: رشيديه .

(٢) وما يباح النظر للرجل من الرجل يباح المس ، كذا في الهداية \_ (الهندية : (٣٠٨٥) كتاب الكراهية ، الباب الثامن: فيما يحل للرجل النظر اليه و مالا يحل له . . . ط: رشيديه .

وماحل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل، ولكن إتماييا ح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة ، فأمّا إذا كان ينحاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر ، وكذلك المس إنّما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة فلا يحل المس له ، ولا يحل أن أمن على نفسه وعليها الشهوة فلا يحل المس له ، ولا يحل أن ينظر الى بطنها ولا الى خبها ، ولا يمس شيئاً من ذلك ( الهندية : (٢٠٥/٥ ) كتاب الكراهية ، الباب الثامن ، فيما يحل للرجل النظر اليه وما لا يحل له . . . ط: رشيديه .

الدرمع الرد: (٣٦٤/٦), كتاب الحظر والاباحة , فصل : في النظر و المس ، ط: سعيد

الجوهرة النيرة: ٢٩٧١٢) كتاب الحظر والاباحة ط: قديمي

(٣) حضرت مولاناظفر احمد عثانی رحمد الله في امداد الاحكام مين بيج قبل القبض متعلق استنتاء كے جواب مين تحرير فرمايا: كيونكه بيج معدوم ب يا بي مالم يقبض ب، اور دونوں فاسد بين ، بان اگر فريدار كافر ، وتو اس سے اس طرح بيج كرنے كا معلى كقة فيس ، مسلمان كے ساتھ اس طرح معاملہ نه كيا جائے \_ ( الداد الاحكام: (٣١٨ ٣١٨)، محتاب البيوع، =

### غيرمسلم كوتحفه دينا

مسلمان کے لئے کافررشتہ داریا دکا نداریا پڑوی وغیرہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی نیت سے کھانے کی کوئی چیزیا کپڑے وغیرہ تحفہ کے طور پر دینا جائز ہے،اگروہ نا دار ہے تو صلہ رحمی اور پڑوی کاحق اداکرنے کی نیت سے اوراگر دلجوئی کی نیت سے اوراگر دلجوئی کی نیت سے اوراگر دلجوئی کی نیت سے ہوتا کہ اسلام کی طرف راغب ہوجائے تو یہ بھی جائز ہے۔

میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ اس وقت، کا فرتھیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک کافر رشتہ دار کو ایک عمرہ پوشاک تخفے میں دی تھی۔<sup>(1)</sup>

= فصل: فی البیع الفاسدو الباطل، عنوان: غیر ملکی کارخانوں سے مال منگوانے اور قبل الوصول سے کرنے کا تھم ..... ط بمکتبة وارالعلوم کرا چی ۔

دوسرى جگدفرماتے يں: گرامونون كى تجارت كفار كساتھ جائز ہے..... "وفى بيعه أى المؤماد مع الكفار لم تقم الحرمة بالعين و لا بالفعل؛ فإنّ الكفار ليسو امنحاطبين بحرمة الغناء و لاهو حوام فى الأدبان كلها" \_ (امداد الا حكام: (٣٩٨،٣٩٧)، كتاب البيوع، عنوان آلات لبولعب اور تصويروں كى تجارت كا تكم، ط: كتب وارا علوم كرائي \_

صوحاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغييره... ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن: أى من كافر أما من بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما... وقال المحقق الشامى: وقال ط: وفيه أنه لا يظهر الاعلى قول من قال ان الكفار غير مخاطبين بغروع الشريعة... (الدر مع الرد: (١/١) ٢٩) كتاب الحظر و الاباحة ، فعل في البيع ، ط: سعيد.

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رآي عمر حلة على رجل تباع ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذا الحلة تلسبها يوم الجمعة وإذا جاء الوفد ، فقال: إنما يلبس هذا من لاخلاق له في الآخرة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة ، فقال عمر : كيف ألبسها وقله قلت ما ذلت فيها ؟ قال : إنى لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها ، فأرسل بها عمر إلى أخ له من اهل مكة قبل أن يسلم . . عن اسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ع

---

البته كافرول ميں سے جو كافر محارب ہيں ان كو تحفید دینا جائز نہيں اور كافر عارب وہ کا فر ہے جو کا فر ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کو جڑ سے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کو جڑ سے کا شخ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں جیسے قادیانی اور شیعہ وغیرہ۔(۱)

# غیرمسلم کوحرام چیز فروخت کرنے کے لئے وکیل بنا نا

تحسى مسلمان کے لئے حرام چیز مثلاً شراب یا خزیر کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے،ای طرح کسی غیرمسلم عیسائی اور یہودی وغیرہ کو وکیل بنا کر شراب یا خزیر کا گوشت فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے ، اگر کسی نے ایسا کیا تو حاصل ہونے والی

= صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: وهي راغبة أفاصل أمي؟قال: نعم!صلى امك. (صحيح بخاري:(٣٥٧/١) كتاب الهِبة وفضلها والتحريض عليها,باب الهدية للمشركين، ط: قديمي)

🗇 ومما يستفادمنه, جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. (عمدة القاري:(١٤٧/١٣) كتاب الهِبةوفضلها والتحريض عليها, بابالهدية, للمشركين, ط: دار الكتب العلمية)

(١)قال الله تعالىٰ لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجو كم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين وأخر جو كم من دياركم وظاهر واعلى إخراجكم أن تولو هم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. (سورة الممتحنة، (9,1:2)

٢ قال أبو بكر: وقوله: أن تبروهم وتقسطوا إليهم" عموم في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة إذليس هم من أهل قتالنا. فيه النهي عن الصدقة على أهل الحرب لقوله: إنماينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين. (احكام القرآن للجصاص: (٣٣٧٥) سورة الممتحنة, باب صلة الرحم المشرك, ط: داراحياءالتراث العربي)

وقوله: انماينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين وأخرجو كم من ديار كم وظاهر واعلى إخراكم أن تولوهم) أي: إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبو كم العداوة فقاتلو كم وأخرجو كم، وعاونوا على إخواجكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم.(تفسير ابن كثير:(٩٧٨) سورة المعتعنة الآية: ٩، ط: دارطيبة)

#### فإنت شك الكافرة

41

#### پوری رقم کوصد قد کردیناواجب بوگا \_ <sup>(1)</sup>

(۱) (أو امر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما) أى و كل المسلم (ذمياأو) أمر (المحرم غيره) أي غير و المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صياده) بعنى صح ذلك عند الامام مع أشد الكراهة ... ؛ لأنّ العاقد يتصرف بأهليتم و انتقال الملك إلى الامر أمر حكمى ، و قالا : لا يصح ، وهو الأظهر . (شرنبلالية عن البرهان .

و في الشامية (قوله ببيع خمر أو خنزير) أى مملوكين له بأن اسلم عليهما ومات قبل ان يزيلهما وله وارث مسلم فير ثهما (قوله : يعنى صح ذلك) أى التوكيل، وبيع الوكيل و شرائه (قوله أشد كراهة) أى مع كراهة التحريم فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسبب الخنزير ولو وكله ببيعها يجب عليه أن يتصدق بثمنها "نهر وغيره"...

(قوله: امر حكمى) أى يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبرى له بمو نمورثه. (الدمع الرد: (٥٣/٥) كتاب البيوع، باب البيع القاسد، ط: سعيد)

المافى التوكيل بالبيع فعليه أن يتصدق بثمنهما أفاده الحموى، قو له و انتقال الملك إلى الآمرام حكمى فلا يمنع بسبب الاسلام "بحو "\_ (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ( ٢٦/٣ ) كتاب البيع الفاسد، ط: رشيديه\_

المسلم نصر البابيع الخمر فياعها جاز في قول أبى حنيفة لأن اذ باقد نصر الي ولم يجز في قول أبى حنيفة لأن اذ باقد نصر اليابيع الخمر فياعها جاز في قول أبى حنيفة لأن السرخسى: (١٣/ قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله لأن من وقع له العقد مسلم المبسوط للامام السرخسى: (١٣/ )كتاب البيوع ، باب بيوع أهل الذمة ، ط: إدارة القرآن .

الما قال: (ولو امر ذميا بشراء خمر أو بيعها صح) ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يجوز ... ولأنا لهما أن الوكيل يستفيد الو لا ية من الموكل و لا و لا ية للمؤكل في هذا التصرف فكذا وكيله ... ولأنا يثبت له ينتقل اليه فصار كأنه باشره بنفسه ، و لأنه بين الوكيل والمؤكل يجرى حكم المبادلة حتى يجعل الوكيل بمنزلة البائع و المؤكل بمنزلة المشترى ألا ترى أنه يحبس المبيع بالثمن ويرد الموكل على بالعيب ، ويجرى التحالف بينهما عند التجاحد ، و لأبي حنيفه رحمه الله أن الوكيل أصل لنفس التصرف بالعيب ، ويجرى التحالف بينهما عند التجاحد ، و لأبي حنيفه رحمه الله أن الوكيل أصل لنفس التصرف بالعيب ، ويجرى التحرف الا ترى أنه يملك الخمر و الخنزير بالارث ... ثم يتصدق بثمن الخمر المعاالوكيل لمحكم التحرف الا ترى أنه يملك الخمر و الخنزير بالارث ... ثم يتصدق بثمن الخمر الحقائق: (٣٠ م ٢٠ م) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: امداد يه ملتان )

الم و لو و كل المسلم ذميا ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي حنيفة على وقالا: لا يجوز \_ (الهندية المحرا (١١٥/٣) كتاب البيوع الباب التاسع: فيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل الخامس: في بيع المحرا الصيد و في بيع المحرمات ، ط: رشيديه \_

# غيرمسلم كوملازم ركهنا

اگرکوئی مسلمان مزدور نه ملے توغیر مسلم کوملازم رکھنا جائز ہے،اوراگر مسلمان (۲۵) ملازم مل جائے توغیر مسلم کوملازم نہیں رکھنا چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو دیل کے ایک شخص کو راستہ کی رہنمائی کے لئے اجرت پرلیا تھا جو کا فرتھا۔ (۱)

# غیرمسلم کی وکان میں ملازمت کرنا

مسلمان کے لئے غیر مسلم کی دکان میں ملاز مت کرنا جائز اور درست ہے، بشرطیکہ مسلمان شراب یا خزیر کھلانے یا دیگر حرام چیز وں کوغیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے یا براہ راست خرید وفروخت کرنے کاعمل نہ کرتا ہو، کیونکہ جو کام ناجائز ہے اس کام کی نوکری بھی ناجائز ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح خود کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام کرنا درست نہیں

(۱) عن عائشة رضى الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر رجلاً من بني الديل ثم من بني عدب عدي هاديًا خريتاً, الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل ، وهو على دين كفار قريش فأمناه ، فدفعا إليه راحلتهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتا هما براحلتهما صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل . (صحيح بنخاري: (٢٠٧١) كتاب الإجارات ، باب استنجار المشر كين عند التضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام ، ط:قديمي)

كا هذا باب في بيان حكم استنجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة وهذه الترجمة تشعر بأنه لا يرى استنجار المشرك سواء كان من أهل الذمة أو من غيرهم عند الضرورة إلا عند الاحتياج إلى أحدمتهم لأجل الضرورة تحو عدم وجود أحدمن أهل الإسلام يكفى ذلك أو عند عدمه أصلاً (عمدة القارى: (١١٥/١٢) كتاب الإجارة, باب استنجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد اهل الإسلام, ط: دار الكتب العلمية)

# ای طرح ایسے کا موں میں ملازمت اور تعاون بھی درست نہیں۔ (۱)

# غیرمسلم کے پاس امانت رکھنا

اگر کسی وقت غیر مسلم کے پاس امانت رکھنے کی ضرورت پڑنے تو امانت رکھنا اور رکھوا نا جائز ہے۔ (۲)

(۱) عن انس بن مالک رضى الله تعالى قال: لعن رسول الله وَالله عن الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها ، وحاملها، والمحمولة إليه وساقيها و بايعها واكل ثمنها، والمشترى لها والمشترى لها والمشتراة له (جامع الترمذي: (۲۳۲/۱)،أبواب البيوع، باب ماجاء في بيع الخمروالنهي عن ذلك، ط:قديمي

المنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر، ولو استاجره ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر، ولو استاجره ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الذخيرة ، مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له النار لا بأس به كذا في الخلاصة ... وسئل ابراهيم بن يوسف عليه عن آجر نفسه من النصارئ ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل يوم خمسة دراهم في ذلك العمل، وفي عمل آخر درهمان قال: لا يواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر ويكره له أن يواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر ويكره له أن يواجر نفسه منهم لعصر العنب ليتخذوا منه خمرًا كذا في الحاوى للفتاوى: (الهندية: (١٢ ويكره له أن يواجر نفسه منهم لعصر العنب ليتخذوا منه خمرًا كذا في الحاوى للفتاوى: (الهندية: (١٢ والأفعال المباحة على الطاعات والمعاصى والأفعال المباحة على الطاعات والمعاصى والأفعال المباحة على الطاعات والمعاصى

الم المناوى قاضى خان على هامش الهندية: (٣٢٣/٢) كتاب الاجارات باب الاجارة الفاسد، ط: رشيديد

كالبحر الراتق: (٢٠/٨), كتاب الاجارة, باب الاجارة الفاسدة, سعيد

(٢)عن عائشة رضى الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديًّا خريتاً الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل ، وهو على دين كفار قريش فأمناه ، فدفعا إليه راحلتهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتا هما براحلتهما صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل صبيحة ليال ثلاث ، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل (صحيح بخاري: (٣٠٧١) كتاب الإجارات ، باب استنجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام ، ط: قديمي)

وفيه التمان أهل الشرك على السرو المال إذاعهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن رسول المه صلى اله عليه وفيه وسلم هذا المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبر اهيم عليه الصلاة و السلام وإن كان من الإعداء \*

(44)

3

31

. (6 to

# غیرمسلم کے پاس مزدوری کرنا

سی مسلمان کاغیر مسلم کے پاس ملازمت اور مزدوری کرنا بہتر نہیں ہے <mark>کا ک</mark> اس میں کافروں کی مخدومیت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ایک قشم کی ذلت ہوتی ہے اور بیا بمان کی شان کے خلاف ہے، باقی مجبوری ہوتوا لگ بات ہے۔ <sup>(۱)</sup>

حضرت البوہر يره رضى الله عنه فرماتے ہيں كه انصار كے ايك صاحب آئے بى كريم صلى الله عليه وسلم كود كيھ كرانہوں نے كہا كيابات ہے كہ بيں آپ كواداس اور عملي الله عليه وسلم نے فرما يا بھوك كى وجہ ہے، پس يہ انصارى صحابى الله عليه وسلم نے فرما يا بھوك كى وجہ ہے، پس يہ انصارى صحابى الله عليه وسلم نے اس ميں كچھ نہيں پايا، پس تلاش ميں نكلے الله يہودى كود يكھاباغ ميں پائى سيخ رہاتھا، انصارى صحابى نے پوچھا، باغ كوسراب ايك يہودى كود يكھاباغ ميں پائى سيخ رہاتھا، انصارى صحابى نے پوچھا، باغ كوسراب كردوں (اجرت پر) اس نے كہا ہاں! اس نے كہا ہر ڈول كے بدلے ايك تحجور۔ انصارى صحابى نے كہا۔ خراب خشك ردى تھجورنہ لوں گا، عمدہ لوں گا، چنا نچه دوصاع کے قریب تھجورڈ ول بھر كرجم كرليا، آور نى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدت ميں لے كر

=لكنه علم منه مروءة وائتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى الناقتين اللتين و دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور (عمدة القارى:(١١٧/١٢) كتاب الإجارة, باب استنجار المشركين عندالضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، ط: دار الكتب العلمية)

شرحصحيح البخاري لابن بطال: (٣١٧/٦) ايضاً, ط: مكتبة الرشد.

(۱) هذا باب يذكر فيه: هل يؤجر الرجل المسلم نفسه من رجل مشرك في دار الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام، لأن حديث الباب يتضمن إجارة خباب نفسه، وهو مسلم إذ ذلك في عمله للعاص بن واثل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وكانت مكة إذ ذالك دار الحرب، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأقره، ولكنه يحتمل ذلك يكون ذلك لأجل الضرورة... وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة... وقال المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوزلهم العمل لأهل الذمة، ولا يعتد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. (عمدة القادي: (عدار احياء التراث العربي) لفتح الباري: (عزد المعربية) النمة في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه وبطريق التبعية له. (عمدة القادي: (عدار احياء التراث العربي)

(1) - 2 7 100

حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال قربان

حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے انتہائی درجہ کی محبت اور خلوص کا بر تاؤ

کرتے ہتھے، اور آپ کی ضرورت کا کس قدر خیال رکھتے ہتھے اس واقعہ سے مجھنا

آسان ہے۔

غیرمسلم کے پاس ملازمت کرنا ''غیرمسلم کے پاس مزدوری کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۸) غیرمسلم کے ساتھ مضاربت کرنا

غیر مسلم کے ساتھ بھی عقد مضاربت ہوسکتا ہے ، کیونکہ بیہ معاملہ ہے ،اور معاملہ صحیح ہونے کے لئے دین وملت ایک ہونا ضروری نہیں ہے ، نبی کریم سائٹیلیل نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات فرمائے ہیں۔

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يارسول الله , مالي أري لونك منكفاً!
قال: "الخمص" فانطلق إلى رحله , فلم يجد في رحله شيئاً , فخرج يطلب , فإذا هو بيهو دي يسقي نخلاً ,
فقال الانصاري لليهودي: أسقى نخلك؟ قال: نعم , قال: كل دلو بتمرة , واشترط الانصارى أن
لا يأخذ خدرة و لا تازرة و لا حشفة , و لا يأخذ إلا جلدة , فاستقى بنحو من صاعبن , فجاء به إلى النبي صلى
الله عليه وسلم . (سنن ابن ماجة: (ص:١٧٦) أبو اب الرهون , باب الرجل يستقى كل لو بتمره ويشترط جلدة , ط:قديمي)

المسند الجامع: (٢٩٧,٢٩٦/١٧) رقم الحديث: ١٣٦٦٣)، حرف الهاء، ابو هريرة الدوسي رضى اله عنه المعاملات، ط: دار الجيل.

(٢) وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستنجار من المسلم والذَّميّ والحربي المستامن! لأنّ غذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعا كالبيعات... (بدائع الصنائع: (١٠/ ٢١) كتاب الإجارة ، فصل: وأماشر الطالركن، ط: سعيد)

ا ١٤٠) كتاب الرجارة المصلى والدمى معاملة اذا كان مما لا بد منه ، كذا فى السراجية ، (الهندية على المراجية ، (الهندية ) و الدمن المسلم والدمى معاملة اذا كان مما لا بد منه ، كذا فى السراجية ، (الهندية ) و الدمن الكراهية ، الباب الرابع : فى أهل الدمة و الأحكام التي تعود اليهم ، ط : رشيديه )

# غیرمسلم ممالک میں بینکوں سے سودلیزا

غیر مسلم ممالک میں بھی بینکوں سے سودلینا جائز نہیں ہے،قر آن مجید میں تھم (ہیں) عام ہے،غیر مسلم ممالک یا کفار کو خاص نہیں کیا ہے،مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلم ممالک کے بینکوں میں پہیے جمع ہی نہ کریں۔(۱)

### غيرمسكم نابالغ كى زمين ولى سے خريد نا

اگرغیر مسلم کے مذہب میں ولی کو نابالغ کی نمین فروخت کرنے کی اجازت ہے تو مسلمانوں کے لئے غیر مسلم نابالغ کی زمین اس کی وجہ سے خرید ناجائز ہوگا ،اور اگران کے مذہب میں اجازت نہیں تو مسلمانوں کے لئے ولی سے زمین خرید ناجائز نہیں ہوگا۔ (۲)

### غيرمسلمول كى متروكها بثياء فروخت كرنا

می مسلم ملک میں غیر مسلم اقوام پھے عرصہ تک آبادر ہے کے بعد وہاں سے جلی جائیں اور اس کے بعد وہاں سے جلی جائیں اور اللہ جائیں اور کی ساتھ اور کے لئے فروخت کرنا

(١) "ياأيها الذين أمنو التقو الله ، و ذرو اما بقى من الربو اان كنتم مؤمنين فان لم تفعلو ا فأذنو ابحر ب من الله ورسولد " (صورة البقرة : الآية : ٢٤٩)

المالة البيع وحرم الربوا" (البقرة: الآية: ٢٤٥)

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربها وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" رواه مسلم\_ (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٣)) كتاب البيوع, باب الربوا، الفصل الأول، ط: قديمي\_

(۱) ولوقهر الحربى بعض احرارهم، فأراد بيعهم من المستامن، ينظر: إن كان الحكم عندهم ان من قهر منهم صاحبه نفذ ملكه، جاز الشراء و الافلار (النهر الفائق: (۲۲۸/۳) كتاب الجهاد، باب المستامن، ط: قديمي)

تاليعوالواتق: (٩٩/٥)، كناب السير، باب المستأمن، ط: سعيد

اللتاوى السراجية: (س: ٦٥) كتاب السير ، باب مسلم بدخل دار الحرب بأمان ، ط بمعيد

-------

بی جائز نہیں ہے، بلکہ ان اشیاء کو یا ان کی قیمت کو بیت المال کے حوالہ کرنا لازم ہے، اور اگر نبیس ہے، بلکہ ان اشیاء کو ضائع ہونے کا اگر بیت المال کا کوئی قابل اعتماد انتظام نہ ہو بلکہ اس میں ان اشیاء کے ضائع ہونے کا حضرہ ہوتو پھر کسی ایسی جگہ میں خرج کرنا مناسب ہے جہاں ہے عمومی مفادات وابستہ ہوں، اس دور میں ایسے اموال کے لئے دینی مدارس بہترین مصرف ہیں۔ (۱)

### غيرمسلموں كى متروكہ جائداد

ملک کی تقسیم کے نتیجہ میں غیر مسلم، مسلمانوں کے ممالک سے چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے جائیداداور عیراشیاء چھوڑ کرجاتے ہیں، تو بیر متر و کہ جائیداداور دیگراشیاء چھوڑ کرجاتے ہیں، تو بیر متر و کہ جائیداداور دیگراشیاء ہیت المال اور قومی خزانہ کاحق بنتا ہے، اس لئے ایسی چیزوں پر ذاتی مفاد کے لئے قبضہ کرنا، اور انہیں فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر حکومت سے باضابطہ اجازت کے لئے قبضہ کرفروخت کی جائے، اور رقم قومی خزانہ میں جمع ہوتو اس صورت میں نگا جائز ہوگی۔ (۱)

### غيرمسلمول كے تحا ئف

عام حالات میں کفار اور غیر مسلم کا پاک اور حلال چیز کا تخفہ قبول کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر وکسریٰ کے

(١,٢) ومااوجف المسلمون عليه من أمو ال اهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج, قالوا: هو مثل الأراضي التي اجلو ااهلها عنها\_ (الهداية: (٦٣/٢) كتاب السير، باب المستأمن, فصل: وإذا دخل الحربي إلينا, ط: رشيديه)

وما أخذ منهم بلاحرب ولاقهر كالهدية والصلح فهو لاغنيمة ولا فيئ وحكمه حكم الفيئ لايخمس ويوضع في بيت المال\_(شامي: (١٣٨/٣) كتاب الجهاد, باب المغنم و قسمته, مطلب في بيان معنى الغنيمة و الفيئ\_ط: سعيد)

القدير : (٢٢/٦) كتاب السير، باب المستأمن، فصل: واذا دخل الحربي الينا، طن رشيديد.

#### تخائف تبول فرمائے تھے۔(۱)

لیکن کفار ومشرکین، یبود ونصاری اور مجوس و ہنود کے خاص تہواروں پران

کے تحفے قبول کرنا اوران کو ہدید دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مسلموں کی حمایت، اور
ان کے مذہبی تہواروں میں ایک لحاظ سے شرکت اور ان کا تعاون ہے قرآن وسنت
میں غیر مسلموں کی مخالفت کا تحکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے
سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ (۲)

#### مزید بیر کہ غیرمسلموں کے تہواروں پر ان کے تحا ئف قبول نہ کرنا اسلامی

(۱) عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدو اإليه فقبل منهم . (جامع الترمذي: (۲۸۲/۱) أبوب السيس باب ماجاء في قبول هدايا المشركين ، ط:سعيد) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى الملوك فقبل منهم . (مسند أحمد: وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدت الملوك فقبل منهم . (مسند أحمد: (١/٥٤)) رقم الحديث: ١٣٣٤ ، مسند على بن أبي طالب رضى الله عنه ، ط: مؤسسة قرطبة)

السنن الكبرى: (٩٥/٩) كتاب الجزية, باب ماجاء في هدايا المشركين للإمام, ط: إدارة تاليفات اشرفيد.

(٢)ليس منامن تشبه بغير نا لاتشبهوا باليهو دولا بالنصاري. (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: (٦٧/٣)حرف اللام، ط: دار الكتاب العربي)

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داود: (٢٣/٢) كتاب اللباس، باب ماجاء في الأقبية، ط: رحمانيه)

كمشكاة المصابيح: (ص: ٢٧٥) كتاب اللباس، الفصل الثاني، ط: قديمي.

(والإعطاء باسم النيروزوالمهرجان لايجوز)أي الهداياباسم هذين اليومين حرام(وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون(يكفر)(الدر المختار مع الرد: (٢١ ٢٥/٥)، كتاب الخنثي، مسائل شتى، ط: سعيد).

المنان (فيض القدير للمنادي: (١٩/٦) رقم الحديث: ٨٣٠٨) حرف الميم ط: المكتبة التجارية الكوي)

------

تجانت كمنائل كالسأنكلويثيا

غیرت وحمیت کے عین مطابق ہے اور شعائر اسلامیہ سے محبت اور غیر اسلامی شعا

رے نفرت کا ظہار ہے۔ (21)

غیرمسلموں کے ساتھ تنجارتی معاملات من سے منت تیں تیس سے تیسی کھیں دور

"كفاركے ساتھ تجارتی معاملات"عنوان كے تحت ديکھيں۔(٣٢١/٥)

غيرمماد كه كي بيع

سنے دوسرے کا مال مشتری (خریدار) کے ہاتھ فروخت کیا ،اور کہا کہ میں اسے خرید کرآپ کے حوالہ کروں گاتو ہے ت<sup>جی</sup> باطل ہے۔

اگردوسراآ دمی جومال کاما لک ہے وہ نیچ کی اجازت دے دیے تو بھی نیچ سی نہیں ہوگی ،ہاں اگر ما لک سے دوبارہ نیچ کا عقد کر لاکے پھر نیچ سیچے ہوجائے گی۔ (۱)

غیرمملوک کی بیج اور فضولی کی بیج میں فرق ہے

فضولی اس آدمی کو کہتے ہیں جو دوسرے آدمی کی چیز ای کے لئے فروخت کرے یا کسی کے لئے اس کی اجازت کے بغیر کچھٹریدے،خلاصہ بیہ ہے کہ فضول دوسرے آدمی کے لئے تصرف کرتا ہے اپنے لئے نہیں کرتا،اور فضولی کی بھے مالک کی اجازت پر موتوف ہوتی ہے۔اگر وہ اجازت دے دے تو بھے نافذ ہوجاتی ہے درنہ

(۱) عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع... ولا بيع ماليس عندك. (جامع الترمذي: (۲۳۳۷) أبواب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عنده، طنا سعيد)

عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتينى الرجل فيسألنى من البيع ماليس عندى ابتاع له من السوق ثم أبيعه ؟قال: لاتبع ماليس عندك (جامع الترمذي (٢٣٣١)) المنا ط: سعيد) .

البيوع بال ملهم: (٢٥٠/١) كتاب البيوع بالملهم: (٢٥٠/١) كتاب البيوع بالملهم: (٢٥٠/١) كتاب البيوع بالملهم: (٢٥٠/١)

ہیں باطل ہوجاتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

اور غیرمملوک کی نتاج ہے کہ دوسرے آ دی کی چیز اپنے لئے فروخت کی سے ہوئی ہے ہے کہ دوسرے آ دی کی چیز اپنے لئے فروخت کی سے بائے ، بیانتا باطل ہے۔ (۲)

غیرملکی پیکنگ کےساتھ ملکی اشیاء بیچنا ''ملکی مصنوعات غیرملکی مار کہ کےساتھ بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں

# غيرملكي كرنسي

غیر ملکی کرنسی مثلاً ڈالر، ریال ، یورو، اور بونڈ وغیرہ کو حکومت کی جانب سے مقررہ کردہ قیمت پرخریدوفر وخت ضروری نہیں ہے، نقد میں اس سے کم یازیادہ پر بھی خرید وفر وخت کرنا جائز ہے ، کیونکہ دونوں کرنسیوں کی جنس مختلف ہے ، جنس مختلف ہونے کی صورت میں کمی زیادتی جائز ہے ، البتہ ادھار کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کرنسیوں کا سودا ہمیشہ نقد کرنا ہی ضروری ہے۔

کرنسیوں کا سودا ہمیشہ نقد کرنا ہی ضروری ہے۔

(۳)

## غیرملکی مارکہ کے ساتھ ملکی مصنوعات فروخت کرنا "ملکی مصنوعات غیرملکی مارکہ کے ساتھ بیچنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔

(۱) الفضولي... وهو من يتصرف لغيره بغير و لا ية و لا و كالة... وصفته أنه عقد صحيح غير نافذ ، والأصل أن كل عقد صدر من الفضولي و له مجيز انعقد موقو فأعلى الإجازة. (البحر الرائق: (٢٤٢/٣)) كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، ط: رشيديه.

كالم قبل لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي، وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل... وقيل: الفضولي من بتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع... ومن باع ملك غيره فلما لك أن يفسخه ويجبزه... يعني أنه صحيح موقوف على الإجازة. (البحر الرائق: (٦/١٦) كتاب البيع، باب الاستحقاق، فصل في بيع الفضولي، ط: رشيديه)

المعاشية الشلبي على التبيين: (١٠٢/٤) كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ط: امداديه.

(٢)الطرالى الحاشية السابقة رقم: ١ على الصفحة السابقة: ؟؟؟؟؟ (عن عبد الله بن عمر)

(r) توت كاك الله " والرك الله كى زياد تى كساته " عنوان ك تحت ماشيد يكسي -

----

#### عیر منقولی اشیاء قبضہ سے پہلے بیچنا ''بیعانہ دے کرآ گے فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۳۸۲)

24

غيرموقو فه قبرستان كى خريد وفروخت

اگر قبرستان کی زمین وقف نہیں کی گئی ہے ، اور بید یقین ہے کہ مردول کا لاشیں ختم ہوکرمٹی بن گئی ہوں گی تو ایسی صورت میں زمین کا مالک زمین میں ہر شم کے مالکانہ تصرف کرسکتا ہے ،اس کوفر وخت بھی کرسکتا ہے ،اورلوگ خرید بھی سکتے ہیں۔ اورا گر قبرستان موقو فہ ہو ، یا وقف ہونے کا شائبہ بھی موجود ہو ، تو اس کی خرید وفر وخت کرنا یا اس میں مالکانہ تصرف کرنا جا ئر نہیں ہوگا۔ (۱)

#### غيرول كےقوانين نافذ كرنا

مسلمانوں کے لئے اسلامی نظام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے قوانین اوران کے آئین نافذ کرنے کا بتیجہ بیدنگاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں موجود مخلص لوگ وہ برے معیار میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں ایک ہی وقت میں شرعی ارحکام کی

<sup>(</sup>۱) ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه \_ (تبيين الحقائق: (۱/ ٥٨٥)، كتاب الصلاة, باب الجنائز، قبيل: فصل ولا بأس بتعزية أهل الميت, ط: اشرفيه كوئله، دار الكتب العلمية)

كشامى: (٢٣٨/٢), كتاب الصلاة, باب صلاة الجنازة, ط: سعيد

القبر والدفن والنقل من مكان إلى مكان آخر، ط: رشيديه.

شرط الواقف كنص الشارع, (الرد على الدر: (٣٣٣/٣), كتاب الوقف, فصل: براعى شرط الواقف فصل: براعى شرط الواقف في اجارته, ط: سعيد.

كالبحو الرائق: (٢٣٥/٥)، كتاب: لوقف، ط: سعيد

تبيين الحقائق: (٢ ٩ ١ ٩ )، كتاب الوقف، ط: دار الكتب العلمية ، اشرفيه كوئثه.

تبانت كمائل كالمأيكون

پابنری کے علاوہ ان توانین کی بھی بجا آوری کرنی ہوتی ہے جوغیر مسلموں کی طرف بہابندی کے علاوہ ان توانین کی بھی بجا آوری کرنی ہوتی ہے جوغیر مسلموں کی طرف ہے ان پر مسلط کئے جاتے ہیں ، اور وہ اسلامی شریعت کے متصادم بھی ہوتے ہیں ، اس ہے معاشر سے میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے ، اور اللہ کی رحمت ختم ہوجاتی ہے ، اور انسانوں کے بنائے گئے توانین کی عظمت واحترام نہ ہونے کی وجہ سے جیلہ بہانہ ، اور رشوت وغیرہ کے ذریعہ اس سے بیخے کی فکر کی جاتی ہے۔
لہذا مسلمانوں کے مسلک ہیں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیئے ، تا کہ دنیا و آخرت ہیں سکون اور کا میابی حاصل ہو سکے۔ (۱)

(١)قال الله تعالى: ان الذين عند الله الاسلام (العمر ان: ١٩)

@ومن ينتغ غير الاسلام ديناً فعن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين \_ (العمر ان: ٨٥)

فاستنطال المتكبيا



#### فارى شهد

چینی اورگڑ سے خوراک لے کرشہید بنانے والی کھیوں کے شہد کی خریر فروخت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بیشہداس شہد کی کوالڈ سے مختلف ہو جو بچول بتول سے غذا لے کر کھیاں بناتی ہیں، تو ایسی صورت میں خریدار کے سامنے وضاحت کردینا ضروری ہے کہ بیچینی اور گڑ سے تیار کیا ہوا فاری شہدہ تا کہ دِ توکہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس نے دھو کہ دیاوہ ہم میں ہے ہیں' ۔ (۱)

## فارمى مرغيول كىخريد وفروخت

اورآ مدنی جائز ہے۔ اورآ مدنی جائز ہے۔

المنتخ رہے کہ فاری مرغیوں کوخوراک میں پاک چیزوں کے علادہ خطک تا پاک خون اور دوسری تا پاک چیزوں کے علادہ خطک تا پاک خون اور دوسری تا پاک چیزیں بھی دی جاتی ہیں ،لیکن ان چیز وں کا

(۱)عن أبي هويوة وضى الشحدان وسول الله صلى الشعليه وسلم موعلى صبرة من طعام فأدخل يده فيها التساسة المساعد بالمراج التلام المساعدة في المساعد المراج المراجعة في ال

الصحيح لمسلم: (١٠/١)، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليحا حارط: قنيمي

التوفي و الترميب: (٣٥٠/٢) كتاب البيوع, الترهيب من الغش و الترغيب في النصيحة في
السيع و غيره م في دنو الكتب العلمية.

مقدار کم ہوتی ہیں اور کیمیکلز بھی استعال کرتے ہیں ، اس کئے مرغیوں میں بد بو پیدا نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوگا ، نہیں ہوتی ، جب تک بد بونہیں ہوگی ، تب تک خرید وفر وخت کرنا اور کھانا جائز ہوگا ، اوراگر بد بو پیدا ہوگی توخرید وفر وخت کرنا نا جائز ہوگا ، البتہ بد بود در ہونے سے پہلے (کے) کھانا مکروہ ہوگا۔ (۱)

نیزیہ کہ جانوروں کوقصدا نا پاک اور حرام چیزیں کھانے کے لئے دینا منع ہے۔ (۲)

## فارمی مرغیول کی خوراک "مرغیول کی خوراک"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۲۷۲)

(۱) إنما تكون جلالة إذا نتن وتغير لحمها ووجدت منه ريح منتنة فهى الجلالة حينتي لايشرب لبنها ولايؤكل لحمها وبيعها وهبتها جائز ، هذا إذ اكانت لاتخلط ولاتأكل الا العذرة غالبا ، بأن خلطت فليست بجلالة فلاتكره لأنها لا تنتن ، ولا يكره أكل الدجاج المخلى وان كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الجب ، (الهندية: (٢٨٩/٥) ، كتاب الذبائح ، الباب الثاني في بيان ما يوكل من الحيوان و ما لا يؤكل ، ط: رشيديه )

البحرالرائق: (١٨٢/٨) كتاب الكراهية ، فصل: في الأكل والشرب، ط: سعيد

وفى الملتقى: المكروه الجلالة التى إذا قربت وجدمنها رائحة فلاتوكل و لايشرب لبنها و لا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها ، و تلك حالها . (شامى: (٣٠ ٢/٢) ، كتاب الذبائح ، ط: سعيد)

والجلالة: التي تأكل العذرة, فان خلطت فليست بجلالة, ولذلك قالوا: الدجاجة لاتكون جلالة لأنها تخلط, وقال محمد: اذا انتن و تغير و وجدمنه رائحة منتنة فهي جلالة لايشر ب لبنها و لا يؤكل لحمها, ويجوز بيعها وهبتها, واذا حبست زالت الكراهة, لأن مافي جوفها يزول وهو الموجب للتغير والنتن (الاختيار لتعليل المختار: (١٨/٥) ) كتاب الذبائح, قبيل كتاب الأضحية, ط: دار الكتب العلمية.

(۲) ولا يحمل الجيفة الى الهرة ويحمل الهرة الى الجيفة \_ (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:
 (۸۲/۳) كتاب الصلاة ، السابع والعشرون في حكم المسجد ، ط: رشيديه \_

المحيط البرهاني: (٢٩/٨) كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السادس عشر أهل الذمة والاحكام التي تعود اليهم، ط: ادارة القرآن.

## فارن المحييج كى بكنگ فيس

جوبینک فارن ایکین کی بکنگ کرتا ہے، اور وہ بکنگ کی فیس الگ ہے وصول کرتا ہے، اور وہ بکنگ کی فیس الگ ہے وصول کرتا ہے تو بیٹا جائز نہیں کے فیس دے کر فارن ایکین کی بکنگ کرنا جائز نہیں ہے، اورا گرفیس نہیں تو بکنگ کرنا جائز ہے۔ (۱)

#### فارتيس

غیر مککی کرنسیوں کے تباد لے اور خرید وفر وخت کو'' فاریکس'' کہتے ہیں اور آج کل بین الاقوامی منڈیوں میں فاریکس کے کاروبار کا زور زیادہ ہے اس کے بارے میں تفصیلات بعد کے عنوانات میں ہیں۔

## فارتيس كاروبار

جملانیٹ وغیرہ کے ذریعہ بین الاقوا می مارکیٹ سے (FOREX) غیرملکی کرنسیوں کی خرید وفر وخت کا جوطریقہ رائج ہے ، اس میں شرکت کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا جا تزنہیں ہے ، کیونکہ اس میں قبضہ نہیں ہوتا ، اور قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا جا تزنہیں ہے۔ (۲)

(۱) (وهوبيع الثمن بالثمن) ... (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والنحيار (والتماثل) أى التساوى وزنا , (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) ... ان اتحدا جنسا وان) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مو في الربا (والا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (الدرمع الرد: (٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩) ، كتاب البيوع , باب الصرف , ط: سعيد) حمد (هو فضل) ولو حكما فدخل رباالنسيئة ... (خال عن عوض بمعيار شرعى) ... (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) ... (في المعاوضة) ... (الدرمع الرد: (١٧٥ / ١٦٩) ، كتاب البيوع , باب الربا ، ط: معيد)

تتبيين الحقائق: (٣٣٦/٣)، كتاب البيوع، باب الربا، ط: دار الكتب العلمية، ط: أشر فية كو تله. البحر الوائق: (١٢٣/٦)، كتاب البيع، باب الربا، ط: سعيد

(٢)عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: أمّا الذي نهى عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام

-54.

البته غیرملکی کرنسیوں کی خرید و فروخت جو بینکوں کے توسط سے ہوتی ہے، وہ دو شرا کط کے ساتھ جائز ہے۔

وکے پہلی شرط میہ ہے کہ جو شخص کرنی فروخت کرے اس کے اکاؤنٹ میں (وک) کرنی موجود بھی ہو،جتنی کرنی اکاؤنٹ میں موجود ہوگی اس حد تک کرنی فروخت کرنا جائز ہوگا۔

ورس کرکنی خریدی جائے توخرید نے دوسری شرط میہ ہے کہ جب کرنی دے کرکنی خریدی جائے توخرید نے دالے کے اکا وَنٹ میں کرنی جمع ہوجائے ، اور میہ اس طرح جمع ہو کہ جب چاہے اکا وَنٹ والااس میں سے رقم نکال کراستعال کر سکے، اگر مید دونوں شرطیس موجود ہوں گی ، تو کرنسیوں کی خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا ، اور اگر مید دونوں شرا تطانبیں پائی جائیں گی توکرنسیوں کی میز میدوفروخت جائز نہیں ہوگی ، اکا وَنٹ میں رقم موجود نہ ہو، واردوافرادر قم (کرنسیوں) کی خرید و فروخت کا سودا کریں ، اور دونوں فریق کی جانب اور دوافرادر قم (کرنسی کی خرید و فروخت کا سودا کریں ، اور دونوں فریق کی جانب

= أن يباع حتى يقبض, قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء الا مثله, متفق عليد (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٤)، كتاب البيوع, باب المنهى عنها من البيوع, القصل الأوّل، ط: قديمي

و عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بييم فاذا اختلف هذه الاصناف فيعوا كيف شِشم اذا كان يداً بيد مسلم (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٣)) م كتاب البوع باب الربوا ، القصل الأول ، ط: قديمى ...

المعنى أنه اذا فا التحلف هذه الأصناف) ... والمعنى أنه اذا بيع شيء منها بماليس من جنسه لكن في العلة كيع الحنطة بالشعير فيجوز التفاضل فيم وهذا معنى قوله: (فيعوا كيف شتم) لكن بشرط وجود الشوطين الآخرين من الشروط المتقدمة لقوله: (اذا كان) أى البيع (يدا بيد) أى حالاً مقبوضاً في المعلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر (مرقاة المفاتيح: (٣٣/١) كتاب البيوع باب الربام الفصل الأولى، طنزشيديه)

الدرمع الله المعافقة ... (بيع متقول) قبل قبضه ولومن باتعه (الدرمع الرد: (١٣٤/٥)) كتاب البيوع، المسالم المعاد المسابقة ا

تبلت يمنال كالسأيكويذا

ے ادائیگی نه ہو، اور آخر میں نفع ونقصان دیکھ کرحساب برابر کرلیا جائے تو بیصورت

جائزنہیں ہے۔(۱)

🛣 اورا گرمککی یاغیرمککی کرنسیوں کی خرید وفر وخت دونوں جانب ہے نفتر ہوتو

پیجا نزے۔<sup>(۲)</sup>

فارتيس (FOREX) كمينيال

'' فاریکس کمپنیال'' سے مرادوہ کمپنیاں ہیں جوا پے موکلین اور عالمی تجارتی مراکز میں موجود دلالوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔

اس کا طریقہ بعض کمپنیوں کے یہاں یہ ہے کہ کمپنی میں دس ہزار ڈالرجن کرائے آ دمی اس کارکن بن جاتا ہے، کمپنی والے پھراس آ دمی کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بیآ دمی کب اور کونسی کرنسی خریدے کہ جس کو بعد میں فروخت کر کے نفع کی امید کی جاسکتی ہے، ہرکرنسی کی خرید کی کم ہے کم مقدار مقرر ہوتی ہے، جس کو 'لاٹ' (LOT) یا کھیپ کہا جاتا ہے۔

جب کوئی رکن کسی کمپنی کی ایک لاٹ خریدنا چاہے اور کمپنی کو اپنا آرڈر دے، تو کمپنی ان جمع شدہ دس ہزار ڈالر میں سے دو ہزار ڈالر بیعانہ یاسیکیورٹی کے طور پرمختص کرلیتی ہے، اور آرڈراپنے مرکزی دفتر کو پہنچادیت ہے، جو آرڈری بھیل کرکے لاٹ کی خرید کی اطلاع دیتا ہے۔

یہ خرید دو طرح کی ہوتی ہے ، ایک نفتہ جس کو Spot/Cash Trading کہتے ہیں۔

اور دوسری بیچ سلم کی جس کو Future Trading کہتے ہیں۔

(۲) گزشته حاشی نمبر:۲،۱ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ٢، على الصفحة السابقة رقم: ٨٨ (عن ابن عباس رضى الشعنهما)

Future میں پہ طے یا تا ہے کہ بائع ایک مقررہ مدت کے بعد طے شد ہ مہینے میں فلان تاریخ کووہ لاٹ مہیا کرے گا ،اور قیت کی تعیین بھی کر لیتے ہیں ،عام طورے جوسودے کئے جاتے ہیں، وہ ستقبل کے ہوتے ہیں۔

کوئی رکن جب کمپنی کے ذریعہ ہے کوئی لاٹ خرید تا ہے توخواہ بعد میں اس کو فائدہ ہویا نقصان ہو نمپنی اس رکن کے لئے وہ سودا کرانے پیاس سے مثلا پچاس ڈالر کمیشن وصول کرتی ہے۔

پھراس رکن نے جو''لاٹ''خریدی،اگرخریداری کے دن ہی اس رکن نے وہ آ گے فروخت کروادی تو تمپنی صرف اپنا تمیشن وصول کرے گی ، اور اگر فروخت میں کچھ دن لگ گئے تو تمہنی کمیشن کے علاوہ مثلا یا کچے ڈالر یومیہ کے حساب ہے اس رکن ہے سودوصول کرے گی۔

اس طرح کاروبارکرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں سود کا معاملہ کرنے کی اور سودا دا کرنے کی نوبت آتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

دوسری وجہ بیہ ہے کہ ایک کرنسی ہے دوسری خریدیں تو بیانے صرف ہے، اس میں دونوں طرف ہاتھ در ہاتھ بوری ا دائیگی سودے کے وقت ہونی ضروری ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)"ياأيهاالذين أمنو التقو الله ، و ذر و اما بقي من الربو اان كنتم مؤمنين فان لم تفعلو ا فاذنو ابحر ب من الله ورسوله"(البقرة الآية: ٢٧٩)

كأحل الله البيع وحرم الربوا" (البقرة ، الآية: ٢٧٥)

عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربو ا و موكله و كاتبه و شاهديه ، وقال:هم سواء رواه مسلم (مشكوة المصابيح: (ص:٣٣٣), كتاب البيوع, باب الربوا, الفصل الأول،ط:قديمي

 (٢) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبربالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيلن فإذا احتلف هذه الاصناف فهيعوا كيف شِئتُم اذا كان يدأ بيل مسلم . (مشكوة المصابيح: (ص: ٣٢٠) كتاب

لليوع، باب الربوا، الفصل الأوّل، ط: قديمي-=

تیسری وجہ بیہ ہے کہ کرنس مین بیچ سلم جائز نہیں ہے۔ (۱) خلاصہ میہ کہ جب مذکورہ طریقتہ سے فاریکس کاروبار کرنا ہی درست نہیں آ اس کام کے لئے دلالی کرنا بھی جائز نہیں ، اور اس پر جو کمیشن لیا جائے گا وہ جی

#### فاسقول کےساتھ

# جوتا جر الله تعالیٰ ہے ڈ رے گانہیں، بدمل اور جھوٹ بولنے والا ہوگاوہ

= (وهو بيع الثمن بالثمن)... (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار (والتماثل) أى التساوى وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق)... ان اتحدا جنساوان) وصلية (اختلفا جو دة وصياغة) لما مرفى الربا (والآ) بأن لم يتجانسا (شرطالتقابض) لحرمة النساء (الدرمع الرد: (٢٥٩ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ )، كتاب البيوع ، باب الصرف ، ط: سعيد) كا (هو فضل) ولو حكما فدخل رباالنسيئة ... (خال عن عوض بمعيار شرعى) ... (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) ... (في المعاوضة) ... (الدر مع الرد: (١٩٥٥ ، ١٩٥١) كتاب البيوع ، باب الرباع ط: سعيد)

تنبيين الحقائق: (٣٣٦/٣) ، كتاب البيوع، باب الربا، ط: دار الكتب العلمية ، ط: اشر فية كوئك المحر الرائق: (٢٣/٦) ، كتاب البيع، باب الربا، ط: سعيد

(١) (وهو بيع آجل) وهو المسلم فيه (لعاجل) وهو رأس المال.... (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) كجودته وردائته (ومعرفة قدره كمكيل وموزون و) خرج بقوله (مثمن) الدراهم والدنانين لأنها أثمان، فلم يجز فيها السلم... (الدرمع الرد: (٢٠٩/٥)، كتاب البيوع، باب السلم، ط: سعيد.

البين الحقائق: (١٥٠٠/٥)، كتاب البيوع، باب السلم، ط: دار الكتب العلمية /أشر فيه كو ثله البحر الرائق: (١٥٥/١)، كتاب البيع، باب السلم، ط: سعيد

(٢) ما حرم أخذه حرم اعطاؤه كما حرم الأخذ والاعطاء فعلاً حرم الأمر بالأخذ اذالحرام لا يجوذ فعله ولا الأمر بفعله ... ما حرم فعله حرم طلبه ... فكل شيء لا يجوز فعله ولا يجوز طلب ايجاده من الغير ، سواء كان بالقول أو بالفعل، بأن يكون واسطة أو الة لا يجاده ... (شرح المجلة للاتماسي الغير ، سواء كان بالقول أو بالفعل، بأن يكون واسطة أو الة لا يجاده ... (شرح المجلة للاتماسي الغير ، سواء كان بالقول أو بالفعل ، بأن يكون واسطة أو الله لا يجاده ... (شرح المجلة للاتماسي المديد ... (شرح المجلة المتماسية بالمديد ... (شرح المجلة المتماسية ... (شرح المجلة المتماسية ... (شرح المجلة المتماسية ... (شرح المديد ... )

المحموعة فواعد الفقه الدفية: (ص: ٢٥) المادة: ٣٥، ٣١١ القواعد الكلية الفقهية ، ط: فاروقيه كونله المحموعة فواعد الفقه الدفية : (ص: ٢٦) الفاعدة رقم: ٢٩١ ، ٢٩٢ ، القواعد الفقهية ، ط:

قامت کے دن فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوگا۔

حفزت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے، تو آپ نے لوگوں کو آپس میں خرید وفر وخت کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے فر ما یا اے تاجروں کی جماعت! تاجروں نے آپ کی بات کا جواب دیا اورا بنی گردنیں اور آئھیں اٹھا کرمتوجہ ہوئے آپ نے ارشاد فر ما یا کہ تاجروں کوقیامت کے دن فاسق و فاجر لوگوں کی صورت میں اٹھا یا جائے گا، ہاں مگروہ تاجر جو اللہ تعالیٰ سے ڈر تے اور نیکی کرتے اور سے بولتے ہیں۔ (۱)

فائل كى خريد فروخت كرنا

" پلاٹ کی فائل کی خرید وفروخت" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۰۰۸۲)

فائلين بيجنا

" باؤسنگ اسکیموں کی فائلیں "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷،۲۲)

## فائنانشل ليز

اسلامی نظام میں اجارہ اور لیز کا مقصد تمویل (فائنانسنگ) قطعاً نہیں ہے بلکہ میکفش کسی چیز کے استعمال کے حق کے لین دین کا نام ہے، اس لئے اسلامی

(۱)عناسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى المصلى فرأي الناس يتبايعون فقال: يامعشر التجار! فاستجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم إليه فقال: ان التجار يبعثون يوم القيمة فجاراً الامن القى الله وبروصدق رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم: (الترغيب والترهيب: (٢/٥٥٥) كتاب البيوع، ترغيب التجار مي الصدق وترهيبهم من الكذب، ط: دار الكتب العلمية)

الم التومذي: (٣٠/١) أبواب البيوع، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، الأسعيد.

المنزابن ماجة: (ص: ١٥٥) أبو اب التجارات، باب التوقي في التجارة، ط: قديمي)

---

تجاث ك سأل كالسأكلوسايل

@ فائنانشل ليز ـ

ا جارہ کو تمویل کے طور پر استعال کرنے کا تصور ماضی قریب کی پیدا وار ہے اجارہ کو تمویل کے طور پر استعال کرنے کا تصور ماضی قریب کی پیدا وار ہے جہ ۱۹۵۰ کی دہائی میں ایک امریکی مالیاتی اوار سے نے متعارف کرایا، اس سے پہلے مالیاتی سہولت کی حیثیت سے لیزنگ کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، اسے سب سے زیادہ مقبولیت ۱۹۲۰ کے عشرہ میں حاصل ہوئی جب فرانس کے مالیاتی اواروں نے امریکی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ہاں اس کا آغاز کیا۔

امریکی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ہاں اس کا آغاز کیا۔

ایزنگ چونکہ اصل کے اعتبار سے تمویل کا ذریعہ نہیں ہے اس لئے ان مالیاتی اواروں نے لیز کی دوشمیں بنادی ہیں۔

مالیاتی اواروں نے لیز کی دوشمیں بنادی ہیں۔

آپریٹنگ لیز۔

## فائنانشل ليز

فائنانشل لیز، اس میں فریقین کا مقصد اجارے کا تعلق قائم کرنانہیں ہوتا بلکہ اجارہ پردینے والے کا مقصد سرمایدلگانا، اور کرایہ پر لینے والے کی نیت سرمائے کی سہولت حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کوار دومیں '' کامل ادائیگی پراجارہ' 'اور عربی بن ''الاجارہ التمویلیہ'' کہتے ہیں۔ (۲)

## فائنانشل ليزكى صورت سودى بينكول مين

سودی بینکوں میں فائنانشل لیز کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی کو گاڑی با مشینری کی ضرورت ہے تو وہ بینک سے قرض لے کرخود گاڑی یا مشینری نہیں خرید تا بلکہ بینک سے کہتا ہے کہ آپ اس قتم کی گاڑی یا مشینری خرید کر مجھے کرایہ پردے دیں۔

(1) البيوع الانتمالية بين الحل و الحرمة ص: ٥٣ لد كتور محمد بن عبد الدالشيباني.

<sup>(</sup>٢) اسلام الرجديد معيشت وتجارت ( س: ٦٥) زير مؤان "كميني كے ليے فنذ كى فراجى" اول: كمتب معارف القرآن-

اس کے بعد بینک اس کونفذر آم دیتا ہے اور وہ اس سے خودگاڑی یا مشینری خریدتا ہے۔
اس دوران گاڑی اور مشینری کا مالک بینک ہی رہتا ہے ، وہ آدی صرف کراید دار ہونے
کی حیثیت سے اسے استعمال کرتا ہے ، ایک مخصوص مدت کے لئے کرایداس حساب
سے طے کیا جاتا ہے کہ بینک کو گاڑی یا مشیری کی قیمت سود کے ساتھ وصول ہوجائے
ہوسوداتی مدت میں قیمت کی رقم پر بینک کو ملنا چاہئے ، جب یہ مخصوص مدت گزرجاتی
ہے اور بینک کو کراید کی شکل میں گاڑی اور مشینری کی قیمت سود کے ساتھ وصول ہوجاتی
ہے اور بینک کو کراید کی شکل میں گاڑی اور مشینری کی قیمت سود کے ساتھ وصول ہوجاتی
ہے توگاڑی یا مشینری خود بخو د کراید دار کی ملکیت بن جاتی ہے۔

واضح رہے کہ سودی بینک کرایہ دار کو گاڑی یا مشینری نہیں دیتے بلکہ اس کی جگہ پر نفذم رقم دیتے ہیں جو طے شدہ سود کے ساتھ واپس لی جاتی ہے جملی طور پر چیز کا لین دین نہیں ہوتا۔

دنیاوی قانون کے اعتبار سے مذکورہ طریقہ میں بینک اور کلائنٹ دونوں کا فائدہ ہے اس لئے دونوں فریق قرض کی بجائے اس طریقہ کو اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

بینک کا فائدہ میہ ہے کہ رقم کی وصولیا بی کے لئے قرض کی نسبت میہ طریقہ زیادہ اعتماد کے قابل ہے، کیونکہ کرامیہ دار نے بینک سے نفذر قم لے کر جو گاڑی یا مشینری خریدی ہے وہ بینک کی ملکیت میں ہی رہتی ہے، رقم واپس نہ ملنے کی صورت میں بینک اسے فروخت کرسکتا ہے۔

کرایددار کافائدہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس ہے مشتیٰ ہوجا تا ہے کیونکہ قانون ہے ہے کہ وہ ٹیکس ہے مشتیٰ ہوجا تا ہے کیونکہ قانون ہے ہے کہ جب تک لیز کی تمام اقساط ادائبیں کردی جا تیں لیز شدہ اثا شداس کی ملکیت میں اسے اتنا عرصہ ٹیکس سے جبوٹ مل جاتی ہے، یہاں یہ مات بھی ذہن میں رہے کہ کی چیز کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہونے سے شریعت

) بیں اور وہ سے بیں۔

سی جائز معاملہ نہیں بلکہ سودی معاملہ ہے، جسے دونوں فریق نے مذکورہ بالافوائد حاصل کرنے کے لئے''لیز'' کا نام دے دیا ہے، اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ بینک کراید دارکوگاڑی یا مشینری خرید کرنہیں دیتا بلکہ نفذرتم دیتا ہے اور اس پر طے شدہ نفع لیتا ہے جوسر اسر سود ہے۔ (۱)

دوسری دلیل میہ کہ بینک کرامید دارکورتم اداکرنے کے دن ہے، کرامیکا رقم وصول کرنا شروع کردیتا ہے خواہ کرامید دار (کلائنٹ) کوگاڑی یا مشینری چند ماہ بعد ملے، اگر میہ لیزنگ (کرامید داری) کا معاملہ ہوتا تو گاڑی یا مشینری حوالہ کرنے بعد ملے، اگر میہ لیزنگ (کرامید داری) کا معاملہ ہوتا تو گاڑی یا مشینری حوالہ کرنے کے دن سے کرامیشروع ہوتا، رقم فراہم کرنے کی تاریخ ہے نہیں ہوتا۔ (۲) نیز اس میں کرامید کی قبط کی ادائیگی میں تاخیر پرجر مانہ لیا جا تا ہے اور میہ دود بیز اس میں کرامید کی قبط کی ادائیگی میں تاخیر پرجر مانہ لیا جا تا ہے اور میہ دود

(١)قال عليه الصلاة والسلام: كل قرض جرمنفعة، فهو حرام. (فيض القدير للمنادي: (٢٨٢/٦) رقم الحديث:٦٣٦٦، حرف الكاف، ط: دار الحديث القاهرة)

عن علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن مو فو عان كل قرض بر منفعة ، فهو ربا . . . وقال الموفق وكل قرض شرط فيه الزيادة ، فهو حوام بلا خلاف . (إعلاء السنن: (١٢/١٥) كتاب الحوالة , باب كل قرض جر منفعة ، فهو ابا ، ط: إدارة القرآن)

التان المان المان المان المان على المان المان مشروطاً كما علم مانقله من البحر. (شامي: (١١٦/٥) كتاب البيوع، فصل في القرض، مطلب كل قرض جرنفعاً حرام، ط: سعيد)

(٢) (العبرة في العقود للمقاصدو المعاني لا للألفاظ و المباني و لذا يجري حكم الرهن في البيع ، الوفاء) أي العقود المبنية على الأغراض و المقاصد لا على الألفاظ كالبيع و الإجارة و الحو الة تعتبر فيها المقاصد و المعاني، و لا عبرة للألفاظ. (شرح المجلة لرستم باز: (١/١٥) المادة: ٣، المقالة الثانية لمحا بيان القواعد الكلية الفقهية ، ط: مكتبة فاروقيه )\_

2 در الحكام شرح مجلة الاحكام (١٩/١) المادة: ٣، ايضاً, ط: دار الكتب العلمية.

المداديهملتان. (٣٧٥) كتاب الصلح، ط: امداديهملتان.

1999

ایک ہی عقد میں لیز (اجارہ) اور پیچ کے دومعا ملے جمع ہوجاتے ہیں ۔ دین اسلام میں منع ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کرامیہ پر لی ہوئی چیز کا نقصان کرامید دارخود برداشت کرتا ہے حالانکہ نقصان کاازالہ بینک کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔

(١)وذلك اعتياض عن الأجل، وهو حرام. (الهداية: (٢٥٧/٢) كتاب الصلح، ط: رحمانيه.

الأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل. . . إن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيئ حقيقة إذ الم يشتر طزيادة الثمن بمقابلته قصداً ويزاد في الثمن لأجله إذاذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصداً فاعتبر مالاً في المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة ولم يعتبر مالاً في حق الرجوع عملاً بالحقيقة. (البحر الرائق: (١٥/١١) كتاب البيع باب المرابحة والتولية ع: سعيد)

الحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (شامي: (٦٢/٤) كتاب الحدود، باب التعزير ط: سعيد)

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل صفقتان في صفقة". (المعجم الأوسط للطبراني:

(١٦٩/٢) رقم الحديث: ١٦١٠م باب الألف، من اسمه: أحمد، ط: دار الرمين، القاهرة)

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة . (مجمع الزوائد: (١٤/٤) رقم الحديث: ٦٣٨٢، كتاب البيوع، باب ماجاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، ط: مكتبة القدس، القاهرة)

(وإن شرط تركها على النخيل فسد) أي البيع: لأنه شرط لا يقتضيه العقد . . . أو نقول إنه صفقة في صفقة , لأنه إجارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن و قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقة في صفقة . (تبيين الحقائق: (١٢/٣) كتاب البيوع, فصل يدخل في بيع الدار , ط: امداد يه ملتان)

(٣) (وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها وإصلاح الميز اب وما كان من البناء على رب الدار) وكذا كل مايخل بالسكني. (الدر المختار مع الرد: (٧٩/٦) كتاب الإجارة, باب فسخ الإجارة, مطلب إصلاح بشرالماء والبالوعة... الخ، ط: سعيد)

الدارأ تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد... وكشرط طعام عبد... ومرمة الدارأ ومنارمها. قال ابن عابدين: قوله: ومرمة الدار أومغار مها) قال في البحر: وفي الخلاصة معزياً إلى الأصل: لواستأجر دارًا على أن يعمر ها ويعطي نو البها تفسد, لأنه شرط مخالف بمقتضى العقداه. (الدر المعتار مع الرد: (٢٧,٤٦/٦) كتاب الإجارة, باب الإجارة الفاسدة, ط: سعيد).

البحرالواتق: (٥٢٠/٧) كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة ، ط: سعيد.

## فنو کی لگاہے بائیکاٹ کا ''بائیکاٹ کافتو کی لگاہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۹۷۲)

(11)

## فٹ یاتھ استعال کرنے کا حیلہ

بعض دکاندار دکان کے سامنے فٹ پاتھ کی مرمت کر لیتے ہیں اور بعض اوقات اے مٹی ڈال کرعام طح ہے بلند کر لیتے ہیں، اس سے وہ اپنے لئے استعال کا جواز ثابت کرتے ہیں لیکن میر حیلہ غلط ہے، دکاندار کوفٹ پاتھ میں تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ (۱)

#### فك ياتھ يرقبضه كرنا

''فٹ پاتھ'' حکومت کی ملکیت ہوتی ہے،اور ہرخاص وعام کے لئے چلنے اورآ مدورفت کے لئے خص ہوتی ہے،حکومت کےعلاوہ عام آ دمی کے لئے اس پراس طرح قبضہ جمالینا کہ عام اوگ استعمال نہ کرسکیس غصب ہونے کی وجہ سے ناجائز اور

(١) عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين \_ (الصحيح للبخارى: ٢/١١)، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئان الأرض، ط: قديمي)\_

مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٦) كتاب البيوع باب الغصب و العارية بالفصل الثالث ط: قديما و أما الإحداث فقال شمس الأنمة: إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فليس له أن يحدث ذلك و إن كان لا يضر بأحداسعة الطريق جاز إحداثه فيه مالم يمنع منه ، لأن الانتفاع في الطريق بغير أن يضر بأحد جائز ، فكذا ماهو مثله فيلحق به إذا احتاج إليه فإذا أضر بالمار لا يحل لقو له عليه الصلاة و السلام: لا ضررو لا ضرار في الإسلام . . . وعلى هذا القعود في الطريق للبيع و الشراء يجوز إن لم يضر بأحد ، وإن أضو لم بجز لما قلنا . (البحر الرائق: (١٧/٩) كتاب الديات ، باب ما يحدث الرجل في الطريق: ، طن وشده ،

تا الدر المختار مع الرد: (٩٣/٦) كتاب الديات باب مايحد ثدالر جل لمي التأريق. ط: سعيد- المين المحقائق: (٢/٦) كتاب الديات باب مايحدثد الرجل في الطريق، ط: امداديه) \_

را) حرام ہے۔

بلکہ فٹ پاتھ پر قبضہ کرلینا عام جگہ کے غصب سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے ہے۔

کیونکہ عام جگہ کے غصب میں مالک متعین اور معلوم ہوتا ہے، اس سے معافی تلانی ملکن ہے مکن ہے مگر فٹ پاتھ پر گزرنا بے شارلوگوں کا حق ہے اس پر قبضہ جما کر لاکھوں انیانوں کا حق ہے اس پر قبضہ جما کر لاکھوں انیانوں کا حق ماراجا تا ہے جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔

## فث ياتھ په کاروبار کرنا

ہے اگر عام راستے کے فٹ پاتھ پہین اور مٹیلہ لگانے کی وجہ سے لوگول تکیف نہ ہوتی ہو، اور گزر نے میں بھی دشواری کا سبب نہ ہو، اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے اس کی اجازت ہوتو فٹ پاتھ پہین یا مٹیلہ وغیرہ لگا کر کار و بار کرنا جائز ہوگا۔ اورا گرفٹ پاتھ پہین اور مٹیلہ لگانے کی وجہ سے گزر نے والوں کو تکلیف ہوتو بہجائز نہیں ہوگا، اورلوگول کے لئے بھی ان سے چیزیں خریدنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہجائز نہیں ہوگا، اورالوگول کے لئے بھی ان سے چیزیں خریدنا مناسب نہیں ہوگا۔ اجازت کے بغیر کیبن اور مٹیلہ وغیرہ لگا کر کار و بار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اجازت کے بغیر کیبن اور مٹیلہ وغیرہ لگا کر کار و بار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١)انظرالى الحاشية السابقة رقم: ١, على الصفحة السابقة: ٢٢٢٠٠ (عن سالم عن أبيه)

<sup>(</sup>٢) (والقعود في الطريق لبيع و شراء) يجوز ان لم يضر بأحد و الالا (على هذا التفصيل) السابق و هذا في التافذ (وفي غير النافذ لا يجوز ان يتصرف بإحداث مطلقا) اضر بهم أو لا (الا ياذنهم؛ لأنه كالملك الخاص بهم - (الدر مع الرد: (٩٣/٢) كتاب الديات ، باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره ط: معيد)

الم يكن في قعوده ضرر لا ينبغي له أن يشترى في قعوده ضرر للنّاس لسعة الطبريق لا بأس بالشراء منه وان كان في قعوده ضرر للنّاس لسعة الطبريق واسعًا ـ (خلاصة الفتاوى: (۱۰۱/۳) كتاب البيوع، الباب السادس عشر في الحظر و الا باحة قبيل: كتاب الصرف، ط: رشيديد)

البحرالرائق: (٣٨٤/٨)، كتاب الديات، باب ما يحدث الرجل في الطريق، ط: سعيد

## فٹ یاتھ کرایہ پردینا

بعض دکانداردکان کے سامنے والافٹ پاتھ کرایہ پر دے دیتے ہیں اس کا ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہیں ،اے کرایہ پر لینا اور دینا دونوں ناجا کز ہیں اور کرایہ دار کا استعال کرنا بھی ناجا کڑ ہیں ،اور دکاندار جو کرایہ وصول کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اس کو دکاندار کے لئے استعال کرنا جا کڑ نہیں ہے کیونکہ دکاندار فٹ پاتھ کا مالک نہیں ہے ،ایسی رقم کو حکومت کے خزانہ میں جمع کر دینا ضروری ہے ، اگر یہ ممکن شہوتو صدقہ کر دینا ضروری ہے ، اگر یہ ممکن شہوتو صدقہ کر دینا ضروری ہے ، اگر یہ ممکن شہوتو

#### فجر کے بعد سونا

صبح صادق ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق تقتیم ہوتا ہے اس لئے فجر کے بعد سونے سے احتر از کرنا چاہئے، آج کل شہر کا لوگ عام طور پرضج سوتے ہیں، بیرزق کی برکت سے محروم ہونے کا باعث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ بیں صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی، بُلا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے پاس سے گزر ہے تو مجھے پاؤں سے ہلا یا اور فر ایا کہ اے بیٹی المحروف اور غافل لوگوں بیل اے مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور سورج طلوع ہونے کے در میان لوگوں کا سے مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور سورج طلوع ہونے کے در میان لوگوں کا

<sup>(1)</sup>إذا غصب عبداً مثلاً و آجره و أخذ أجرته فنقصه بالاستعمال وضمن مانقص تصدق بأجر أخذه عنه أبي حنفية و محمد ... و يؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث ، و هو التصرف في مال الغير . (درد الحكام شرح غرر الأحكام: (٣٠٤/٢) كتاب الغصب ، ط: دار حياء الكتب العربية )

المدر المختار مع الرد: (١٩٨٨/١) كتاب الغصب ، مطلب شري داراً و سكنها فظهرت لوقف ألا يتيم وجب الأجر و هو المعتمد ، ط: سعيد )

1

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سورج طلوع ہونے ہے کہ سورج طلوع ہونے ہے کہ سونے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا که جبتم فجر کی نماز پڑھ لوتو مت سویا کرواور ا بنارز ق طلب کرو۔ (۳)

> فخش اخبار ''فخش رسائل''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲۸۵)

## فخش رسالوں کی خرید وفر وخت

فخش رسالوں کی تجارت کا کام کرنا جائز نہیں، جن رسالوں پر بے پردہ عورتوں کی تصویر میں ہوں ان کی خرید وفر وخت بھی جائز نہیں، کیونکہ بیفساد اور برائی

(۱) عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت: مزبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة, فحر كني برجله, ثم قال يابنيه قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين, فان الله يقسم ارزاق الناس مابين طلوع الفجر الى طلوع الشمس \_(الترغيب والترهيب: (٢٦/٢)) رقم العديث: ٢٦٢٨، كتاب البيوع, الترغيب في البكور في طلب الرزق, ط: دار الكتب العلمية.

الباب الإيمان: (١٨٧٤) الباب الثالث والثلاثون من شعب الإيمان: وهو باب في تعديد نعم الله عنه الله عنه الله عن شكرها, فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله تعالى في دار الدنيا وما جاء في أدابه، ط: دار الكتب العلمية.

جامع الأحاديث للسيوطي: (٣٨/٦) رقم الحديث:١٣٦٠، مسند السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ط: دارالفكر.

(٢) عن على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس ابن ماجة: (الترغيب والترهيب: (٢/٢٤) كتاب البيوع، الترغيب في البكور في طلب الرزق، ط: دار الكتب العلمية.

(٣) إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم. (كنز العمال: (٣/٤) رقم الحديث: ٩٣٩٩، كتاب البوع من قسم الأقوال، الباب الأول في الكسب، الفصل الثاني في آداب الكسب، ط: مؤسسة الرسالة)

الفتح الكبير: (١٢٩/١) حرف الألف مع الذال، ط: دار الكتب العربي.

تجات ك مئال كالسائكلوبيا

بی کی کا ذریعہ ہیں، وسلے اور ذریعے کا بھی وہی تھم ہے جواس کی غرض وغایت کا سے میں اسے کا میں شریک ہونا فخش رسالوں کے مالکان کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا ہے ، ایسے کام میں شریک ہونا فخش رسالوں کے مالکان کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا ہے۔ (۱)

میں ہونا جرم اور گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

میں کی ساکل میں شراکل میں میں میں میں میں کھٹش رسائل

فخش رسائل ہے ہودہ میگزین اخبار وجرا کدجن میں بدکار، ہے حیا، بدکردار مردوں، عورتوں کے تعلقات، میل جول، ملاقات، باہمی روابط کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باہمی گفتگوا ورا نتہائی فخش قسم کی تصاویر لگائی گئی ہوتی ہیں، جن میں مرداور عورتیں نیم برہند لباس میں ایک دوسرے سے گپیں لگاتے ہوئے اور اکٹھے بیٹھے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، ان تصاویر میں خواتین کے حسن اور خوبصورتی کوخوب اچھی طرح کے

(۱) قال الته تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. (سورة لقمان: ۲) وقال الضحاك في قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" يعني: الشرك... واختار ابن جرير أنه كل كلام يصدعن آيات الله واتباع سبيله. (تفسير ابن كثير: (١٠/٥) سورة لقمان: ٢, ط: رشيد به) واستدل بعضهم بالآية على القول بأن لهو الحديث الكتب التي اشتراها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة كتب تو اريخ الفرس القديمة ، وسماع ما فيها ، وقراءته وفيه بحث ، ولا يخفى أن فيها من الكذب ما فيها ، فالا شتغال بها بغير غرض ديني خوض في الباطل (روح المعاني: (١٩/٢١) سورة لقمان: ٢ ، ط: دار حياء التراث العربي)

وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى, ولا تعاونوا على الأثم والعدوان" يأمر تعالى عادة المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر, وترك المنكرات وهو التقوى وينها هم عن التناصر على الباطل والتعاون على المائم والمحارم... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخبر كفاعله... في الصحيح: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإلم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة. (تفسير ابن كثير: (١٥٣/٢) مودة المائدة: ٢، رشيديه)

وماكان سبباً لمحظور فهو محظور \_ (شامى: ٢٥٠/١) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد) أفاذا ثبت كراهة لبسها. . . ثبت كراهة بيعها و صيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز و كل ، اأدى إلى ما لا يجوز و كل ، اأدى إلى ما لا يجوز ـ (الدر المختار مع الرد: (٣١٠/١) كتاب الخطر و الإباحة ، فصل في اللبس ، ط: سعيد)

ا المركر كے شائع كيا جاتا ہے ، ان كے آپس كى گفتگو ميں نرم ، ملائم اور پر كشش الفاظ كا چناؤ کیا جاتا ہے جوانسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں،جسم میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔جس کی وجہ سے خاص طور پرنو جوان مرد وعورتوں میں عشقیہ ذوق پروان چڑ ھتا ہ، اس قتم کے رسائل پڑھنے کے بعد نوجوان بیجے اور بچیاں ای طرح کی ہاتیں کرتے ہی اور ان جیسی دیگر حرکات وسکنات کی نقل اتار نے کی کوشش کرتے ہیں، جوایک سلمان بچے اور بگی کے لئے انتہائی نا مناسب اور قابل مذمت ہے۔

اور کتنے نو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں ہیں جواس طرح کے ناول ،افسانے اور روماننگ عشقیه کہانیاں پڑھ کرنفسانی خواہشات کا شکار ہو گئے ہیں اور غلط راتے پر چل پڑے ہیں جس سے ان کی صحت برباد ہوگئ ہے، پھروہ لوگ کسی کا م کے قابل

غیرمحرم کی تصاویر دیکھنا حرام ہے اور اگرینم برہنہ تصاویر ہوں تو اس کی حرمت میں مزیداضا فہ ہوجاتا ہے،مومن مرداوعورتوں کواپنی نگاہیں جھکانے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اگر چیغیرمحرم تصاویر کی شکل میں ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ (۱) غرض کہ فخش قشم کے رسائل اور میگزین وغیرہ سے فحاشی کوفروغ ملتا ہے ، اور لوگوں کو فحاشی اور عریانی کا راستہ معلوم ہوجاتا ہے، اور اس سے اپنی اور شرعی اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے بلکہ ایسے رسالوں کے مصنف، پبلشر، ناشروغیرہ اللہ اوراس کے رسول کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں لہذا اس قتم کے رسائل اور (١)قال الدتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الدخبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضه من أبصارهن ويحفظن فروجهن. (سورة النور: ٣٩,٣٠) والحاصل أله يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعاً وكذا أن لم يدم على الراجح كتصويره من نحوقشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام.

والكتب العربية)

(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣٢٨,٢٣٧/٢) باب في النكاح، فصل إذا تناز عافي الزوجية، دار

بنی میگزینوں کی اشاعت خریدو فروننت کرنا ناجائز اور حرام ہے اور اس سے عامیٰ ۔۔۔ ہونے والی آمدنی بھی ناجائز اور حرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

فخش رسائل جاری کرنا

ا سے رسائل کو نکالنا جائز نہیں جن میں بے پردہ عورتوں کی تصاویر ہوں، حرام اور نا جائز کام مثلاً زنا وغیره کی طرف دعوت ہو، فحاشی یا منشیات وغیرہ استعال کرنے کے اعلانات ہوں،ان جیسے رسائل میں لکھنا،ان کی ترویج کرناان کی خریدو فروخت کرنا، گناہ اورزیادتی کے کام میں تعاون کی وجہ ہے، ناجائز اور حرام ہےال قتم کے رسائل زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ، معاشرہ کوخراب کرنے کی دعوت، اسلامی تدن و تہذیب کوختم کر کے کفار ومشرکین کے تدن و تہذیب کو داخل کرنے کا راستہ۔انارکی ، ہے با کی ، مادریدر ، آزادی اور برے اور گندے اخلاق کو پھیلانے کا وسلیہ ہے،اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فر مایا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جس نے بھلائی کی دعوت دی اس کو بھی ا تناہی ثواب ملے گا جتنااس پر چلنے والے کو ملے گا،اوران کے اجروں میں اس سے کوئی کی نہیں ہوگی اورجس نے گمراہی کی دعوت دی ،اس کوبھی اتناہی گناہ ہوگا جتناا<sup>س</sup> پر چلنے والے کو ہوگا۔اوران کے گنا ہوں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (۲)

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جہم

(١)انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١، على الصفحة السابقة: ٢ ٩ \_ (قال الله تعالى: ومن الناس) (٢)عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدي، كان له من الأجر مثل أجور من تبعد, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً, ومن دعا إلى ضلالة, كان عليه من الإثم مثل اللام

تبعد، لاينقص ذلك من المامهم شيئاً. (صحيح مسلم: (٣٤١/٧) كتاب العلم، باب، من سن سنة حاداً سينة ومن دعاإلى هدي أو طالالة ط: قديمي)

كاسنن أبي داود: (۲۹۱/۲) كناب السنة باب من دعا إلى سنة ، ط: رحمانيه .

ك جامع الترمذي: (٩٦/٢) أبو اب العلم، باب ماجاء في من دعا إلى هدى، ط: سعيد.

والوں کی دوقتمیں ایسی ہیں جن کومیں نے نہیں دیکھا: ایک وہ قوم ہو گی جن کے پاس گائے کی دموں کے برابرکوڑ ہے ہول گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عور تیں ہوں گی جولباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی خود مائل ہونے ( ۹۵ والباں اور دوسروں کواپنی طرف ماکل کرنے والیاں ان کےسر بختی اونٹوں کی کو ہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں یا سکیں گی ، حالانکہ جنت کی خوشبواتنے اتنے فاصلے ہی ہے محسوس ہونا شروع ہوجائے گی۔<sup>(۱)</sup>

> فخش مواد فخشموا دوالی چیز ول کی تجارت جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup> فخشميكزين «فخش رسائل" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲۸۵)

(١)عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سباط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساءكاسيات عاريات، مميلات ماثلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن في الجنة, ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (صعيح مسلم: (٢٠٥/٢) كتاب اللباس, باب النساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات, ط: قديمي) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٤/٢) كتاب الصلاة، باب الترغيب في أن تكثيف ثيابها أو تجعل تحت درعها ثوباً إن خشيت ان يصفها درعها ، ط: إدارة تاليفات اشرفيه.

تامسندأ حمد: (٢/٥٥/١) رقم الحديث: ٨٦٥٠، مسند أبي هريرة رضي الانتعالى عنه ، ط: مؤسسة قرطبة . (٢)"ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين أمنو الهم عذاب اليم في الدنيا و الآخرة, والله يعلم والنم لاتعلمون "(النور، الآية: ١٩)

ت "ولاتعاونوا على الاثم والعدوان، واتقو الله أن الله شديد العقاب" (المائدة، الآية: ٢)

الاعالة في المعصية وترويجها وتقريب الناس اليها، معصية وفساد في الأرض. الباللة:(١٠٩/٢)، البيوع المنهى عنها، ط:مير محمد كتب خانه

## **فرادانی** ''خوش حالی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۸۸۳)

## فرضى بيع

موجودہ دور میں فرضی ہے '' کی صورت بھی رائے ہے ، یعنی خرید و فروخت مقصور نہیں ہوتی البتہ کی مصلحت سے ظاہر کیا جا تا ہے کہ ہم دونوں نے باہم خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے ، اور میہ ہزل اور مذاق کی ایک قسم ہے ۔ اس طرح فرضی کا کرنے سے نہے نہیں ہوتی ، یعنی خریدار اس چیز کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ دہ چیز بدستور اصل مالک ہی کی ملک میں باقی رہتی ہے ، البتہ میہ بات ای وقت ثابت ، ہو بکتی ہ جب یا تو دونوں کو اس کا اقر ار ہو ، یا اس خفیہ معاملہ پرکوئی دوسر اشری ثبوت موجود ہو۔ بعد یا تو دونوں کو اس کا اقر ار ہو ، یا اس خفیہ معاملہ پرکوئی دوسر اشری ثبوت موجود ہو۔ فقہ کی اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ کو ' بجے تا ہجے '' کہا جا تا ہے۔ خلاصہ میہ کہ ' بجے " تا ہجے '' بجے فاسد ہے ، ہاں اگر بعد میں بائع (سیل) اور مشتری (خریدار) رضا مندی ظاہر کر دیں تو بچے درست ہوجائے گی ، جیسا کہ '' کا مشتری (خریدار) رضا مندی ظاہر کر دیں تو بچے درست ہوجائے گی ، جیسا کہ '' کا حکم ہے۔ (۱)

(۱) التلجية: هى العقد الذى ينشئه لضرورة امن فيصير كالمدفوع إليه وانه على ثلاثة اضرب: احدها ان تكون في نفس المبيع وهو أن يقول لرجل انه اظهر انى بعت دارى منك وليس ببيع في الحقيقة ، لا يشهد على ذلك ، ثم يبيع في الظاهر فالبيع باطل والثاني أن تكون التلجية في البدل نحو ان يتفقافي السر ان الثمن الف ويتبايعون في الظاهر بألفين ، فالثمن هو المذكور في السر ويصير كأنهما هز لافي الزيادة ، وروى ابو يوسف ان الثمن هو المذكور في الظاهر .

والثالث: ان يتفقا في الباطن ان الثمن الف درهم، ويتبايعان في الظاهر بماتة دينار، قال محمد رحمه الله : القياس ان يبطل العقد، وفي الاستحسان يصح بماتة دينار كذا في الحاوى، وعن أبي حنيفة مطالحة موقوف، ان أجازاه جاز، وإن رداه بطل، كذا في التهذيب، ولو اتفقاان بقرابيل لم يكن فاقرا بذلك فهو باطل و لا يجوز باجازتهما كذا في الحاوى \_ (الهندية: (١٣٠٥، ٢١٠) كناب البيوع، الباب العشرون: في البياعات المكروهة و الأرباح الفاسدة، ط: رشيديه) =

...

# فرق" قرض"اور" دین"میں

"قرض" اور" دین "میں فرق"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲۸)

فرق كانفع لينااورنقصان برداشت كرنا

''ڈیفرنس''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۰۶۸۳)

فرق كرنا قيمت ميں

"قیت میں فرق"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۸٫۵)

فروخت شده چیز کوکم قیمت پرواپس لینا

ا ورمیان با قاعدہ ایجاب وقبول ﴿ بدار ﴾ کے درمیان با قاعدہ ایجاب وقبول ﷺ

= □ وبيع النلجنة:... وهو ان يظهرا عقدا وهما لايريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحى على المنار\_(الدر مع الرد:(٢٧٣٥) كتاب البيوع، باب الصرف، تذنيب، مطلب في بيع التلجئة، ط: سيعد)

الولم ينعقدمع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه

وفى الشامية: (قوله: ولم ينعقد مع الهزل الخ) الهزل في اللغة: اللعب ، وفي الاصطلاح: وهوان براد بالشيئ مالم يوضع له و لا ما صح له اللفظ استعاره...

فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع: أى توافقا على انهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس والايربدانه واتفقاعلى البناء أى على أنهما لم يو فعا الهزل ولم يوجعا عند فالبيع منعقد لمصدوره من اهله فى معلم لكن يفسد البيع لعدم الوضا بحكمه فصار كالبيع بشوط الخيار ابدًا (الدرمع الود: (١٠٤/٥) كتاب البيوع، مطلب فى حكم البيع مع الهزل، ط: سعيد)

البع الفاسد يفيد حكماً عند القبض الا في اربع: بيع الهازل \_ (شرح المجلة لوستم باز: (١١) العادة: ١٢٥) العادة: ١٢٥ البيوع، الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه الفصل الثاني: في بيان أخكام أنواع البيوع، ط: فاروقيه كونثه \_

كالمسوط للامام السرخسى: (١٢٢٢٣) كتاب الاكراه, باب التلجئة، ط: دار المعرفة

كالماتع الصناتع: (١٤٦/٥) ، كتاب البيوع، فصل: وأماشر الطالصحة، ط: سعيد

الاس خان على هامش الهندية: (٣٩٢/٣)، كتاب الاكراد, فصل في التلجئة، ط: رشيديد

ا نہا ہونے کے بعد بچ کمی اور لازم ہوجاتی ہے اور مبیع (فروخت شدہ چیز ) بائع کی ملکیہ سے نکل کرمشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے، <sup>(۱)</sup>

ری اگر مشتری نیچ کونے کر کے مبیع واپس کرنا چاہتا ہے ،اور بالع بھی واپر

لینے پرراضی ہوجا تا ہے،تو بائع کے لئے کم قیمت پرواپس لینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ڈ

کے وفت مشتری نے جتنی قیمت ادا کی تھی اتنی ہی قیمت واپس کر نالازم ہوگا۔ (۲)

اوراگر بائع واپس لینے پرراضی نہیں، بلکہ واپس خریدنے پرراضی ہے آو

اس کی دوصورتیں ہیں ،اگرسودانقد ہوا تھااورمشتری نے مبیع کی پوری قیمت ادا کردی

تھی تو اس صورت میں بائع کے لئے کم زیادہ جس قیمت پر بھی جاہے متعین کرکے

واپس خرید نا جائز ہوگا ، چاہے جتنی قیمت پر فروخت کی ہے ،ای قیمت پر واپسی

خریدے یااس ہے کم میں یااس ہے زیادہ میں تینوں صورتیں جائز ہیں، کیونکہاں

صورت میں دوسرے عقد کا تعلق پہلے عقد سے بالکل نہیں اور ہرعقد الگ الگ ہے۔

دوسری صورت سے کہ سودا نقانبیں ہوا بلکہ ادھار ہوا ہے، اور مشتری نے

اب تک پوری رقم ادانہیں کی ،تو اس دوران فروخت شدہ چیز کوجس قیمت پر فروخت

کیا ہے،اس ہے کم قیت پرخریدنابائع (سیلر) کے لئے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس

(١)واذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولاخيار لواحدمنهما\_(الهداية:(٢٠/٣)كتاب الببوع، ط:رحمانيه)

وأما حكمه: فثبوت الملك في المبيع للمشترى وفي الثمن للبائع اذا كان باتاً (الفتاوى الهندية:

(٣/١) كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركنه و شرطه و حكمه، ط: رشيديه)

الشية الشلبى على تبيين الحقائق: (٢/٣) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان\_

(٢) اذا تقايلا بأكثر من الشمن الأولى أو بأقل... فعلى قول أبى حنيفة: تصح الاقالة بالثمن الأولى و يبطل

ماشرطاه، لأنها فسخ في حق المتعاقدين، والفسخ يكون بالثمن الأول، ويبطل الشرط الفاسد. (تحفة الفقهاء: (١١١٢) كتاب البيوع، الاقالة، ط: دار الكتب العلمية)

الدرمع الرد: (١٢٦/٥) كتاب البيوع، باب الاقالة، ط: معيد

المجمع الأنهر: (١٠٥/٣) كتاب البيوع, باب الاقالة, ط: دار الكتب العلمية

صورت میں پہلاعقداب تک ختم نہیں ہوا ،الہذا پہلے عقد کے ختم ہونے سے پہلے اس ﷺ میں دوسراعقد کرنا ناجائز ہے۔

ہاں اگرمشتری بانع کے علاوہ کسی تیسرے آ دمی کوفروخت کریے تو اس (اق صورت میں کم ہویازیادہ جس قیمت پر بھی جائے فروخت کرنا جائز ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

> فروخت شرہ زمین کے درختوں کا حکم '' درخت زمین کے تابع ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۴۸۳)

#### فروخت كردول گا

بائع اور دکاندار کے پاس چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے اور وہ مثلاً کیم رمضان کو خریدار سے کہتا ہے کہ فلال چیز میں آپ کو ۱۵ رمضان کو ایک ہزار روپ میں فروخت کردول گا ،اور خریدار بائع یا دکاندار کو ایک ہزار روپ پیشگی دے دے ، پھر ۱۵ رمضان کو بائع یا دکاندار و پی چیز خریدار کو پھے کے بغیر حوالہ کردے ،اور خریدار بھی اسے لے کر چلا جائے تو بہ بچے تعاطی ہوجائے گی ،اور خریدار نے ایک ہزار روپ بھی اسے لے کر چلا جائے تو بہ بچے تعاطی ہوجائے گی ،اور خریدار نے ایک ہزار روپ

(۱) وفسد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من الذى اشتراه ولو حكما كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل (الثمن) الأولى، صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وان رخص السعر، (قوله: بنفسه أو بوكيله) ... قال في البحر: وأطلق فيما باع فشمل ما باع بنفسه أو وكيله ، أو وكالة عن غيره ليس له شراء ه بالأقل لا لنفسه وكيله ... فأفاد أنه لو باع شيئا إصالة بنفسه أو وكيله ، أو وكالة عن غيره ليس له شراء ه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره (قوله: من الذي اشتراه) متعلق بشراء ، وخرج به مالو باعه المشترى لرجل أو وهبه له أوصي له يعثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل فانه يجوز ؛ لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين ، المملك كاختلاف العين ، المملك كاختلاف العين ، الشمى: (١٣/٥ مما باع من الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره ... فاسد عندنا مناهم الفتاؤى: (١٣/٣ م) كتاب البيوع ، الماصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ، ط: رشيديه المناهندية : (١٣/٣ م) كتاب البيوع ، الماب العاشر : في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده ، ط: رشيديه ... ط: رشيديه ... ط: رشيديه ... فاسد عندنا مطنو شيديه ... و المناهندية المناهندية والتي لا تفسده ، المناهندية ... و المناهندية المناهندية ... و المناهندية ... و المناهندية ... و المناهندية المناهندية ... و المناهندية المناهندية ... و المناهندية و المناهندية ... و المناهندية ...

بینگی دیئے تھے وہ اس چیز کی قیمت کے عوض میں ہوجا نمیں گے،البتہ ۱۵ رمضان کے البتہ ۱۵ رمضان کو سے پہلے بیدا یک ہزار رو پے امانت یا قرض شار ہوں گے،لیکن اگر کیم رمضان کو،

المجانب بائع ردکان داراور خریدار کے درمیان جو بات ہوئی وہ تیج کے طور پر ہو، تیج کا وعدہ نہ ہوتو یہ تیج جا ترنہیں ہوگی۔ (۱)

فروخت کردہ سامان میں فریب سے کام لیمنا ''اصلی کہہ کرجعلی چیزدینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲۸) فروخت کرنے کے لئے چیز کسی کود ہے کر بیہ کہنا کہ اتنی رقم مجھے دینا باقی آپ لے لیمنا باقی آپ لے لیمنا ''قیت میں سے اتن رقم مجھے دینا باقی آپ لے لیمنا'' عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۴۷۸)

## فروخت کرنے والوں کی تنخواہ "ملازم کی تنخواہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۹۲۲)

(١) (وأما الفعل فالتعاطى) وهو التناول قاموس (في خسيس ونفيس)... (ولو) التعاطى (من أحه الجانبين على الأصح) فتح وبه يفتى، فيض... (الدر مع الرد: ؛ (١٣/٣) م ٥١٥) ، كتاب البيوع، مطلب البيع بالتعاطى، ط: سعيد

وبطل... بيع ماليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم.. (قوله: وبيع ماليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لو وكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ ، والثاني صحيح موقوف ، وقد يجاب بأن المراد بيع ماسيملكه قبل ملكه ، ثهر أيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي ، وذكر أن سبالنهي في الحديث ذلك (الدر مع الرد: (٥٨/٥) ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد . البحر الرائق: (٢/١٧) ، كتاب البيع الفاسد ، ط: سعيد .

اوايضافه: (۲۲۰/۵) و ۲۲۹) کتاب البیع، ط:سعید

كاتبيين الحقائق: (٢/٩/١٣)، كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلميه، أشر فيه كو نشه.

# فروخت کی جانے والی چیز بیچ کے وقت باکع کی ملکیت ہو «مبیع بائع کی ملکیت ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۲٫۲)

## فروخت میں آسانی کرنا

الله تعالیٰ خرید وفروخت اور فیصله کرنے میں آسانی کرنے کو پہند کرتا ہے ایک حدیث میں زی کے متعلق فر مایا : { اِن اللّٰدر فیق پحب الرفق } یعنی اللّٰہ تعالیٰ زی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔(۱)

اس کئے دکا ندارکو چاہیے کہ گا ہوں کے ساتھ سامان فروخت کرنے میں آ سانی کریں اور تجارت اور فروخت ہے متعلق فیصلہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ أسانی کا معاملہ کریں اوراگر گا مک غریب ہے ، پوری قیمت ادا کرنااس کے لئے مشکل ہے تو قیت میں اس کے ساتھ رعایت کر کے آسانی کریں ، اور اگر کم قیمت میں مطلوبہ چیز دی جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے اور اگر خریدارغریب یا مقروض یا مجبورہ،اورادھار مال خریدا ہے تو اس سے قیت کےمطالبہ کرنے میں نرمی اور آ سانی کامعامله کریں ،اورا گرخریدار بہت ہی زیادہ مجبور ہے تو قیمت کومعاف کردینا چاہیے،صدقہ کا تواب ملے گا۔

# عدیث پاک میں ہے کہ'' جو شخص سے حیاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهو دعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، فقلت بل عليكم السام و اللعنة ، فقال: يا عائشة ! ان الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، قلت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال:قد قلت:وعليكم وفي رواية عليكم ولم يذكروا الواو، متفق عليه ( مشكوة العصابيع: (ص: ٣٩٨) ، باب السلام ، الفصل الأول ، ط: قد يمي

صعیع البخاری: (۱۹۳۱/۲) رقم الحدیث: ۲۹۲۷ کتاب استتابة المرتدین والمعاندین النال در کراحی وقتالهم، باب: اذاعرض اللمى وغير ه بسب النبى صلى الله عليه و سلم . . . ط: الطاف ايند سنز كو اچى-ت معيم العسلم: (٣٢٢/٢)، كتاب البرو الصلة باب فضل الرفق، ط: قديمي

تجارفت كصرائل كالسأكلوينيا

## ﷺ تکلیف سے نجات دے اسے چاہیے کہ وہ کمی تنگ دست کا بوجھ ہلکا کرے یااس سے تکلیف دور کرے۔ (۱)

فروخت ہونے والی چیز کے لئے شرا کط

فروخت ہونے والی چیز کو''مبیع''اور'' بیع کامکل'' بھی کہتے ہیں،اور کی بھی چیز پر بچ کاعقد سیجے ہونے کے لئے بیشرا ئط ضروری ہیں،ورنہ بھے سیجے نہیں ہوگی،اور وہ شرا ئط بیرہیں:

مال متقوم (چیز کا قیمت والا ہونا) یعنی فروخت ہونے والی چیز کا خودابانا ذات کے اعتبار سے قیمت والی ہونا ضروری ہے، اور وہ چیز ملکیت میں آسکے اورائا کواختیار اور آزادی کے ساتھ کام میں لا یا جا سکے، ای بناء پراس جائز مال کی تجارت جائز نہیں جو ابھی تک ملکیت میں نہیں آیا ہے، مثلاً اس پیٹر ول کی خرید وفروخت کرنا جائز نہیں جو ابھی تک کنؤ وں میں ہی ہے، نکالانہیں گیا۔

اس چیز سے شریعت کی روسے فائدہ حاصل کرنا جائز ہو (قابل انتخاباً ہو) بینی اس چیز نے نفع اٹھانے کوشریعت نے جائز قرار دیا ہو، اور جس چیز میں کوئی (۱) عن أبی قنادہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سرَّہ ہ أن ينجيه اللہ من كرب يوم الفباللہ فلینفس عن معسر أو یضع عنه رواہ مسلم (مشكوۃ المصابیح: (ص: ۲۵۱), باب الافلاس والانظالا الفصل الأول، ط: قدیمی۔

صحیح مسلم: (۱۸/۲) كتاب المساقاة و المزارعة باب فضل انظار المعسر ... ط: قدیمی و قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: من سره) أی أحبه و اعجبه (أن ينجيه الله ) ... أی پلخصه (ان كرب يوم القيامة) ... (قلينفس) ... أی فليؤ خو مطالبته (عن معسر) أی الی مدة يجد مالاً فيها، (ألا يضع) بالجزم أی يحط ويترك (عنه) أی عن المعسر كله أو بعضه (فائدة) القرض أفضل من النفل يضع) بالجزم أی يحط ويترك (عنه) أی عن المعسر مندوب هو أفضل من انظاره الو اجب ، ... و دوی بسبعین درجة الا فی مسائل: الأولی ابراء المعسر مندوب هو أفضل من انظاره الو اجب ، ... و دوی احمد و ابن ما جدو الحاكم عن بريدة مرفوع أبلفظ: "من أنظر معسر أفله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فاذا جل الدين فأنظره فلد بكل يوم مثلاً صدقة " (مرقاة المصابيح: (۱۰۲۱) ) رقم الحديث الدين فاذا جل الدين فأنظره فلد بكل يوم مثلاً صدقة " (مرقاة المصابيح: (۱۰۲۱) ) رقم الحديث الدين كا باليوع ، باب الافلاس و الانظار ، الفصل الأول ، ط: رشيديه)

سامان پردکرنے کی قدرت ہو، یعنی سامان فروخت کرنے والاسامان کو فرخت کرنے والاسامان کو فرخت کرنے کے بعد پر دکرنے کے قابل ہو، ورنہ جھڑ ہے کا باعث ہے گا، اور فریدار کا نقصان ہوگا، للبندا اگر کوئی گاڑی دشمن کے قبضہ میں ہو یا ایسے سامان کو فروخت کرنا جس کو بائع (سیلر) آگے ہیر دکرنے پر قادر نہ ہو، یا ایسی زمین جو دشمنوں کے قبض میں ہو، اوراس پرمکان تعمیر کرلئے گئے ہوں تو ان اشیاء کو قبضہ چھڑ ائے بغیر کے فروخت کرنا میں ہوگا، کیونکہ بائع کو ہیر دکرنے پر قدرت حاصل نہیں۔

انگ فروخت کرنا میں ہوگا، کیونکہ بائع کو ہیر دکرنے پر قدرت حاصل نہیں۔

معالمه طے یا یا تو بیعقد باطل ہوگا۔

برقی تجارت میں قیمت اور سامان کی ادا سیگی کو یقینی بنانا ضروری ہے ، اور متعلقہ گارٹی اور صانت کے تمام اسباب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) وأقا شرائط المعقود عليه فأن يكون موجوداً, ما لا متقوماً, مملوكاً في نفسه, وأن يكون ملك البتع فيما يبعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كنتاج التاج، والعمل واللبن في الضرع والشمر والزرع قبل الظهور... ولم ينعقد يبع ماليس بمال متقوم كيوالعروالمدبر المطلق وام الولد والمكاتب.. والميتة والدم... ولم ينعقد بيع النحل و دو دالقز الانجاب وكذا بيع الات الملاهي عندهما... وخرج بالمملوك بيع مالا يملكه فلم ينعقد يبع الكلا الوفي أرض مملوكة له والماء في نهره أو في بتره... وخرج بقولنا وأن يكون ملكا للبائع، ماليس كلك فلم ينعقد بيع ماليس بمملوك له وان ملكه بعده الاالسلم... (البحر الرائق: (١٥٩٥) ماليس المسابع، ط:معيد)

المسيع، ه: معيد) تابدتع الصناتع: (١٣٨١٥ - ١٣٠) كتاب البيوع، فصل: وأما الذي يوجع الى المعقود عليه، طبمعيد

ما المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا شروط: منها أن يكون طاهر أ فلا يصح أن يكون النجس =

تجاث كيمنال كالسأكلويثيا

## فریٹ اون بورڈ ''ایف،او، بی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۷۷۸)

فری سروس (Free Service)

'' گارنٹی پراشیاءفروخت کرنے سے بیج فاسدنہیں ہوگی''اور'' گارنٹی دینا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۳۸) (۳۸۳۸)

## فنخ بيع كااختيار

اگر بائع (سیلر) اورمشتری (خریدار) کے درمیان آپس میں رضامندگا سے بیہ بات طے ہوگئ کہ اگرمشتری فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک قیمت ادائبل کرے گاتو بائع کومعاملہ نسخ کرنے کا اختیار ہوگا تو اس صورت میں اگرمشتری ف مقررہ وفت پر قیمت ادائبیں کی تو بائع کو بیچ فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا،ال<sup>ا</sup>

= مبيعاً ولا ثمنا، فاذا باع شيئانجساً أو متنجساً لا يمكن تطهيره فان بيعه لا ينعقد (الحنفية: قالوا يبعز البيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل ...) ... و منها أن يكون منتفعا به انتفاعاً شرعاً ألا ينعقد بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل ...) ... و منها أن يكون منتفعا به انتفاعاً شرعاً ألا ينعقد بيع الحبر التاليم فلا ينعقد بيع معلوماً والنف معلو كاللبائع حال البيع فلا ينعقد بيع معلوماً والنف معلوماً علماً يمنع من المنازعة ... و منها أن يكون العقد مؤقتاً كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا للأ منة ... الحنفية قالوا: ... النوع الثالث يتعلق بالمبيع، وهو خمسة شروط: الأول: أن يكون المبيع ما هو في حكم المعدوم كبيع الحمل، الشرط الثالث: أن يكون المبيع معلوك البائع الملك فلا ينعقد بيع العمل ولو بنت في أرض مملوكة الشرط الثالث: أن يكون مملوك اللبائع اذا كان يريد أن يبيعه لنفسه ... فلا ينعقد بيع ماليس بعملوك ولو ملكه بعد البيع الاستقر مأشر عا فلا ينعقد بيع الحمر و نحوه من كل ما لابائ السلم ... الشرط الرابع: أن يكون المبيع ما لا متقوماً شرعاً فلا ينعقد بيع الحمل أو قريباً من المناك الانتفاع به شرعاً ... الشرط الخامس: أن يكون البائع قادراً على تسليمه في الحال أو قريباً من المغالد (الفقة على المذاهب الا ربعة: (٣٠٠ م ٥٠٠٥) كتاب أحكام البيع وما يتعلق به يالركن الثالث: المغلود عليه عليه ط: دار الغدالحديد

-010-

(۱) خيار نقتر کہتے ہيں۔

فسخ جری ہے "جبری نیخ"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۹۹/۳) فنخ كرنا شركت كو «شرکت کوننخ کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۵۵۸) فصل خريدنا يكنے تك كى شرط لگا كر '' پکنے تک کی شرط لگا کرفصل خرید نا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲/۲) فصل کی کٹائی سے پہلے سودا کرنا

فصل کی کٹائی ہے پہلے اجناس وغیرہ کا سودا کرلینا جائز ہے،شرعا اس میں

(١)عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الاصلحاحرم حلالا أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم الاشوطاً حرم حلاله, أو أحل حراماً. (منن الترمذي: (٢٥١/١) ابو اب الأحكام، باب ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، ط: قديمي)\_

صمنن ابي داود: (١٥٠/٢) ، كتاب القضاء باب في الصلح ، ط: رحمانيه ) ـ

المعنى مسلمان ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر ، فقال لي: ان جاء تنا نفقتنا إلى ثلاث ليال ، فالبيع بيننا ، وان لم تاننا نفققنا إلى ذلك فلا بيع بيننا و بينك و لك سلعتك. (إعلاء السنن: (١٤/١٤), كتاب البيوع, باب خيارالشرطونفي خيار الغين, ط: ادار ة القر آن)\_

الراد عمله الما عنها المارة الدر مع الرد: (الدر مع الرد: ( (۱۲/۵) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في بيع الشرب، ط: سعيد) -

مرح علماننا بأنها لوذكرا البيع بلا شرط, ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء الوعد (ال الوعد.(الدرمع الود: (٥/٨٤) كتاب البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على و محدد طفاسد، ط: سعيد) (٢) ولا ما ه 5. (۱) والوباع تفيز أمن هذه الصبره أو عشرة دراهم من هذه النقرة جاز لأنه لا يتضور بالفصل و التميز، =

## فضا کی خرید وفر وخت کرنا ۲۰۰۰ حق تعلّی کی بیع''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۸۶۳)

فضلهُ انسانی کی تیج

"انسانی فضلهٔ "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۴۵۸)

#### فضول

''فضول''وہ ہے جوزینت اور مباح کے دائر ہے بھی آ گے ہو۔ اس کا تھم ظاہر ہے کہ اس کے لئے احکام میں کوئی رعایت نہیں بلکہ تا احادیث میں اس کی مخالفت وار دہوئی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

= وكذا لو باع القوائم على رؤس الأشجار ... أو الزرع أو البقول القائمة قبل الجذانة يجوز لأنهيمكه تسليم هذه الأشياء من غير ضور \_ ( بدائع الصنائع: (١٦٨/٥ ) ، كتاب البيوع، فصل: وأما شرائط الصحة ، ط:سعيد

الدرمع الرد: (۵۵۸/۳) ، کتاب البيوع ، مطلب في بيع الثمر و الزرع مقصوداً ، ط:سعيد البرازية على هامش الهندية: (۳۷۷/۳) ، کتاب البيوع ، ط: رشيديه \_

(1) وفي الأشباه عن فتح القدير: هاهنا خمسة مراتب: ضرورة, وحاجة ومنفعة, وزينة وفضول الوراء والربخة ومنفعة وزينة وفضول والزينة كالمشتهى بحلوى, والسكر, والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة انتهى وأوجز المسالك: (١٥١/١٥) كتاب الصيد, ماجاء في من يضطر الى الميتة, ط: دار القلم دمشق) عمز عيون الأبصار: (١٧١/١) القاعدة الخامسة: الضرر يزال, الثانية, ما أبيح للضرورة يضلا بقدرها, ط: دار الكتب العلمية.

وعن معاذبن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به الى اليمن قال: اياك و التنعم فان عاله الله ليسو ا بالمتنعمين رواه أحمد (مشكاة المصابيح: (ص: ٢ ٣ م) كتاب الرقاق، باب فضل النفواة وماكان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ط: قديمي)

النعمة والحرص على النهمة (فان عباد الله ليسوا بالمتعمين) بل التنعم مختص بالكافرين والفاجرين والفاجرين والفاجرين والفاجرين والفاجرين والفاجرين والفاجرين والفاقلين والجاهلين (مرقاة المصابيح: (٣٣٨/٩) كتاب الرقاق، باب فتضل الفقراء وماكان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ط: رشيديه جديد)

----

#### فُضو لي

نضولی: اس آدمی کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے تصرف کرتا ہے اپنی (۱۰۷ زات کے لئے نبیں مثلاً زید،عمرو کی چیزعمرو کے لئے فروخت کرتا ہے، یازیدعمرو کے لئے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرید لیتا ہے تو زید کوفضولی کہا جائے گا، اور فضولی کا تفرف مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو نافذ ہوجاتا ہے ورنہ باطل ہوجاتا ہے۔ مثلاً فضولی نے بھے کی تو مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا،اگر وہ اجازت دے دے تو بھے نافذ ہوجائے گی ورنہ باطل ہوجائے گئی ورنہ باطل ہوجائے گئے۔ (۱)

فضولی کی بیچے اورغیرمملوک کی بیچے میں فرق ہے ''غیرمملوک کی بیچے اورفضولی کی بیچے میں فرق ہے''عنوان کے تحت دیکھیر

> فقیرے مال خریدنا "بھیک کامال"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۶۸۲)

# فكس يرائز شاپ

شروع میں قیمتیں زیاوہ بتا کر بعد میں کم لینے کارواج غلط ہے،ایک دام بتانا

(۱) الفضولي... وهو من يتصرف لغيره بغير و لا ية و لا و كالة... وصفته أنه عقد صحيح غير نافذ ، والأصل أن كل عقد صدر من الفضولي و له مجيز انعقد موقو فأعلى الإجازة. (البحر الرائق: (٢٤٢/٣) كتاب النكاح، فصل في الكفاءة ، ط: رشيديه.

تام قبل لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي، وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل . . . وقيل : الفضولي من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع . . . ومن باع ملك غيره فلما لك أن بطسخه ويجزه . . . يعني أنه صحيح موقوف على الإجازة . (البحر الرائق: (٢/٥٥٦) كتاب البيع ، باب الاستعقاق ، فصل في بيع الفضولي ، ط: رشيديه)

المانية الشلي على التبيين: (١٢/٤) كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ط: امداديه.

ﷺ چاہئے اس صورت میں گا ہک بھی تنگ نہیں کریں گے، اور وفت بھی ضالع نہیں، جیما که '' فکس پرائز شاپ'' اور''سپر مارکیٹ'' میں ہوتا ہے، نه بارگننگ <sub>ہے،</sub> ونت کا ضیاع ہے، حالا نکہ سل بھی زیادہ ہے اور نفع بھی کم نہیں ہے۔

بعض دکاندار اس غلط طریقه کو رواج دینے میں برابر کے شریک ہیں خریدار یہ مجھتا ہے کہ دکا ندار مناسب قیت سے زیادہ لگاتے ہیں اس لئے فریدا قیت کم کراتے ہیں، اگر بعض دکا نداروں کی بیہ عادت نہ ہوتو خریدار بھی الے بارگیننگ نہیں کریں گے۔ <sup>(۱)</sup>

مزید''واحد کلام''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۸۲)

فلانی چیز ہم کودیدوجب پیسے آئیں گے تب دام لے لینا کسی نے خرید تے وفت یوں کہا کہ فلانی چیز ہم کو دے دو ، جب پیے آئيں گے تب دام لے لينا يا يوں کہا جب ميرا بڑا بھائی آئيگا تب دے دوں گا، يا یوں کہا جب بھیتی کئے گی تب دے دوں گا ، یا دکا ندار نے اس طرح کہا کہتم لے لو،

(١)عن قيلة أم بني أنمار قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة ليحل في عمرة من عمره، فجئت أتو كأعلى عصاه حتى جلست إليه فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطى بهاأقل مماأريدأن آخذها بهثم زدت ثم زدت حتى آخذها بالذي أريدأن آخذها به وربماأر دتأن أبيع السعة فاستمت بهاأكثر مماأريدأن أبيعها بهثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريدأن أبيعها به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي هكذا يا قيلة ولكن إذا أردت أتشتري شبناً فأعطى بهالذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئاً فاستامي الذي تريدين أن تبيعه به أعطيت أو منعت. (التراتيب الإدارية: (٧/٢) القسم التاسع، الباب الأول، النسوة التاجرات، ط: دارالأرقم)

الطبقات الكبرى لابن سعد: (٢٤٠,٢٣٩/٨) تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات، قيلة أم بني أنمار، ط: دار الكتب العلمية.

المعجم الكبير للطبر اني: (١٣/٢٥) باب القاف، قيلة أم بني أنمار، ط: مكتبة ابن تيمية.

كاسنن ابن ماجه: (ص:٥٩) أبو اب التجار ات, باب السوم, ط: قديمي.

تجانت شكعنائل كالفأنظويثيا

جب دل چاہے دام دے دینا یہ بیج فاسد ہوگئی ، بلکہ کچھ نہ کچھ مدت مقرر کرکے لینا بھی جے اور اگرخرید کرایسی بات کہدری تو بیچے ہوگئی ،اور بیچنے والے کواختیار ہے کہ ابھی رہے۔ دام ما نگ لے یا بعد میں ،لیکن صرف کھیتی کٹنے کے مسئلے میں کھیتی کٹنے سے پہلے نہیں (اور الک سکتے ہے ۔

ما نگ سکتے ۔ (۱)

# فلان کودکھا دوجو قیمت وہ کہیں وہ لے لینا

"قیت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۱/۵)

فلم

كالبحرالرائق: (٨٨/٦) ، كتاب البيع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد

\*\*\* \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) (ولا البيع) بثمن مؤجل (الى النيروز) هو أول من الربيع تحل فيه الشمس بوج العمل... (والمهرجان)... ولا (الى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) للحب (والقطاف) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر، (ولو باع مطلقاعنها) عن هذه الآجال، (ثم أجل الثمن) الدين... (اليها صخ) التأجيل (كمالو كفل الى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسبرة متحملة فى الدين والكفالة لاالفاحشة (أو التأجيل (كمالو كفل الى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسبرة متحملة فى الدين والكفالة لاالفاحشة (أو أسقط) المشترى الاجل) فى الصور المذكورة (قبل حلوله) وقبل فسخه، (و) قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الاسقاط تأكد الفساد، ولا ينقلب جائزاً اتفاقاً، ابن كمال وابن ملك؛ كجهالة فاحشة، كهبوب الربح ومجىء مطر فلاينقلب جائزاً، وان أبطل الأجل، عيني (الدر مع الرد: (١/١٨، ٢٨) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد.

القدير مع الكفاية: (١٥/٦ ٣١٦ ، ١١٦ ، ١١٨ م) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، ط: وشيديد

تبات ك منائل كالسائطوية

نیکا ذریعه حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ (۱) ہے جاندار کی تصویر والی فلم کی تجارت ناجائز اور حرام ہے ، اور آمدنی بھی اور آمدنی بھی سے اسلام کی تجارت ناجائز اور حرام ہے ، اور آمدنی بھی سے اور آمدنی بھی سے دام ہے۔ (۲)

### فل مارجن (FUII Margin)

اگر در آمد کننده'' ایل ی'' کھلواتے وقت ہی بینک کو پوری رقم کی ادائیگا کر دیتا ہے اس کوتا جروں کی زبان میں''فل مار جن'' پر'' ایل ی'' کھلوانا کہتے ہیں۔

> فلموں کی سی ڈیز '' گانوں کی کیشیں''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۹۶۸۵)

فلمول کی کیسٹیں '' گانوں کی کیشیں''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۹۶۸۶)

(١,٦) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الاجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى . . . (شامى: (٢٢٧١)، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، ط: سعيد \_

كشرح مسلم للنووى: (١٩٩/٢) كتاب اللباس والزينة ، باب تصوير صورة الحيوان ، ط:قديمى - ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا و الآخرة ، والله يعلم واسم لا تعلمون ـ "(النور: الآية: ١٤)

"ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان, واتقو الله ان الله شديد العقاب" (المائدة: الآية: ٢)

"الاعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس اليها, معصية وفساد في الأرض... "(حجة الله البالغة: (۱۰۹/۲), البيوع المنهى عنها, ط: مير محمد كتب خانه.

ك عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى اذا حرم شيئاً حوم ثمنه (سنن الدار قطنى: (٣٨٨/٣) ، رقم الحديث: ٥ ٢ ٨ ١ ، كتاب البيوع ، ط: مؤسسة الرسالة )

اعلاء السنن: (١١٣/١٣) كتاب البيوع, باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام,
 ط: ادارة القرآن\_

# فلورل كوگندم دے كرآ ٹالينا

بعض اوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلور مل والوں کو گذم دے دیے ہیں، پھر گندم اللہ کاوزن جنا ہوتا ہے آئے وزن کا آٹا خرورت کے مطابق فلور مل والوں ہے اٹھاتے رہے ہیں، اور اس میں جو گندم مل والوں کو دی گئی ہے، وہی گندم پیس کر ان کو آٹا دیے دیے گی شرط بھی نہیں ہوتی، بلکہ مل والے بید گندم تو پیس کر فروخت کردیے ہیں، اور گئرم جن کروانے والوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دوسری گندم ہے آٹا دیے رہے ہیں بہر رہے ہیں، اور بیچ بھی رہے ہیں بیر طریقہ درست نہیں، کو فلکہ بیر قرض بھی نہیں، اجارہ بھی نہیں، اور بیچ بھی نہیں، قرض میں مثل لوٹائی جاتی ہے، بدل کر لینے کی شرط رکھنا درست نہیں، اور اجارہ میں اقراجارہ میں اجرا کی طرف سے صرف عمل ہوتا ہے، چیز میں تبدیلی نئیس کرسکتا، اور گندم کی تبیج میں اجرا کی شرط رکھنا درست نہیں، اور گندم کی تبیع میں اجرا کی طرف سے صرف عمل ہوتا ہے، چیز میں تبدیلی نئیس کرسکتا، اور گندم کی تبیع میں اجرا کی طرف سے صرف عمل ہوتا ہے، چیز میں تبدیلی نئیس کرسکتا، اور گندم کی تبیع میں اجرا کی طرف سے صرف عمل ہوتا ہے، چیز میں تبدیلی نئیس کرسکتا، اور گندم کی تبیع اٹھ کے کوئی جائز نہیں ہے۔

البته جائز ہونے کی بیصورتیں ہوسکتی ہیں:

المئامل والوں کو گندم قرض کے طور پر دے کر آٹا نہ لیا جائے بلکہ ضرورت کے مطابق ویسے ہی گندم لے کر پسوالیں۔

یا گندم قرض نددی جائے بلکہ گندم پسوا کرآٹا قرض دے دیا جائے ، پھر خردت کے مطابق اپنے قرض دیئے ہوئے آئے کے بدلے آٹا لیتے رہیں۔ عمر اگر معالی اور کی نہ سے کہ ایک کا معالی کا معالیہ کا استعادہ ہے۔

€ یا گندم مل والوں کوفر وخت کر کے اس کی قیت کے بدلے آٹا خریدتے

و یا گندم قرض نه دیں بلکہ بسوا کرمل میں امانت کے طور پر رکھ دیں ،اور مبضرورت اس سے لیتے رہیں۔ (۱)

() ولا يجوز (بيع البر بدقيق أو سويق) هو المجروش و لا بيع دقيق بسويق (مطلقاً) و لو متساوياً لعدم مسوى فيعرم لشبهذا لربا ... و أما بيع الدقيق بالدقيق متساوياً كيلاً اذا كانا مكبوسين قبحائز اتفاقاً ، الإملاك، كيع سويق بسويق ... (الدومع الرد: (١٨٣/٥) ، كتاب البيوع ، باب الربا ، ط: سعيد =

#### فلوس

اللہ ہے ہوئے سکوں کے علاوہ کسی دوسری دھات سے ہنے ہوئے سکوں کا دوسری دھات سے ہنے ہوئے سکوں کا مسکوں کا مسکور کا مسکوں کا مسکوں کا مسکوں کا مسکوں کا مسکوں کا مسکور کا کا مسکور کا مسکور

جڑہ معمولی اشیاء کے لین دین میں سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلاً تانبے، پیتل وغیرہ سے بنے سکے استعمال ہوتے تھے، ان کو''فلوس'' کئے ہیں۔ (۲)

حدیث شریف میں دیوالیہ آدمی کے بارے میں "المفلس" کالفظاآیا

= ( الهداية: ( ٨٣/٣) ، كتاب البيوع ، باب الربا ، ط: وشيديه

الكالهحوالوائق: (١٣٥/١), كتاب البيوع, باب الوبا، ط: سعيد

(على الحة: ما تعطيه لتتقاضاه, وشرعا: ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه, وهو أخصر من قوله: (عله مخصوص) أى بلفظ القرض و نحوه (بر دعلى دفع مال) . . . مثلى) خرج القيمى (لآخر لير دمثله) . . . . في القرض (في مثلى) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيمات (الله معالرد: (١١/٥) ) كتاب البيوع, فصل في القرض ، ط: سعيد \_

الم المجلة للاتاسى: (٣٣٤/٢)، البيوع، الباب السابع: في بيان البيع و احكامه أحكام الربا، ط: وشيديد

٣٥ هي بيع منفعة معلومة بأجرة معلومة . . . (البحر الرائق: (٢١٨) ، كتاب الاجارة ، ط: سعيد

(١) الفلوس جمع فلس، وتطلق الفلوس ويراد بها ماضرب من المعادن من غير الذهب والفضة، وصارت عرفاً في التعامل وثمناً باصطلاح الناس. (الموسوعة الفقهية: (٢٤٨/٢٠) سرف الدال، دراهم، الفلوس، ط: وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية، الكويت)

الفلوس: العملة المتخذة من غير الذهب والفضة. كتاب الفقه على المداهب الأربعة: (٢٧/٢)
كتاب البيع ، مباحث السلم أركان السلم وشروطه ، ط: دار حياء التراث العربي)

(٢) الفلوس جمع فلس، وتطلق الفلوس ويواد بها ماضوب من غير الذهب والفرنية وصارت عوفاً لما التعامل وثمناً باصطلاح الناس. (الموسوعة الفقهية: (٢٤٨/٢٠) حوف الدال، درهم، الفلوس، ط:وذارةً الأوقاف والشوؤن الإسلامية، الكويت)

المائع الصنائع: (١٠٧٥) كتاب البيوع، فصل وأماحكم البيع، ط: سعيد)

المعانق: (١٤٣/٤) كتاب الصرف، ط: امداديم ملتان.

---

علامه ابن جررحمه الله في البارى من الكهاب:

ر السلطی معنوں میں مفلس و ہونے ہے۔ کے ترضے اس کے پاس موجود مال السلطی معنوں میں مفلس و ہونے ہیں کے قرضے اس کے پاس موجود مال سے زیادہ ہوجا نمیں اے مفلس اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے درہم ووینار کا مالک تھا لیکن اب فکوس پر آگیا ہے، سیاس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ سیخض معمولی مال (فکوس) کا مالک رہ گیا ہے۔

یا ایسے شخص کومفلس اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہاں کوفلوں جیسی معمولی چیز میں ہی تصرف کاحق ہوتا ہے کیونکہ وہ فلوس کے ذریعے معمولی اشیاء کالین دین ہی کرسکتا ہے۔ (۲)

حضرت ابوذررضی الله عنه کی اس روایت میس" فلوس" کا تذکره موجود ہے۔ "فأمر هاان تشتری به فلو ساً""<sup>(۲)</sup>

(۱)عن أبي هريرة رضي الدعنه عن النبي صلى الدعليه وسلم قال: من وجد متاعة عند مقلس بعرنه، فهو أحق به راعت أبي أحق به راعت أبي أحق به راعت من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الدعنه، ط: مؤسسة الرسالة)

المجمع الزواتد: (١٤٤/٤) وقم الحديث: ٦٧٦، كتاب البيوع، باب فيمن وجد متاع، عند مفلس، ط: مكتبة القدس، القاهرة.

كنز العمال: (١٧٨/٤) وقم الحديث: ١٧٤٧٩، حوف الناء، كتاب التفليس من قسم الأقوال، ط: مؤسسة الرسالة.

(٢) المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده, سمي مفلساً؛ لأنه صاد ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والمفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده, سمي مفلساً؛ لأنه صاد لا أنه يمنع التصرف إلا أدني الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشئ التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الاشياء الحقيرة. (فتح الباري: (٥٢/٥) كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، ط: دار المعرفة)

(٢) مسند احمد (٤٢٠/٢٥) وقع الحديث: ٢٥٢٨، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري وضي الدعنه، طيمور مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري وضي الدعنه، طيمور مسند الرسالة.

مجمع الزوائد: (١٤٠/٠) رقم الحديث:١٧٧٦٢، كتاب الزهد، باب في الأنفاق والإمساك، ط:

انہوں نے اپنی لونڈی ہے کہا کہ اس کے بدلے''فلوں''خریداد۔ پھرمختلف اسباب کی بنا پر آہتہ آہتہ دینار درہم کاروج ختم ہوگیا اور ان کا سال جگہ کرنبی نوٹوں نے لے لی، آج پوری دنیا میں کرنبی نوٹوں کا رواج ہے کیونکہ یہ آسان ترین مبادلہ کا ذریعہ ہے۔

فلوس ميں بيع سلم

موجودہ دور میں کسی چیز کی شمنیت حکومتی قانون کی رو سے عمل میں آتی ہے، اور حکومتی اعلان سے شمنیت ختم ہوجاتی ہے ،عوام کااس بارے میں کسی قشم کاعمل دخل نہیں، اگرعوام کسی چیز کے بارے میں ثمن ہونے کا اتفاق کرلیں تو وہ ثمن نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت کسی چیز کے بارے میں ثمن ہونے کا اعلان نہ کرے ، ادراگر حکومت کسی چیز کے بارے میں تمن ہونے کا اعلان کرے اور عوام اس چیز کے بارے میں ثمن نہ ہونے کا اتفاق کرلیں تب بھی اس کی ثمنیت باطل نہیں ہوگی ،البتہ سابقہ زمانہ میں ایسانہیں تھا، بلکہ عوام کے اتفاق سے تمن بن جاتا تھا اور عوام کے اتفاق ہے تمن ہوناختم ہوجا تا تھا،اس بارے میں حکومت کا کوئی قانون نہیں تھا،اس لئے امام اعظم ابوحنیفه رحمه الثداورامام ابو پوسف رحمه الله کے نز دیک فلوس میں بیج سلم جائز ہونا منقول ہے، یعنی فلوس میں بیچ سلم کرتے وقت اس کی شمنیت کو باطل کرتے پھر بیچ سلم كرتے ،اورامام محر كنزويك فلوس ميں بيع سلم جائز نہيں ہے،اوراس پرفتوى ہے، كيونكهاس دور سے آج تك فلوس حكومت كے اعلان سے ثمن بنتے ہيں ، اور حكومت کے اعلان سے ان کی شمنیت ختم ہوتی ہے ، اور عوام کا اس بارے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لئے موجودہ دور میں فلوس میں بیج سلم سیحے نہیں ہے،اور فلوس کوفلوس کے عوض میں یاروپیہ یاسونا یا جاندی کے عوض میں ادھارخرید وفر وخت کرنا بھی جائز = كالمسلد الجامع: (١٣/١٦) رقم الحديث:١٣٢٨١ ، حرف الذال ، أبو ذر الغفاري ، ط: دار الجيل. (۱) وأنا السلم في الفلوس عددا فجائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد وحمدالله الايجوز , بناء على أنّ الفلوس أثمان عنده ، فلا يجوز السلم فيها كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنائير ، وعندهما ثمنيتهما ليست بالازمة ، بل تحتمل الزوال ؛ لأنّها تثبت بالاصطلاح ، فتزول بالاصطلاح ، وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمها انه لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على إغراجهما عن صفة الثمنية ، فتبطل ثمنيتها في حق العاقدين سابقا على العقد ، وتصير سلعا عددية ، في السلم فيها كما في سائر السلع العددية \_ (بدائع الصنائع : (١٠٨٥ ) كتاب البيوع ، فصل وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه ، ط: دار الكتب العلمية بيروت \_ المسلم فيه ، ط: دار الكتب العلمية بيروت \_

المسئلة المحمد رحمه الله تعالى في "الجامع الصغير" ويجوز السلم في الفلوس عددًا ، ذكر المسئلة مطلقا من غير ذكر خلاف ، فمن مشاتخنا من قال: ان جواز السلم في الفلوس قولهما ؛ لأنّ ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان ؛ لأنّ الفلوس انّما صار ثمنا باصطلاح النّاس والا فهي سلعة في الأصل ، وما يثبت باصطلاح الناس يبطل باصطلاحهم على خلافه ، فإذا أقدما على السلم فيهما ، والسلم لا يجوز الا في المئمن تضمن ذلك إبطالاً لإصطلاح الأول ، فعادت سلعة ، فيجوز السلم فيها فأما على قول محمد رحمه الله يبعوز ، لأنه يعتبر الفلوس ثمناحتي لا يجوز بيع فلس بفلسين والسلم في الأثمان لا بعوز (المحيط البرهاني: (١٠ ٢٨٨١) ، كتاب البيع ، الفصل الثاني و العشرون: في السلم ، ط: ادارة القرآن)

المبسوطللسرخسي: (١٣٦/١٢) كتاب البيوع، ط: دار المعرفة.

(الفلس) الأنه عددى يمكن ضبطه ، فيصح السلم فيه . . . و ظاهر الرواية عن الكل الجواز \_ (البحر الراق : (١٥٦/٢) كتاب البيع ، باب السلم ، ط: سعيد )

(قوله: وكذا في الفلوس عددًا) أي يجوز السلم في الفلوس عددا ، لهكذا ذكره محمد رحمه الله المعالية على المعامع من غير ذكر خلاف ، فكان لهذا ظاهر الرواية عنه \_ (فتح القدير: (١/٤) كتاب البوع، باب السلم، ط: رشيديه)

(قوله: وفلس)... قيل: وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين الا ان ظاهر الرواية عنه كفولهما (شامي: (٢١٠/٥) كتاب البيوع, باب السلم, ط: سعيد)

النهرالفائق: (٣٩٨/٣) كتاب البيوع، باب السلم، ط: امداديه ملتان

صعمع الانهر: (١٣٩/٣) كتاب البيوع، باب السلم، ط: غفارية كوتله.

المسين العقائق: (١/١ ٥٠) كتاب البيوع, باب السلم، ط: سعيد

العنية تثبت بقانون الحكومة ، والاترفع الابقانون الحكومة (كفايت المفتى: (٥٩/٨) كتاب السلم، ط: دار الاشاعت \_

#### فليك

(۱۱۷) جلا فلیٹ بننے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، (۱۱) البتہ قیمت مقا کرکے فروخت کرنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، (۲) البتہ تعمیر کے بعد فروخت کرنا ا خریدنا جائز ہے۔ (۳)

فلیٹ خریدنے کے بتد قبضہ سے پہلے فروخت کرنا "قبضہ سے پہلے فروخت کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۴۸۷۵)

### نانش ليز (Financial Lease)

ال این کا اصل مقصد اجارہ نہیں ہے ، بلکہ کمپنی کو جامد اٹا توں (مثلاً مشینری و غیرہ) کی ضرورت ہے تو کمپنی بینک سے قرض لے کرخود خرید نے کے بجائے مشینری وغیرہ) کی ضرورت ہے تو کمپنی بینک سے قرض لے کرخود خرید نے کے بجائے کسی بینک یا مالیاتی ادارے کو سے کہتی ہے کہ میں شینری خرید کرجمیں کرایہ پر دیدو، اس دوران مشینری کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے ، اور کمپنی ایک مخصوص مدت کے دوران مشینری کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے ، اور کمپنی ایک مخصوص مدت کے

(١, ٣) قال في الفتح: واذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسفطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجزي لأن المبيع حيننذ ليس الاحق التعلى، وحق التعلى ليس بمال... والدعاصل أن يع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده (ددالمختار: (٥٢/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ط: سعيد)

القدير: (٢٩٣/٦) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد، ط: رشيديه جديد

الشرح الوقاية: (٣٥/٣) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: مير محمد كتب خاته

(۲) الوعد أو الموعدة بالبيع ليس بيعاً, ولا يتوتب عليه آثار البيع\_(فقد البيوع على المذاهب
 الأربعة:(١١٣٤/٢) صيغة مقترحة لقانون البيع الاسلامي، ط: معارف القرآن)

التفيل فعليه أن يفي به اذارغب فيه الذي جاءبها\_ (شرح السير الكبير: (٣٢١٣)باب الأنفال بالألمان والهبات المائة المائة والهبات المائة الما

with the wife

لی کرایددار ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتی ہے، اور کرایدا سے طے بھی استعمال کرتی ہے، اور کرایدا سے طے بھی استعمال کرتی ہے، اور اتنی مدت کے لئے کرید ہم قرض دی جاتی ہوائی ہوجائے، اور اتنی مدت کے لئے اگرید ہم قرض دی جاتی تو اس پر جتنا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے، جب بیدت کرر جاتی ہے اور کراید کی شکل میں مشینری کی قیمت معینہ شرح سود کے ساتھ اوا ہوجاتی ہوجاتی ہے، تو اب یہ مشینری خود بخو د کمپنی کی مملوک بن جاتی ہے، یہ بات بھی مطابدے میں کاھی ہوئی نہیں ہوتی ، گرمعروف اور روائ

ا کاطراح ہے، واضح رہے کہ لیز کاطریقہ بھی شرعا درست نہیں ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن ععرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة والعلم، رواه في شرح السنة (مشكوة المصابيح: (ص: ٣٨٨)، كتاب البيوع، باب المنهى عنها من الموع، ط: قديمي

المسين المحقائق: (٣١١/٣)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: اشر فيه كونشه المع القدير: (٢١٠١)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه .

اور مجھی لکھی تونبیں جاتی گرمعروف ای طرح ہے۔ (۱)

فنكاري سمجماجا تاب

"مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵/۲)

### فنون لطيفه

آج كل فحاشى اور عرياني فنون لطيفه "كيام سايك فن بن چكى ب،ال نام پریمود،نصاری اورغیرمسلم،مسلمان نو جوان نسل کوتباه و برباد کررے ہیں، ' فنون لطیفہ" کے نام سے جورسائل جرائد اور اخبارات شائع ہورہ ہیں ان کا مقعد مسلمانوں میں بدکاری، فحاشی، ہم جنس پرئی، مردوزن کا اختلاط، برائی اور بے حیائی پھیلانا ہے، حالانکہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کوالی تمام چیزوں سے بچائیں جوامت میں فساد، بے دین، بداخلاقی، روثن خیالی، انارکی اور مادر پدرآزادی کا جذبه پیدا کریں۔

اليي چيزيں جوانسان کوزنا، فحاشي، ہم جنس پرٽ اور شراب خوري وغيره پر آماده کریں، ان کی اشاعت اور تروت کی میں کسی طرح بھی معاون اور بدد گار بنتا جائز نہیں ہے،اللہ تعالی نے گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے فنون لطیفہ کے نام سے فخش قشم کے رسائل، جرا کدوا خبارات وغیرہ کی اشاعت اور خریدوفروخت ناجائز ہے اور آمدنی اور کمائی بھی حرام ہا ا ے بچنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہوجائے گی، بعد میں تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ (۲)

ولاتعارنوا على الإثم والعدوان يعنى لاتعاونوا على ارتكاب المنهيات ولاعلى الظلب

<sup>(</sup>١)أنظر الحاشية السابقة

<sup>(</sup>٢)ولاتعاونواعلى الإثم والعدوان واتقوالله إن الهديد العقاب (المائدة: ٢)

## فوثو گرافی

فوٹوگرافی بھی تصویر کئی ہی ہے،اس لئے جاندار کی فوٹوگرافی ناجائز اور حرام (۱۱۹) ہے،اس کوذریعہ معاش بنانا بھی ناجائز ہے،اور آمدنی بھی حرام ہے۔(۱)

فورا کچھرقم اداکرنے پرباتی معاف

"قیت کی ادائیگی تاریخ سے پہلے کرنے کی صورت میں قیمت کم کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۷۸)

=(احكام القرآن للقرطبي: (٩/٣)، المائدة: ٢، ط: دار الفكر)

قال النووى: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليها وبتحريم الإعانة على الباطل\_ (مرقاة المفاتيح: (٣٣/٢)، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثاني، ط: رشيديه)\_

أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض. (حجةالله البالغة: (١٦٩/٢) من أبوب ابتغاء الرزق, البيوع المنهي عنها, ط: دار الجيل)

انظرايضاً تحت العنوان "فحش رسالو بكى خريدو فروخت".

(۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الاجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... (شامى: (۲۳۷۱)، كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ط: سعيد

الشرح مسلم للنووى: (١٩٩/٢) كتاب اللباس والزينة باب تصوير صورة الحيوان ط: قديمي الشرح مسلم للنووى: (١٩٩/٢) كتاب اللباس والزينة باب تصوير صورة الحيوان والآخرة ، والله يعلم والنم الله يعلم والتم النور: الآية: ١٩)

"ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان, واتقو الله ان الله شديد العقاب" (المائدة: الآية: ٢)

"الاعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس اليها، معصية وفساد في الأرض... "(حجة الله البالغة: (١٠٩/٢)، البيوع المنهى عنها، ط: مير محمد كتب خاند

تعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى اذا حرم شيئاً حرم ثمنه (سنن الدار قطني: (٣٨٨/٣) ، رقم الحديث: ٢٨١ ، كتاب البيوع ، ط: مؤسسة الرسالة )

اعلاء السنن: (١١٣/١٣) كتاب البيوع، باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، ط: النارة القرآن.

تبات كرسائل كالسآيك ويثال

فوری قیمت ادا کرنے کی شرط پر قیمت کم کرنا ۱۲۰ منوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۷۸)

### فون يربيع صرف

بیج صرف یعنی سونا چاندی اور کرنسی نوٹوں کی خرید وفر وخت فون پر درست نہیں، کیونکہ بیج صرف میں مجلس عقد میں دونوں جانب سے قبضہ کرنا ضروری ہے،اور فون پر سودا ہونے کی صورت میں بہیں ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

### فون يرخر يدوفروخت كرنا

فون کے ذریعہ ایجاب وقبول کرکے خرید وفروخت کرنا جائز ہے ، البتہ خریدارکو مال ملنے پرخیاررؤیت حاصل ہوگا ، یعنی مال دیکھنے کے بعد پسند آگیا تو بہتر ورنہ پسندنہ آنے کی صورت میں واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔

پھرخریدارکواس مال کا آگے بیچنااس ونت جائز ہوگا ، جب وہ خود یااس کا نمائندہ اس پرایک مرتبہ قبضہ کرلے ، مال پر اپنا یا اپنے کسی نمائند ہے جب کے قبضہ کئے بغیراے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) (هو بيع بعض الأثمان ببعض) كالذهب والفضة اذا بيع أحدهما بالآخو أى بيع مامن جنس الأثمان بعضها ببعض ... (فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض)أى النقدان بأن يبيع أحدهما بجنس الآخو فلابد لصحته من التساوى وزنا ومن قبض البدلين قبل الافتراق ... (والا شرط التقابض) أى، وان لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل ... المراد بالقبض هنا القبض بائبر اجم لا بالتنفلية يريد باليد (البحر الرائق: (۲/۲) م ۱۹۳، ۱۹۳)، كتاب الصرف، ط:سعيد)

كالدرمع الرد: (٢٥٨/٥) ، كتاب البيوع ، باب الصرف ، ط: سعيد

ك شرح المعالمة للاتاسى: (١٥/٢) ، المادة: ١٦١ ، البيوع ، المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في البيوع ، ط: رشيديد

(٢) (صغ الشراء والبيع لما لم يرياه ... \_ (وله )للمشترى (أن يرده اذا رآه\_) (الدر مع الرد:

## فون پرسودالکھوا دیا

موجودہ دور میں عام طور پرفون یا موبائل پرسودالکھوا دیا جاتا ہے ، جب السرا اللہ موجودہ دور میں عام طور پرفون یا موبائل پرسودالکھوا دیا جاتا ہے ، اگر سودا تیار کرکے پیک یابوری میں بند کر دیا جاتا ہے ، آو ملازم جاکر لے آتا ہے ، اگر خریدار کے نزد یک بیچنے والا قابل اعتماد ہے ، گھرتواس میں کوئی قباحت نہیں ہے ، اور اگروزنی چیز ہے جووزن کر کے بیچی جاتی ہے ، آو وزن وغیرہ کی شرط ندر کھے بلکہ سودا کھواتے وقت یہ کہد دے کہ فلال چیز استے روپے کی دے دیا ، ہمارا آدی آکر لے جائے گا ، یا آپ اپنے آدمی کے ہاتھ جیج دیں ، قیمت وغیرہ کی بحث ہی نہ کرے ، پھر مان ان بوری میں ہویا تھیلی میں یا پیکٹ میں ہر طرح درست ہوگا۔ (۱)

=(۵۹۳٬۵۹۳/۳) كتابالبيوع، بابخيار الرؤية، ط:سعيد\_)

(صخبيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه) . . . (لا) يصح اتفاقاً ككتابة واجارة وبيع منقول) قبل قبضه ولو من باتعه . . . (الدر مع الرد: (١٣٤٥) )، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: في التصرف في المبيع الثمن قبل القبض \_ \_ ط: سعيد)

القدير: (٣٠٩/٦)، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، و: (٣٤١/٦)، باب المرابحة والتولية، فصل: ومناشترى شيئاً مماينقل... ط: رشيديه.

البعرالراتق: (٢٦/٦)، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، و: (١٦/٦)، باب الموابحة والتولية، فعل: في بيان التصرف في المبيع و الثمن قبل قبضه. . . ط: سعيد

(۱)لايصح البيع الابمعرفة قدر المبيع و الثمن و وصف الثمن اذا كان كل و احدمنهما غير مشار اليه أما المشار اليه فغير محتاج اليهما \_ (البحر الرائق: (٢٧٣٧٥)، كتاب البيع، ط: سعيد \_ سي

كتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: (٢٨٠/٣)، كتاب البيوع، ط: اشر فية كونشه\_

الماشامي: (۵۳۰/۲)، كتاب البيوع، ط: سعيد.

ان قال للدهان ابعث على يد غلامى ففعل فانكسرت القارورة فى الطويق فانها تهلك على المشترى، ولو قال ابعث على يد غلامك فبعثه فهلك فى الطويق فالهلاك يكون على البانع، لأن مضرة غلام المشترى، وأما غلام البانع فهو بمنزلة البائع... اذا قال العشترى للبائع... استأجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى ان صدقه أنه استأجر ولفع اليه وان أنكر استئجاره والدفع اليه فالقول قوله... (الهندية: إ (١٩/٣)، كتاب البيوع، =

# فون پر کرنسیوں کی خرید وفروخت

آج کل بین الاقوامی مالیاتی ادارے وجود بیں آگئے ہیں، اور ان میں زر اور ان میں زر اللہ کی خرید و فروخت کا کار وبار جدید سائنسی بنیاد پر ہور ہا ہے، جب کوئی بین الاقوامی کرنی ستی ہوتی ہے تو وہ خرید لیتے ہیں، اور جب مہنگی ہوتی ہے تو فروخت کر کے منافع کماتے ہیں، ان کومختلف ممالک کی سیاسی اور اقتصادی حالات کے بارے میں سیطلا ئی سلم، اور انظر نیٹ کے ذریعہ بل بل کی خبریں موصول ہوتی بیں، ان خبروں کو بنیاد بنا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، اور انظر نیٹ کے ذریعہ بان ہوتی اور انظر نیٹ کے ذریعہ تازہ بیں، ان خبروں کو بنیاد بنا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، اور انظر نیٹ اور ای میل وغیرہ ترین نرخ موصول ہوتے ہیں، اور بیشتر معاملات فون، انٹر نیٹ اور ای میل وغیرہ سے کرتے ہیں، اس طرح کرنسیوں کے کار وبار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نیچ صرف ہوتے میں، اور بیشتر معاملات فون، انٹر نیٹ اور ای میل وغیرہ ہوتے مون میں مون میں مون کے کار وبار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نیچ صرف منعقد نہیں ہوتی، اور ان کرنسیوں کوآگے کی اور آدمی کوفر وخت کرنا جائز نہیں۔ (۱)

# فیاضی سے کام لینا چاہئے کاروبار میں

"كاروباريس فياضى سےكام لينا چاہئے"عنوان كے تحت ديكھيں .. (٢٦٢٨)

- الباب الرابع: في حبس المبيع بالثمن وقبضه... الفصل الثاني: في تسليم المبيع وفيما يكون قبضاً وفيما لا يكون قبضاً ، ط: رشيديه\_

الدر مع الرد: (١٧٣)، كتاب البيوع، مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضاً، ط: سعيد

العاقد الأول الى العاقد الثانى ... (الفقه الاسلامى وأدلته: (٥/٥ ٣٣٩)) العقود أو التصرفات العدنية العاقد الأول الى العاقد الثانى ... (الفقه الاسلامى وأدلته: (٥/٥ ٣٣٩)) العقود أو التصرفات العدنية المالية الفصل الأول: عقد البيع المالية الفصل الأول: عقد البيع المالية الفاسد والمعنوعة المناوعة في الاسلام والبيع المعنوعة بسبب الصيغة ط: رشيديه البيع الفاسد وخلاصة البيع على نفس الصفحة أيضاً

(١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١ على الصفحة السابقة: ٢٢٢٢ (هو بيع بعض الأثمان ببعض)

# فيشن ما ول كي اجرت ليها

فیشن ماڈل کا جرت لیمنا نا جائز اور حرام ہے، کیونکہ اعضائے جسم کی نمائش کو سہ س پے کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور بیشریعت میں جائز نہیں ہے، فیرمحرموں کے سامنے جسم کی ساخت کوظاہر کرنا اور برہنہ ہونا حرام اور نا جائز ہے، ایسی عورتوں کواللہ کی پکڑے ڈرنا چاہیے اور ایسے ممل سے تو بہ کرنی چاہیے۔ (۱)

# فيصد كحساب يميثن لينا

کمیشن متعین رقم کی صورت میں مقرر کرناسب سے بہتر ہے مثلاً یہ طے کرلیا

(١) [نِائِها النِّبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ } \_ [سورة الأحزاب:الآية: ٥٩]

[وقرن في بيوتكنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } [سورة الأحزاب: ٣٣]

(قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا بعولتهن أو آبائهن ... الآية (سورة النور، الآية: ٣٠، ٣١) بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن ... الآية (سورة النور، الآية: ٣٠، ٣١) عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي واللهن قال: المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان \_ (الترمذي: (٢٢١١) أبواب الرضاع، باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات ، قبيل: أبواب الطلاق واللعان ، ط:قديمي)

تعن رافع بن خديج رضى الله عنه عن رسول الله يَنْ الله عنه عن رسول الله يَنْ الله عنه قال: ثمن الكلب خبيث و مهر البغى خبيث و كسب الحجام خبيث \_ (صحيح مسلم: ( ١٩/٢ ) كتاب المساقاة والمزارعة, باب تحريم ثمن الكلب، ط:قديمي)

تا معونة ابنة سعد وكانت خادمة للنبى صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة (المتبرجة بزينتها...) في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها... (جامع الزملى: (۲۲۰۱)، أبواب الرضاع، باب ماجاء في كراهية خروج النساء في الزينة مط: قديمي) وفي العيون: لاتجب أجرة المغنية ، وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو صاحبة مزامير اكتسبت مالأأن كانت على شرط ردته على اربابها ان علمو او إن لم يعلمو اتصدقت به وإن من غير شرط لهولها، قال الإمام الاستاذر حمه الله : لا يطيب و المعروف كالمشروط (الفتاوى اليزازية بهامش الهندية: (١٢٥/٥) العاشر في الحظر و الإباحة ، ط: رشيديه)

حجات كيستال كالسائطويثيا

بھا جائے کہ میں بیسودا کرنے کے عوض دیں ہزاررو بے کمیشن اول گا ،اور بعض فقہاء کے نزدیک فیصد کے حساب سے لینا بھی جائز ہے۔ (۱) ۱۲۴) تعدید سے دین ہوں ہے ہیں ہے ۔ فید بھی صدید تعدید

تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی ردیبیے بھی صورت تعیین ہے .... فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہومثلاً بھینس جتنے میں فروخت ہواس میں ہے یانچ فیصد دلالی لے گاتو جائز ہے ... (۲)

### فيلدكرنے كاطريقه

فیصلہ کرنے کا طریقہ بیہ کہ سب سے پہلے نیمل مدی اور مدی علیہ کاتین کرے ، پھراس کے بعد مدی اپنا دعوی پیش کرے ، اور فیصل مدی علیہ سے سوال کرے کہ اس دعوی کے متعلق وہ اقرار کرتا ہے یا انکار ، اگر اقرار کرے تو مدی کے حق میں فیصلہ دیدے ، اور اگر مدی علیہ انکار کرے تو مدی سے کہا جائے کہ شوت پیش کرے ، دستاویز اور گوا ہوں کو حاضر کرے ، اگر گواہ پیش کر دیا تو بھی مدی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ (۳)

(١)وفي التلويح: أما قول ابن عباس وابن سيرين: وأكثر العلماء لايجيزون هذا: لأنها وإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. (إعلاء السنن: (٢٧/١٦) كتاب الإجارة, باب أجرة السمسرة, ط:إدارة القرآن.

المعرفة. (١٥٧٤) كتاب الإجارة, باب أجر السمسرة, ط: دار المعرفة.

(٢) أحسن القتاوي (٢٥٣/ ٢٥٣م) باب الاجارة ، ط: سعيد )

(٣) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعوهم الدّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، رواه مسلم ، وفي شرحه للنووى أنه قال: وجاء في رواية البيهقى باسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً: لكن البينة على الدارعي واليمين على من أنكر، (مشكوة المصابيح: (س: ٣٢٦) ، كتاب الامارة والقضاء ، باب الاقضية والشهادات ، الفصل الأول ، ط:قديمى.

و السنن الصغوى للبيهقى: (٣٣٣/٣)، وقع الحديث: ١ ٣٣٧، كتاب الدعون، واب البينة على المعادين، واب البينة على المعادين والبينة على

المعيم مسلم: (٢/١٢) كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه ، ط: قديمى

اورا گریدی کے پاس گواہ اور دستاویز وغیرہ نہیں ہیں اور اس کا مطالبہ ہے کہ ری علیہ تنم اٹھائے تو اس کوشم دی جائے گی ، اگر مدعی علیہ قشم اٹھالے تو وہ بری ہوجائے گا،اورمقدمہ خارج کردیا جائے گا،اب مدعی کوئی بات نہیں کرسکتا۔ (۱) ادراگر مدعی علیہ قتم کھانے ہے انکار کردے ،صراحت کے ساتھ انکار رے یا قاضی کی طرف سے مطالبہ کے باوجود خاموثی اختیار کرے ،تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قاضی اُسے تین مرتبہ قشم اٹھانے کے لئے کہے ، پھر بھی ا نکار کرے تو

ہ عاملیہ پر دعویٰ لا زم کردیا جائے گا ،اوراس کےخلاف اور مدعی کےحق میں فیصلہ کر

واضح رہے کہ مدعی علیہ کی قشم پر دعویٰ کا خارج ہونا ، بیصرف تجارتی معاملات یا بال کے متعلق دعووں میں ہوگا ، باقی حدود وقصاص وغیرہ میں مدعا علیہ کی مم براءت کے لئے کافی نہیں۔<sup>(۲)</sup>

(١)عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت، ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضر مي يارسول الله ! ان هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضى و في يدي ليس له لِهِ احْقَ قَقَالَ النبي صلى الله عليه و سلم للحضر مي: ألك بينة؟ قال لا ، قال: فلك يمينه . . . عن الأشعث الله الله الله عليه وسلم: فقال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحد ني فقدمته الى النبي صلى الله عليه و سلم: فقال: الكبينة, قلت: لا, قال لليهو دى احلف, قلت يار سول الله ! اذا يحلف و يذهب بمالي فانزل الله تعالى "ان للبن يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلام، الآية رواه ابو داؤد وابن ماجة. (مشكوة المصابيح: (ص: ٣٢٨,٢٢٤)، كتاب الأمارة والقضاع، باب الأقضية والشهادات، الفصل الأول والثاني، ط: قديمي) المال القاضي المدعى عليه) عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها رالاً)تصدرصعيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه (فان أقر) فيها (أو انكر فبرهن المدعى قضى عليه) العدم المدعى، (والا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه) ... (الدر مع الرد: (٥٣٨،٥٣٤٥)،

(۲۰۲،۲۰۲۷)، کتاب الدعوی، ط:سعید) (۲۰۲،۲۰۲۷)، کتاب الدعوی، ط:سعید) (۱) (وقطى) القاضى (عليه بنكوله مرة) لو نكوله (في مجلس القاضي) حقيقة (بقوله الأأحلف) أو علاكان (سكت) وعلم (من غير آفة) كخرس وطرش في الصحيح، سراج، وعرض اليمين ثلاثاً =

# فیکٹری ہے بات طے کرلی

آج کل بیرواج ہو گیا ہے کہ ایک بیویاری فیکٹری یا کارخانہ والوں ہے بات طے کرلیتا ہے کہ اتن اتن قیمت پر ایک ہزار تھان فلاں فلاں کپڑے کے مجھے ا دیں، یا فلاں کوالٹی کی گندم ایک ہزار بوری دے دیں ،اور فیکٹری کا مالک یا کارخانہ والااسے قبول کرلیتا ہے، اور مال بھی کارخانہ یا فیکٹری والے کے قبضے میں ہوتا ہے، إ دحرخر بيدار دوسرے كے ہاتھ وہى مال زائد قيمت پر فروخت كرديتا ہے ، اور مال دوسراخریدار اٹھالیتا ہے ، تو اس طرح کی تیج ناجائز ہے ، ای طرح دوسری منقولی چیز وں کا بھی تھم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

فیکٹری سے خریداری کے بعد قبضہ سے پہلے فروخت کرنا فیکٹری سے مال کی خریداری کے بعدا سے قبضہ میں لئے بغیر دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نبیں ہے،اور نفع بھی حلال نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup> مزید'' فیکٹری ہے بات طے کرلی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۶/۵)

= ثم القضاء أحوط (قوله :أحوط:) أي ندباً وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضى بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ . . . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل الافي الحدود (الدرمع الرد: (٥/٩/٥) ، ٥٥٠ ، ٥٥١) كتاب الدعوى ط: سعيد)

البحرالواتق: (۲۰۵,۲۰۵/۷) كتاب الدعوى ط:معيد)

حاشية الطحطاوى على الدر: (٢٩٤,٢٩٥/٣)، كتاب الدعوى، ط: رشيديه)

(١, ٢) لا يصح اتفاقاً ككتابة واجارة وبيع منقول قبل قبضه ولو من باتعه... (الدر مع الرد: (٥٥ ٣٤ ) ، كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل في التصرف في المبيع و الثمن قبل القبض . ٠ . ط:

ك فتح القدير: (١٦ / ٣٤)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل... طنرشيديه

٢ البحرالراتق: ( ١٦/٦ ) ، كتاب البيوع، باب المرابجة والتولية , فصل: في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه ... ط: سعيد)

### فيكثرى وغيره سے مال خريدا

اگر کسی تا جرنے فیکٹری وغیرہ سے مال خریدا گر مال خریدار کے لئے روانہ اس ہوں ہوا اب اگر خریدار مال پر قبضہ کرنے سے پہلے وہیں سے مال تیسر سے شخص پر فرونت کردے تو یہ جائز نہیں ہاں اگر فیکٹری میں خریدار کا مال الگ کردیا جائے ، یا اس پر نہر یا نشانات لگا کرممتاز معین اورا لگ کردیا جائے اور فیکٹری میں خریدار کی طرف ہے کوئی ویک مقرر ہو جو خریدا ہوا مال دیکھے لے تو اس سے خریدار کا قبضہ ثابت ہوجائے گا اورا گر مال کوا گئے فروخت کر سکے گا ، اورا گر مال کوا لگ نہیں کیا اور فیدار کی طرف سے کسی نے ویل بن کر اس مال کونہیں دیکھا تو خریدار کا قبضہ ثابت فریدار کی طرف سے کسی نے ویل بن کر اس مال کونہیں دیکھا تو خریدار کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا۔ (۱)

## فيكس

نیکس میں عاقدین کے پیغامات بڑی تیزی اوراحتیاط کے ساتھ پہنچتے ہیں،

(١) ومنها القبض في بيع المشتري المنقول, فلا يصح بيعه قبل القبض؛ لماروي أن النبي صلى الدعليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض. (بدائع الصنائع: (١٠/٥) كتاب البيوع, فصل وأما شر اتط الصحة فأنواع, ف: معيد.

كافيعوم بيع المنقول قبل قبضه؛ لنهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض. (تكمله فتح الملهم: (١/٥٥٦) كاب البوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ط: دار العلوم كراچي).

المستوفية قالوا: ولو دخل في ضمان المستوفية قالوا: ولو دخل في ضمان المستوفية قالوا: ولو دخل في ضمان المستوي جاز بيعه والتصرف فيه: كما جاز ذلك بعد قبضه (الموسوعة الفقهية: (١٢٧/٩) حرف المهيم ال

المنظم الوكيل بمنزلة قبض الموكل من حيث إن الوكيل في القبض عامل للمؤكل ألا توي أنه لو هلك للمالوكيل بمنزلة قبض الموكل من حيث إن الوكيل في القبض عامل للمؤكل ألا توي أنه لو هلك في يدالمؤكل. (المحيط البرهاني: (٢/١٤) كتاب الصرفي باب وكالم في الصرف، المعرفة.

المسوط للسرخسى: (٢٢١٣) كتاب الصرف، باب الوكالة في الصرف، ط: دار المعرفة

بھی ۔ اوراس میں غلطی کا حمّال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔

اس میں تحریر کو کسی قتم کے رد و بدل اور ترمیم کے بغیراصلی صورت میم اسکی اس میں تحریر کو کسی قتم کے رد و بدل اور ترمیم کے بغیراصلی صورت میم اسم استخط کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے، صرف فریق ثانی کے مشیر کے مشیر کے مشیر ڈوائل کرنے سے فریق ثانی کی فیکس مشین اس تحریر کو ظاہر کردیت ہے، اور الا پیغام کو پڑھنے کے ساتھ فریق ثانی کو اس ایجاب کاعلم ہوجا تا ہے۔

فیکس ہے سودا کرنا

« مثلی فون سے سودا کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۵۸۳)

فیس کے ذریعہ عقد کرنے کا حکم

"برتی تحریر کے ذریعہ عقد کرنے کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۷۲)

فیکس مثین کے ذریعہ تجارت کرنا

المجنوب المحالات كرنے كے تكم ميں ہے، كونكه فيكس مشين كے ذريعہ اصل تحرير كى صورت كو معاملات كرنے كے تكم ميں ہے، كونكه فيكس مشين كے ذريعہ اصل تحرير كى صورت كو كسى ردو بدل كے بغير آ گے فريق ثانى كى طرف منتقل كرديا جاتا ہے، گويا ايجاب كرنے والے كى تحرير كاعكس لے كردومرے فريق كى فيكس مشين كى طرف بھيج دبا جاتا ہے، تاكہ يتحريرو بال ظاہر بموجائے۔

اور چونکہ خط و کتابت کے ذریعہ معاملات کرنا درست ہے، لہذا فیکس کے ذریعہ معاملات کرنا درست ہے، لہذا فیکس کے ذریعہ معاملات کرنا درست ہے۔البتہ جن چیزوں پرمجلس عقد میں ہی قبضہ کرنا ضروری ہے ان چیزوں کا عقد فیکس کے ذریعہ کرنا جائز نہیں، جیسا کہ بچے صرف، سونا چاندی اور بچے سام کا عقد فیکس کے ذریعہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگرمجلس چاندی اور بچے سام کا عقد فیکس کے ذریعہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگرمجلس

The state of

#### عقدیں دوسرے فریق کاوکیل موجود ہوا وروہ قبضہ کرے توجائز ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> عقد یں دوسرے فریق کاوکیل موجود ہوا وروہ قبضہ کر سے توجائز ہوگا۔ ہندا ہے ایجاب کے قبول کے لئے'' برقی آلات میں تحریری ایجاب کا قبول'' عنوان کے تحت دیکھیں۔

### فيلزنك

موجودہ دور میں بعض دکا ندار ہزار کی چیز چار ہزار، پانچ ہزار میں فروخت کردیے ہیں، پھر جب خریدار سامان خرید کردکان سے نکلتا ہے، تواس کے ساتھ کچھ بچھ چلتے رہتے ہیں اور خریدار کوان بچول کے بارے میں پچھلم نہیں ہوتا، کیونکہ بازار میں بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ان بچوں کا خریدار کے ساتھ ساتھ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بی خریدار کی دکا ندار سے اس چیز کی قیمت معلوم نہ کرلیں، چنا نچے اگر خریدار کسی اور جگہ ہے ای چیز کی قیمت معلوم کرتا ہے تو بچے کہ لیے دیار کسی اور جگہ ہے ای چیز کی قیمت معلوم کرتا ہے تو بچے

(۱) كما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً أى من الجانبين أو من أحدهما، وصورة الكتابة منهما أن يكتب "اشتريت عبدك فلاناً بكذا " فيكتب اليه البائع: "قد بعث" فهذا بع ... وصورة الكتاب من أحدهما أن يكتب "بعت عبدى فلانا منك بكذا" فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك "اشتريت "تم البيع بينهما \_ (شرح المجلة للاتاسى: (٣٣/٢)) المادة: ٢٦ ا ، البيوع، الباب الأول، فيما يتعلق بركن البيع ، ط: رشيديه \_

المرح المجلة لرستم باز: ( ٢٣/١) ، المادة: ١٤٣١ ، أيضا ، ط: فاروقيه كوتثه

الدرمع الرد: (۱۲/۴) ، كتاب البيوع ط: سعيد

(۱) (هوبيع بعض الأثمان ببعض) كالذهب والفضة اذا بيع أحدهما بالآخر أى بيع مامن جنس الأثمان بعضها ببعض ... (فلو تجانسا شرط التماثل والتقابض)أى النقدان بأن يبيع أحدهما بجنس الآخر فلا بدلصحته من التساوى وزنا ومن قبض البدلين قبل الافتراق ... (والا شرط التقابض) أى وان لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل .... المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية بريد باليد (البحر الرائق: (١٩٢١ م ١٩٣ م ١٩٣) كتاب الصرف على السعيد)

كاللامع الرد: (٢٥٨/٥) ، كتاب البيوع ، باب الصرف ط: سعيد

المتعلقة في البوع، ط: رشديد

وکاندار کو خاص اشارے ہے اس کی قیمت بتا ویتے ہیں، اور سے دہم ادکاندار اسے بیار ، اور سے دہم ادکاندار اسے بیار کی ہوتی ہے نا کہ فرید سے معلوم ہونے پر وہی قیمت بتا تا ہے جو پہلے دکانداروں کی اصطلاح میں اس کو حقیقت معلوم ہونے پر چیز واپس نہ کردے ، دکانداروں کی اصطلاح میں اس کو نیاڑنگ' کہتے ہیں ، یہ بھی دھو کہ ہونے کی وجہ سے ناجا کز اور حرام ہے ، اور اس گنا میں دوسرے دکاندار بے فائدہ شریک ہوجاتے ہیں ، یہ گناہ بے لذت ہے ، اور کرانے سے بھیں ورند آخرت میں سخت عذاب کا باعث ہے ، اس لئے فیلڈنگ کرنے اور کرانے سے بھیں ورند آخرت میں سخت بھڑ ہوگا۔ (۱)

### فيوجرسيل

شیئر مارکیٹ وغیرہ میں ایک سوداد جے''فیو چرسیل'' (بیاعات مستقبلیات)
کہتے ہیں مروج ہے، اس کا مقصد شیئر وغیرہ خریدنا نہیں ہوتا بلکہ بڑھتے گھٹتے دام کے
ساتھ نفع ونقصان کو برابر کرلینا مقصود ہوتا ہے، یہ معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں
قیمت بھی ادانہیں کی جاتی ، اور مبیع پر قبضہ بھی نہیں ہوتا، گویا کہ اس معاملہ میں دونوں طرف
سے ادھار ہے، اور نبی کریم مان فیالیے ہے نے ایسی خرید وفر وخت سے منع فرمایا ہے۔
(۱)

(۱) من غشنا فليس منا)أى ليس على منها جنالأن وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقته الزهه في الدنيا والرغبة فيها وعدم الشره والطمع الباعثين على الغش، (والمكر والخداع في النار)أى صاحبها يستحق دخولها لأن الداعى الى ذلك الحرص في الدنيا والشح عليها والرغبة فيها وذلك يجر اليها، وأخذ الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثه من الكبائر فعدها منها. (فيض القدير: (١٨) يجر اليها، وأخد الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثه من الكبائر فعدها منها. (فيض القدير: (١٨) ، رقم الحديث: ١٨٨٨، حرف الميم، دار المعرفة.

المشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٨) ، كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الأول ، ط: قديمي

ا جامع التومدى: (٢٣٥١) ، أبو اب البيوع ، باب ماجاء في كر اهية الغش في البيوع ، ط: قديمي-(١) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: أما الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: و لا أحسب كل شيء الا مثله منفق عليه (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٤) ، كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع الفصل الأول ، ط: قديمي == نیزاس میں قمار بھی ہے کہ حقیقت میں خرید وفروخت مفقو دہے بخش ایک کاغذی کارروائی کی بنیاد پر نفع ونقصان ہوتا ہے،اس لئے بیصورت درست نہیں۔
مثلازید نے سورو پے فی شیئر کے حساب سے سوشیئر زکا سودا کیا،اورادا ٹیگی اسلاکی تاریخ ، ۳ مارچ مقرر کی ،اب جب تیس مارچ آئی تواس شیئر کی قیمت ڈیڑھ سورو پہوگئی، تو وہ پانچ ہزار منافع کے طور پر لے لے گااورا گرتیس مارچ کواس شیئر کی تیت گھٹ کر بچاس رو ہے ہوگئی تو وہ پانچ ہزار رو پے نقصان ادا کرے گا، تو بیسودا نامائزے۔ (۱)

### فیوچر مارکیٹ میں اجناس کی ٹرید وفر وخت کرنا ''کومیکس کاروبار''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۶۷۸)

= الدرمع الرد: (٣٧/٥) ) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف في المبيع والنمن قبل القبض، ط: سعيد

كفتح القدير: (١/١)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبصه في المبيع والثمن قبل قبضه ... ط: صعيد)

(١) "ياأيها الذين أمنو اانما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "\_المائدة: ٩٠)

المستى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى صاحبه ويجوز أن يندهب ماله الى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص\_(شامى: (٣٠٣/١)، كتاب الحظر والاباحة ، فصل: في البيع ، ط: معيد

كانبيين الحقائق: (١/١٤)، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ط: دار الكتب العلمية

تبات ك أكاف أكلوبيا



(Irr

# قابلِ انتفاع ہونے کا معیار

قابل انتفاع ہونے کا اصل معیار عام لوگوں کی ضرورت ہے ، اور ضرورت ایک ایک چیز کا نام ہے جوا ہے اندرایک وسیع مفہوم رکھتی ہے ، جس میں ہرز مان ، ہر مکان اور ہر تغیر پذیر حالات کی ضرورت شامل ہے ، ظاہر ہے کہ ہرز مانہ کی ضرورت شامل ہے ، ظاہر ہے کہ ہرز مانہ کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی ، اور ہر جگہ اور ہر علاقہ کی ضروریات بھی ایک طرح کی نہیں ہوتیں ، ای طرح حالات اور واقعات کے بدلنے سے بھی لوگوں کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں ، البندا ضرورت ایک وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے ، جس میں دواء سازی کی ضرورت مطابق معالجہ کی ضرورت ، اور کسی بھی جائز مباح چیز تیار کرنے کی ضرورت مصرورت ، علاج معالجہ کی ضرورت ، البتہ خزیر نجس العین ہے ، اس سے کسی طرح بھی فائدہ صاب اس میں داخل ہے ، البتہ خزیر نجس العین ہے ، اس سے کسی طرح بھی فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

موجودہ دور میں دواسازی ،علاج معالجہ ،اور دیگر مباح اور جائز چیزوں کی تیاری میں بری اور بھری جائز چیزوں کی تیاری میں بری اور بحری جانوروں سے مددلی جاتی ہے، لہذا مینتفع ہہ ہیں ،اور منتفع ہہ اشیاء کی خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز ہے ،اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال ہے۔

تحکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمه الله نے بہتی زیور بیں تحریر فرمایا ہے:

"سوائے خزیر کے زندہ سب جانوروں کی تیج کسی فائدہ کے لئے درست ہوتاہ بری ہول یا برے، حق کہ کتے اور سانپ ہول یا بڑے، حق کہ کتے اور چیتے اور سانپ

اور ففنهاء کرام کی عبارت میں جو تعارض ہے اس میں تطبیق ہیہ ہے کہ جن فقنهاء
کرام نے ان کی بیج کو ناجائز ومکروہ کہا ہے ، وہ ان کے نز دیک منتفع ہہ، نہ ہونے کی
بناد پر کہا ہے ، اور جن حضرات نے ان کی بیج کوجائز کہا ہے ، وہ ان کے نز دیک منتفع
ہہونے کی وجہ سے کہا ہے ، الہذا دونوں آراء کامحل الگ الگ ہے ، اس لئے ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ (۲)

(۱) ببځتي زيوراُصلي: ۹۸۹ ، (۲۵۹ ) بلبي جو برضيمه ثانيه ، حصرتم ، حيوان کابيان ، ط: دارالاشاعت \_

(٢)ويجوزبيع سائر الحيوانات سوى الخنزير, وهو المختار\_(شامى: (٢٩/٥), كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في بيع دو دة القرمز, ط: سعيد\_

الصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التاتار خانية , بيع الكلب المعلم عنا نا جائل وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلماً كان أو لم يكن كذا في فتاوى قاضى خان وبيع الكلب الغير المعلم يجوز اذا كان قابلا للتعليم والا فلا ... ويجوز بيع جميع الحيوانات موى الخنزير هو المختار ... (الهندية: (١١٣/٣) ) كتاب البيوع ، الباب التاسع: فيما يجوز بيعه والايجوز الفصل الرابع: في بيع الحوانات ، ط: رشيديد

ت نين الحقائق: (٣٢٣/٣) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: دار الكتب العلمية /أشرفية

كان محرزار) اختلف العلماء في بيعها وأمثالها من الهوام والسباع كالسوطان والحيات والذب والأمد وغيره على ثلثة مذاهب ، الأولى، المنع مطلقا كما في الهداية حيث جعل بيعه تبعاً للكوارة والعسل وتبعدالشارى، وقال: لا النفع فيها بعينها بل في غيرها من اللكه ارة والعسل، والثانى: الجواز في المعنى دون البعض، فأجاز وافيما زعموا أنها منتفعابها، ونهوا عَمّا زعموا أنها ليست بنافعة ، والثالث: الجواز مظلقاً لا طلاعهم على أنها كلها منتفعاً بها فلا سبيل الى المنع ، وهذا هو المذهب المنصور، =

# تادياني

الناق الناق

جائزنبيں۔

بر میں ہونا ہے کہ قادیا نیوں ہے کسی مسلم کا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان کی شادی، خوشی اور نمی میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمی میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے۔

ہ قادیانی مردیاعورت کی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، وہ مرتداور کا فر ہیں، مرتداور کا فرکا نکاح مسلمان ہے جائز نہیں۔ (۱)

= وعندى المسألة ليست باختلافية؛ لأنهم أجمعوا على أن البيع في أمثال ذلك منوط على الانتفاع، ولما كان النفع مرتباعلى الحاجة والحاجة مختلفة باعتبار الأحوال والزمان، فمن لم يعلم بحاجة لم يقل بجوازه، ومن علم في بعضها قال بجواز بعضها، ومن اطلع على ما يطلعوا عليه الأولون اما بانقلاب الزمان باختلاف الأحوال، واما بالتجربة والصحبة بالعوام أجازوا في كلها، والحق كلها منتفع بها في أصناف الحوائج وأنواع المصارف كالمعالجات والألات وغيرها وبه قال محمد (تكملة عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية: و (٣٣/٣))، كتاب البيع على الفاسد، ط: مير محمد كتب خانه)

(۱) وقد أخبر الله تبارك و تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواتوة عنه أنه لانبي بعده , ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب و أفاك دجال ضال مضل (تفسير ابن كثير:

(١٤٩/١١) إسورة الأجزاب: الآية: ٢٠٠، ط: مؤسسة قرطبه

ت ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كفر بالاجماع\_ (شرح الفقه الأكبر لعلى القارى:
(ص: ١٢٢) ، ط: قديمي

ولا ينجو من الكفرالا من أكفر ذلك الملحد (أى غلام أحمد القادباني) بالاتلعثم ولا تو دد. (مجموعة منال الكشميرى: (۱۰/۳) رسالة: اكفار الملحدين , ط: ادارة القرآن ...

### قاصد کے ذریعہ ایجاب وقبول

"تحریری پیغام سے ایجاب وقبول "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۸۷۸) (۳۵) قانوني قبضه

## اگر کسی جائیداد، دکان یا مکان کے بارے میں بیمعلوم ہوجائے کہ اس کی نیت یا معادضہ اصل مالک کوا دانہیں ہوا ،صرف دنیوی قانون کے اعتبار ہے کمبی مت سے تبضہ چل رہاہے، توالیا قبضہ نا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>اب یا تواصل مالک کو قیمت ادا

= ""ياأيها الذين أمنو الا تتخذو اعدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفرو ابماجاتكم بن الحق ... " (الممتحنة: الآية: ١)

الله الله تعالى: "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار "الآية والركون الى الشيء هو السكون الدبالأنس والمحبة, فاقتضى ذلك النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم والانصات اليهم وهو مثل قوله تعالىٰ" فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين " (أحكام القرآن للجصاص: (٢٣٣/٣)، مورةهود، الآية: ١٣ ا م ط: قديمي

🖰 فان هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مرّ الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق (مرقاة المفاتيح: (٢٣٠/٩)، رقم الحديث:٢٥٠٥، كتاب الآداب، باب ما ينهي عنه من التهاجر واتباع العورات، الفصل الأول، ط: رشيديه

الاتحل (ذبيحة)غير كتابي من (وثني ومجوسي، ومرتد. . . (الدر مع الرد: (٢٩٨/٢)، كتاب، اللبائع، لأ:معيدر

ت البحرالرائق: (١٦٨٨)، كتاب الذبائح، ط: سعيد

البحر الرائق: (٢٠٩/٣)، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، (٢٠٩/٣)، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر،

اللامعالرد: (۲۰۰/۳)، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، ط: سمید

الاختيار لتعليل المختار: (١٢١/٣)، كتاب النكاح، ط: دار الكتب العلمية

المن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله بَنْ الله عنه أخد شبر امن الأرض ظلمًا ، فإنّه يطوقه الفيامة من سبع أرضين - (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٥٢) كتاب البيوع ، باب الغصب والعادية الفصل الأولى مله: قديمي)

المعين البخارى: (٢٥٣/١)، كتاب بدء الخلق، ط: قديمي-=

تجات كمنائل كالتأكلونيا

فاروقيه كونثه

بی کردے، یارضامندی سے گفٹ کرالے، اوراگر مالک نتے یا گفٹ کرنے پرراضی ہو بلکہ اپنا مکان وغیرہ خالی کرانا چاہے ، تو اپنا قبضہ خالی کرکے مالک کے قبضہ پڑا کیاہ ہوگا اورآ خرت بیں سخت سزا ہوگا۔ (۱) دے دینالازم ہوگا، ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا اورآ خرت بیں سخت سزا ہوگا۔ (۱) باقی قبضہ خالی کرکے مالک کوحوالہ کرنے کے بعد زیج یا گفٹ کی بات کرنا جائز ہوگا، تاکہ اس پرکی قشم کا دباؤندرہے۔ (۱) جائز ہوگا، تاکہ اس پرکی قشم کا دباؤندرہے۔ (۱)

" حرام رقم سے قبرستان کے لئے جگہ خریدنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ = اصحیح مسلم: (۳۲،۳۲)، کتاب المساقات، باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرها،

ط:قديمي.

عن سمرة رضى الله تعالى عنه عن النبئ بِمَالِكُمْ قال : على اليد ماأخذت حتى تؤدى \_ (مشكؤة المصابيح: (ص: ٢٥٥) كتاب البيوع , باب الغصب والعارية , الفصل الثانى , ط:قديمى )

(1) اذا كان المغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشأ عليه بناء ... أو غرس فيها أشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وردا لأرض ... (شرح المجلة لرستم باز: ( ١/٩ ٩ س) , المادة : ٢ - ٩ , الكتاب الثامن : في الغصب والاتلاف , الباب الأول : في الغصب الفصل الثاني : في المسائل المتعلقة بغصب العقال ط:

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه و لا ولايته (الدر مع الرد: (٢٠٠١)، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف في مال الغير بدون اذن منه ، ط: سعيد

العصوف في مال غيره بلا اذنه ولا ولايته (الدر مع الرد: (٢٠٠١)، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف في المال الغير بدون اذن منه، ط: سعيد

المرح المجلة لرستم باز: (١/١٥) ، المادة: ٢٩ ، المقدمة ، ط: فاروقيه كو تثه

جہے بعض علاقوں میں قبرستان میں خود بخو د گھاس اگتی ہے ، ایسی گھاس کو 🕝 🔐 کائے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ہے، <sup>(۱)</sup>ہاں اگر کا ٹ لیا تو اس کو بیجنا اور فریدنا جائز ہوگا،اورآ مدنی کوقبرستان کے کام میں خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ (۲)

🖈 قبرستان کے گھاس پر چرنے کے لئے گائے ، بیل بھینس وغیرہ کو چھوڑ نا اوراس کامعاوضہ لینا جائز نہیں ہے،اور بیقبر کے احتر ام کے بھی خلاف ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(١)عن رجل من المهاجرين من أصحاب النَّبيِّ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى عَز و ت مع النَّبِي بِأَنْ الم دُلاثا اسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار\_ (سنن أبي داؤ د: (١٣٦/٢) كتاب الإجارة , باب لى منع الماء ط: امداديه ملتان)

🗁 (والمراعي) أي الكلاُ (وإجارتها) ، اما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث : النّاس شركاء في ثلاث في الماء والكلاُّ والتّار\_ (الدرمع الرد: (٢١٨٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: سعيد) كاقال:(المراعى واجارتها)أى لا يجوز بيع المراعى و لا اجارتها، و المراد به الكلاَّدون رقبة الأرض؛ لأنّ يع الأرض وإجارتها جائز إذا كان مالكا لها ، وإنَّما لايجوز بيع الكلاُّ وإجارته ؛ لأنَّه ليس بمعلوك له؛ إذ لابعلكه بنباته في أرضه مالم يحرزه لقو له عليه الصلاة و السلام: المسلمون شركاء في للالة: في الماء و الكلأ والنار ـ (تبيين الحقائق: (٣٤ ١ ١٨) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: دار الكتب العلمية بيروت) المجمع الأنهر: (٨٣/٣) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: غفارية كو تله.

كالهندية: (١٠٩/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل الثاني في بيخ النمان ط:رشيديه\_

ت البحر الرائق: (٢٧٦)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: رشيديه.

(r) وان نبتت الأشجار فيها بعد اتخاذ الأرض مفيرة، فان علم غارسها كانت للغارس وان لم يعلم الغارس فالرأى فيها يكون للقاضي ان رأى أن يبيع الأشجار ويصر ف لمنها الى عمار ة المقبر ة فله ذلك ويكون في الحكم كأنها وقف\_(الخانية على هامش الهندية:(٣١١/٢), كتاب الوقف, فصل الأشجار، قبيل: فصل: في وقف المنقول، ط: رشيديد

الناتار خانية: (١٢٢٢), كتاب الصلاة, باب الجنائز ، القبر و الدفن ، ط: ادار ة القرآن

والبزازية على هامش الهندية: (٢١١٦)، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول، ال: رشيديد (م) عن دعوو بن عزم دضي الله تعالى عنه "ال ; والتي اللهيّ : الله المالية ممكنا على قبر , فقال : الاتو لاصاحب هلى الفراولالوذه رواه اسماد (مشكاة المصابيح: (ص: ١٣٩) كناب الجنائق =

# قبرستان کے درخت کی خرید و فروخت

ہے اگر قبرستان کی زمین باضابطہ طور پر وقف کی گئی ہے تو اس زمین کے درختوں کو کئی ہے تو اس زمین کے درختوں کو کریدے بغیر ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں ہے ، البتہ ان درختوں میں سے غیر بھلدار درختوں کو کائے ہے پہلے فروخت کرنا جائز ہے ، اور بھلدار درختوں کو کائے ہے پہلے فروخت کرنا جائز ہے ، اور بھلدار درختوں کو کائے ہے بہلے فروخت کرنا جائز ہیں ہے۔

ہے اور ان درختوں کو فروخت کرنے کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو قبرستان کی ضروریات یا دوسرے اجتماعی مفاد بیس خرچ کرنا ضروری ہے ، کسی بھی آ دمی کو بیر قم خودا بنی ضرورت میں خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

=بابدفن الميت، الفصل الثالث، ط: قديمي)

الدرمع الرد: (٢٣٥/٢), كتاب الصلاة باب صلاة الجنازة ، ط: سعيد

الهندية: (١٢٢١), كتاب الصلاة, الباب الحادى والعشرون: في الجنائز, الفصل السادس: في الدفن والنقل... ط: رشيديه.

انظر الحاشية السابقة واللاحقة أيضأ

(١) وفي الجامع: وفي فتاوي ابن الفضل: ستل عن اشجار موقو فة مع الأرض أيجوز بيعها؟ قال: لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض وبعد القلع يجوز \_

وقال أيضًا: الأشجار الموقوفة إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع؛ لأنهاهي الفلة بعينها، والمثمرة لم يجز بيعها الابعد القلع كبناء الوقف والباب لا يجوز بيعه قبل الرفع (التاتار خانية: (٨٤٥/٥) كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون: في المسائل التي تعود الى الأشجار، ط: ادارة القرآن)

وقال أيضًا: إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضًا؛ لأنه غلتها، والمثمرة لاتباع الابعد القلع كبيع الأرض، وقال أيضًا: إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضًا؛ لأنه غلتها، والمثمرة لاتباع الابعد القلع كبناء الوقف، بحر \_ (تنقيح الفتاوى الحامدية: (١١٥/١) كتاب الوقف، مطلب بيع الأشجار الوقف، ط: رشيديه)

ص الهندية:(٣١٤/٢), كتاب الوقف, الباب الخامس: في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقات, الح:رشيديه)=

### تبرستان مين خريد وفرو منت كرنا

تبریتان میوں کی زیارت کی جگہ ہے ،عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے تا کہ ل زم ہوجائے آخرت کی یاد میں کھوجائے ، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوجائے ، اور ال ودولت كى محبت سے دل ياك موجائے، وہال دنياوى معاملات اور خريد و زونت کامعاملہ کرنا اچھانہیں ہے، اگر جیسودا کرنے سے سودا ہوجائے گا۔ (۱)

> = المفرة عليها اشجار عظيمة فهذا على وجهين اماأن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الارض مقبوة إنت بعداتخاذالارض مقبرة , نفي الوجه الأول المسألة على قسمين ، اما أن كانت الأريش حلوكة لهامالك أو كانت مواتا لاهالك. إن واتخذها اهل القرية مقبرة \_ فضى القسم الأول: الأشجار بأصابيا على ملك رب الأرض يضع بالأشجار وأصلها ماشاء, وفي القسيم الثاني: الأشجار بأصلها على حاله؛ القديم، وفي الوجه الثاني، المسألة على قسمين، اما أن علم لها غارس أو لم يعلم ففي القسم الأول كانت للغارس، وفي القسم الثاني، الحكم في ذلك الى القاضي، ان رأى بيعها وصرف ثمنها الى عمارة المفرة فله ذلك... (الهندية: (٣٢٣/٢)، ٣٢٣)، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر: في الرباطات، والمقابر...المساتل التي تعود الى الأشجار التي في المقبر ة وأرضى الوقف وغير ذلك, ط: رشياء به) ٢٠ مقبرة عليها اشجار ان كانت نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة ، والأرض مملوكة لها مالك جعلها المرق فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع الورثة بالاشجار ماشاؤا ؛ لأنّ الشجرة لاتدخل نعت الوقف . . . وإن كانت الأرض مواتا لا مالك لها فأصلها على حالها القديمة هذا كله إذا كانت الأضجار نابتة ؟ إلى المخاذها مقبوة ، ولم ينبت بعد ذلك لا يخلو ، اما ان علم غار ، عها او لا يدلم ، ان علم كانتللغارس وان لم يعلم بها غارس فالحكم للقاضي ان رأى بيعها وصرف ثمنها الي عمارة المقر ذله للكد ( الملاصة الفتاوى: (١٩/٣) كتاب الوقف الفصل الثالث: في صحة الرقف و فداده ... ط:

(۱)وعن ابن مسعو درضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فراز (هافإنها تزهد في الدنيا و تذكر الأخرة. (مشكاة المصابيح: (ص:١٥٤) كتاب الجنائز، باب زيارة القور، الفصل الثالث، ط: قديمي)

المرادي الطبراني عن أم سلمة بسند حسن ولفظه: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن لكم فيها عرة. (مرقاة المفاتيع: (١/٩٥) كتاب الجنائن باب زيارة القبور، الفصل الثالث، ط: رشيديه) مع البيع يعقد بإيجاب وقبول. (شرح المجله لرستم باز: (١٧١) المادة: ١٦٧، الباب الأول، القدا

فول: فيمايتعلق بركن البيع، ط: فادو قيد)

تجانت تكونائل كالسأكلوبيا

## قبرستان وقف نہیں ہے ''غیرموتو فہ قبرستان کی خرید و فروخت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴/۵)

(10.

#### قبضه امانت

اگردوکاندارکوخریدارآپس میں طےشدہ قیمت کاذکر کئے بغیر یول کے، یہ

کیڑا جھے دے دیں اگر پہندآیا توخریدلیا، دکاندار نے کہالویہ کیڑا آپ کوسوروپ
میں دے دیا، کیکن خریدار نے کہانہیں پہلے میں اس کے بارے میں غور کرلوں پھر
خریدوں گا، اب اگر خریدار کے پاس وہ کیڑا کسی قدرتی آفت سے ہلاک ہواتو
خریدار پراس کا ضان نہیں آئے گا، کیونکہ اس صورت میں قبضہ امانت کا تھا، عربی میں
اس کو "مقبوض علی و جدالنظر" کہتے ہیں۔ (۱)

### قبضة ثابت كرنے والے افعال

بائع (سیلر) اور مشتری کے درمیان سودامکمل ہونے کے بعد خریدار کے مندر جبذیل افعال سے خریدار کا چیز پر قبضہ ثابت ہوجا تا ہے۔

ٹریدارنے چیزگواستعال کرلیا۔

🛭 خریدارنے چیز کوضائع کردیا یااسے عیب دارکر دیا۔

(۱) وبيان ذلك أن المساوم الما يلز مه اذا رضى بأخذه بالنمن المسمى على وجه الشراء \_\_ بخلاف ما اذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضاً بالشراء بالثمن المسمى قال في القنية: مم: عن أبى حنيفة قال له هذا التوب لك بعشرة دراهم فقال هاته حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيرى فأخذه على هذا ، وضاع لا شيء عليه ... (شامى : (۵۲۳/۳) ، كتاب البيوع ، باب خيار الشرط ، مطلب في المقبوض على سوم الشراء ، ط: سعرد)

و شرح المجلة للاتاسى: (٢٣٢/٢)، المادة: ٩٩٦، البيوع، الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم، القصل السادس: فيما يتعلق بسوع الشراء وسوم النظر، ط: رشيديه) و المتعلقة بالمحلة لرستم باز: (١٢٢١)، المادة: ٩٩٦، أيضاً، ط: فاروقيه كوئنه.

﴿ بِيهِ رِنْ بِالْعِ كُوسَامان كَ لِنَّهِ كُونَ بِرَتْ يَا تَصْيَا الْفِيرِهِ . يَا ، اور بِالْعِ عَنَيْ الْمُ نِهِ وسامان فريدار كَ بِرَتْن يَا تَصْلِيمِ مِنْ وَالْ دِيا-

ے,, کا یا ، اور جانور کوا ہے ساتھ چلنے کے لئے ہنگایا ، اور جانور پڑھ (۱۳۱) ورخریدار کے ساتھ چلا ، یا گاڑی خرید نے کے بعد چلا کردیکھا۔ دورخریدار کے ساتھ چلا ، یا گاڑی خرید نے کے بعد چلا کردیکھا۔

⊙ خریدار کے وکیل نے چیز پر قبصنہ کر لیا۔

ہ خریدی ہوئی چیز کسی کو تحفہ میں یا قرنس میں دے دی ، یا صدقہ کروی ، یا گروی رکھودی ، یا کسی وض کے بغیر فائدہ اٹھانے کے لئے دیدی۔

الغے نے خریدار کے حکم ہے کسی کو تحفہ میں یا قرض میں ویدی ، یا صدقہ کردی ، یا گروی رکھ دی یا کسی عوض کے بغیر فائدہ اٹھانے کے لئے ویدی ، یا وہ چیز مانت رکھوادی یا کراہے پرویدی۔

ہے بائع کے پاس امانت رکھوانے سے خریدار کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا۔ خریدار کے لئے قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز کوکرا میہ پردینا جائز نہیں ہے۔ فریدار کے تکم سے بائع نے مال خریدار کے گھریا گودام میں پہنچادیا۔ خریدا ہوا مال بائع کے گوادم میں ہے، لیکن خریدار نے اپنا مال بائع کے اسموال سے الگ کرلیا ، اور اس پر اپنا نام یا کوئی مخصوص نشان لگا دیا ، تو اس سے ماتبنے کمل ہوجائے گا۔ (۱)

الفض ليس بشرط في البيع الآ أن فلعقد متى تم كان على المشترى أن يسلم الثمن أو لا ثم يسلم المبيع الى المبيع اليد.. ويفهم من عبارة "يسلم البائع المبيع الى المشترى "أن البائع اذا سلم المبيع الى المشترى بغير أمره أو الى شخص آخر بمرأى من المشترى لا يكون المشترى قد قبض المبيع، لك اذا اشترى أبو الصغير ما لا لو لده من آخر ثم بلغ الصغير فحق القبض للأب أما اذا سلم البائع عالى شخص أمر المشترى بتسليمه اليد فقد حصل القبض كما لو سلم البائع المبيع الى المشترى فاذا أمر المشترى البائع قبل القبض بتسليم الى شخص معين و سلم البائع المبيع الى ذلك في فاذا أمر المشترى البائع قبل القبض بتسليم الى شخص معين و سلم البائع المبيع الى ذلك في يحصل بالتخليد وهو أن يأذن البائع =

=للمشنرى بقبض المبيع مع عدم وجو دمانع من تسليم المشترى اياه... متى حصل تسليم البيع م المشترى قابضاً له... تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع... اعطاء مفتاح العقار الذي لدلقا للمشترى يكون تسليما... الحيوان يمسك براسه أو أذنه أورسنه الذى في رأسه فيسلم وكذالوكا الحيوان في محل بحيث يقدر المشترى على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع اياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضاً .... كيل 'لمكيلات ووزن الموزونات بأمر المشترى ووضعها في الظرف الذي هيأله يكون تسليماً... اذاأتلف المشترى أو أعاب أحد المبيعين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كمصراعي الباب وزوجي الحذاء أو أمر البائع باتلافه أو عيبه يكون المشتري قد استلم جميع المبيع... أن سبب اسناد الاعطاء في المجلة الى المشترى أنه اذا وزن المبيع أو كيل بأمر المشترى ووضعفى الظرف الذي هيأه الباتع لايكون ذلك تسليما كماأنها اذاقبض الباتع المبيع بأمر المشترى وتوكيله لا يكون صحيحا و لا يحصل بذلك تسليم . . . المسائل التي تتفرع على القبض حكما ما يأتي (١) اذا أتلف المشترى المبيع قبل القبض يكون قبضاً له ، (هندية) (٢) اذا استهلك المشرى بعض المبيع كان ذلك قبضاً لمقدار ما استهلك باستهلاكه اياه وقبضاً للباقي بعيبه له... (٣) اذا تسلم المشتري أحد الشيئين اللذين هم في حكم الشيء الواحد كزوج النعل فاستهلكه أو عابه يكون المشترى قابضاً للمبيع كله... (٣) اذا أعاب المشترى المبيع عيباً يورث نقصاناً في قيمة المبيع كان ذلك قبضاً للمبيع... (٥) اذا وهب المشترى المبيع لآخر وسلَّمه اليه أو آجره وسلَّمه الى آخر بأمر المشترى أو أعار المبيع أو رهنه عند شخص آخر وسلَّمه اليه بدون أمر من المشترى الا أن المشترى أجاز عمله هذا فالمشترى يعدقا بضأ للمبيع "ردالمحتار" (٢) اذا أوصل البائع المبيع الى المشترى في البيع الصحيح وأراد أن يسلمه الى المشترى فقال المشترى أطرح المبيع في الماء فعل البائع بأمره فالمشترى يكون قابضاً للمبيع . . ( ) اذاأتلف أجنبي المبيع قبل قبض المشترى له فقام المشترى بتضمين المتلف يكون قابضاً... اذا أو دع المشترى البائع المبيع قبل القبض أو أعاره أياه أو آجره أو أدّى بعض لمن المبيع ورهنه عنده قبل القبض بباقي الثمن فلا يكون المشترى قابضاً للمبيع. . . قبض المشترى المبيع بدون اذن البائع قبل أداء الثمن يكون معتبر أالاأن المشترى لوقبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبر أحينتل (در والحكام الي مجلة الاحكام: ( ١ ٩ ٣٩ / ١ الى ٢٧٠)، المادة: ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٧٦، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٢٨، ١٢٨، البيوع، الباب الخامس: في المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم ، الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما ، ط: دار عالم الكعبرياض

ك هر حالمجلة لرستم باز: (١٩٠١) الى: ١١١)، المادة: ٢٦٢، ٢٦٣٦، ٢٤١، ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١،

ك شرح المجلد للخاسى: (١/٢) ١ الى ٢٠٩) إيضاً ط: رشيديد

(Mr)

#### قیضہ ثابت ہونے کے بعد

جن جن صورتوں میں خریدار کا قبضہ ثابت ہوتا ہے ، ان میں قبضہ کے بعد چیز (۱۳۳) فریدارے منان (RISK) میں آجائے گی ،اوراس کے بعد خریدار کے لئے اس چیز كِفِرِ وخية : كَرِنا يا كرابيه بِردينا جائز ہوگا ،اورا گرضا كع ہوگئ توخر يدار كا نقصان ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

### قبضه جن افعال سے ثابت نہیں ہوتا

بائع اورمشتری کے درمیان سودامکمل ہوجانے کے بعدخریدار کے مندرجہ ذيل افعال سے قبضہ ثابت نہيں ہوگا:

خریدی ہوئی چیز بائع کے یاس امانت رکھوادی۔

بائع کوبلاعوض فائدہ اٹھانے کے لئے دے دی۔

التع یا کسی دوسرے آدمی کو، قبضہ سے پہلے کرایہ پردے دی، واضح رہے کرتبنہ سے پہلے کرایہ پردینا جائز نہیں ہے۔

🛭 بائع کووہ چیز تحفہ میں دے دی۔

@وہ چیز بائع کے پاس گروی رکھ دی۔(۲)

(۱) اذا هلك المبيع بعد القيض هلك من مال المشترى و لاشيء على البائع (در رالحكام الى مجلة الاحكام: (٢٧٨١)، المادة: ٣٩٣، البيوع، الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم، الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع، ط: دار عالم الكتب صحر المجلة لرستم باز: (١٢١١)، المادة: ٣٩٣، أيضاً، ط: فاروقيه كونثه.

المعلاللاتاسى: (٢٢٥/٢)، المادة: ٣٩٣، أيضاً، ط: رشيديد

(٢) الذاأودع المشترى الباتع المبيع قبل القبض أو أعاره أياه أو آجره أو أدّى بعض ثمن المبيع ورهنه مدافيل الفيض بهافي الثمن فلا يكون المشترى قابضاً للمبيع و لا يلزم الباتع بدفع الأجرة باستيجاره المين (دررالعكام الى مجلة الأحكام: (٢٥٨١)، تحت المادة: ٢٤٣، البيوع، الباب المعامس: لى العسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم، الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما، لم:وراعالم الكتب رياض)=

### قبضه جسي يامعنوي

المعنوی قبضے میں اور معنوی قبضے میں اور سے استان کے دولت نیجے والے کے جسی یا معنوی قبضے میں اور استان کے دولت نیجی جانے والی چیز بیجنے والے نے وہ چیز الم معنوی قبضے '' سے مرادالی صورت حال ہے ، جس میں قبضہ کرنے والے نے وہ چیز ظاہری طور پر اپنی تحویل میں نہیں لی ایکن اس کے کنٹرول میں آگئی ہے ، اور اس کے خاری اور ذمہ داریاں اس کی طرف منتقل ہوگئی ہیں ، جن میں اس چیز کے ضیاراً کا کہ خریدار کی خطر ہ اور درسک بھی شامل ہے ، یعنی سے چیز اگر ضائع ہوگئی تو سے مجھا جائے گا کہ خریدار کی ضائع ہوگئی تو سے مجھا جائے گا کہ خریدار کی ضائع ہوگئی ہوگئی تو سے مجھا جائے گا کہ خریدار کی ضائع ہوگئی ہوگئی تو سے مجھا جائے گا کہ خریدار کی ضائع ہوگئی ، یہ قبضہ معنوی ہے۔

مثلاً: • زید نے عمروے ایک کارخریدی ، عمرو نے ابھی تک پیکارزیدیاال کے وکیل کے حوالے نہیں کی ، زید پیکار'' بکر'' کوفروخت نہیں کرسکتا ، اگروہ یااس کا وکیل اس پر قبعنہ کرنے سے پہلے بچے دیتا ہے، تو بچے نہیں ہوگا۔

وزید نے مروے ایک کارخریدی، مرواس کارگی تعیین اور نشاند ہی کرنے کے بعداے ایک ایسے گیراج یا شوروم میں کھڑا کردیتا ہے، جہاں زید کی آزادانہ رسائی ہے، اور عمرواے موقع پراجازت دے دیتا ہے، کہ بیگاڑی ہے، آپ اسے جب چاہیں لے سکتے ہیں، اب گاڑی کارسک (نقصان کی ذمہ داری) زید کی طرف منتقل ہوگئی ہے، اب گاڑی اس کے معنوی قبضہ (کنسٹرکٹوی پوزیشن) میں ہے، اگر نیماس پرظاہری اور حمی قبضہ کئے بغیر بحرکوری دیتا ہے، تو بھے جمعے ہوگی۔ (۱)

= كاشر ح المجلة لرستم باز: (١٣/١) ، تحت المادة: ٢٤٣ ، أيضاً ، ط: فاروقيه كو تله

المجلة للاتاسى: (٢٠٢/٢) ، تحت المادة: ٢٤٥ ، تتمة ، أيضاً ، ط: رشيديه ـ

(١) لا يصح الفاقل بيع منقول قبل قبضه و لو من بالعد ... (الدر مع الرد: (١٣٤/٥) كتاب البيوع،

باب المرابحة والتولية, فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض, ط: سعيد

ان يقول خليت بينك وبين المبيع قلو لم يقله أو كان بعيداً لم يصر قابضاً والناس عنه غافلون (قوله: على وجديد كن من القبض ) فلو اشترى حنطة في بيت ورفع البائع المفتاح اليه وقال: خليت بينك

قبضه زمين پر

''ز مین پرقبضه''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۸۴/۸۸)

قبضه سودے کے طور برہوا

🛠 قبضه سودے کے طور پر ہونے کو عربی میں "مقبؤ ض علی سوم الشواء" كہتے ہيں،مثلاً ايك تخص نے دكاندارے كہا يہ كيڑا مجھے ديديں اگر پہندا يا تومیں نے سورویے میں اسے خرید لیا ، یہاں چونکہ اختیار خریدار نے رکھا ہے ، اس لئے تبنہ کئے ہوئے کپڑے میں انجی تک مالک کی ملکیت ہے ،اب اگر وہ کپڑا خریدار کے پاس قدرتی آفت سے ضائع ہوجائے ،توخریدارکواگروییا ہی کپڑاماتا ہوتو ال کوکیژادینا ہوگا ،اوراگر نه ملتا ہو،تواس کی بازاری قیمت دینی ہوگی۔

الاراگرخریدار نے خود استعال کرے اس کوضائع کردیا تو اس کوآپس میں طے شدہ قیمت دینی ہوگی ،خریدار کا کپڑے پر قبضہ سودے کے طور پر ہوا ہو (یعنی مقبوض علی سوم الشواء ہو) تواس کا حکم یہی ہے۔ (۱)

" وبينها فهو قيض . . . و حاصله أن التخلية قبت حكما لو مع القدرة عليه بلا كافعة لكن ذلك يختلف بعسب حال المبيع ... (الدر مع الرد: (١/٣) ٢٠, ٥٢٢) كتاب البيزع، مطلب فيمايكون قبضاً للسبع، ومطلب: في شووط التخلية ، ط: سعيد

كالبحوالواتق: (٩٣٠٨/٥) ٠٠ م كتاب البيوع، ط: سعيار

ت درر الحكام الى مجلة الاحكام: (١/١)، المادة: ٢٦٣، البيوع، الباب الخامس: الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم و التسلم و كيفيتهما ، ط: دار عالم الكتب

(۱) مافيتندالمشترى على صوم الشراء وهو أن يأخذ المشترى من البائع مالأعلى أن يشتر يه مع تسمية الد النعن ... اذا هلك أو ضاع في يده فان كان من القيميات لزمت عليه قيمته و ان كان من المثليات لزم علمان علىدادان مثله للبائع، هذا اذا هلك المبيع اتفاقاً أما لو استهلكه المشترى فيلزمه الدمن لا القيدة كما عققه الداري مقلة الطرطومي وعلله في المحيط بأنه لو استهلك، المستوى صاور اضياً بالمبيع بالثمن . . . (شوح المعلق) المعلة لرستم باز: (١٢٢) إذا مادة: ٩٨ م البيوع الباد، الخامس الفصل الدادس فيما يتعلق موم الشواء وموم النظو، ط: فادو قيد كو تناد =

## قبضهت پہلے آ گے فروخت کرنا

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے ادھار غلّہ خرید تا چاہا بائع (سیل) مشتری (خریدار) کو بازار لے گیا، اور اسے غلہ کی بوریاں وکھا کر کہنے لگا، کون ساغلّہ میں تمہارے واسطے خریدوں؟ مشتری نے کہا کہ کیا تو میرے ہاتھ اس چیز کو بیچتا ہے جو تیرے پاس موجود نہیں ہمشتری نے کہا کہ کیا تو میرے ہاتھ اس چیز کو بیچتا ہے جو تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ پھراس کے بعد بائع اور مشتری دونوں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ سے میں معاملہ بیان کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مشتری سے کہا ایکی چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا ایکی چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں، اور بائع سے کہا وہ چیز مت خرید جو بائع کے پاس نہیں ، اور بائع سے کہا وہ چیز میں موجود نہیں۔ (۱)

# قبضہ سے پہلے نیچ کی ایک صورت ایک صورت ایک منقولی چیزوں کوخریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے آگے فردخت

= ادرر الحكام الى مجلة الأحكام: (٢٨٣/١)، المادة: ٢٩٨، أيضاً، ط: دار عالم الكتب

الدرمع الرد: (۵۷۳/۳)، كتاب البيوع، مطلب: في المقبوض على سوم الشراء، ط: سعيد

(١) مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الضبر ويقول له: من أيها تحب أن ابتاع لك؟ فقال المبتاع: اتبيعني مالبس عندك؟ فأتيا عبدته بن عمر فذكراه ذلك له فقال عبدالله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ماليس عنده وقال

للباتع: لا تبع ماليس عندك. (موطأ الإمام مالك: (ص:٥٨٦) كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، وبيع الطعام قبل أن يستو في رط: قديم ..

الاستذكار لابن عبدالبر: (١٩/١٥٥،٣٦٦) رقم الحديث:١٣٩، كتاب البيوع، باب العينة و مايشبهها، ط: دار قتيبه ردمشق.

جامع الأصول في أحاديث الرسول: (٢١٧١) رقم الحديث: ٢٨٣، حوف الباء, الكتاب التاني: في البيع, الباب الثاني: في البيع, الباب الثاني: في بيع مالم يقبض أو مالم يملكم ط: دارالبيان.

ارناجائز نبيں ہے-

جہر موجودہ دور میں تجارت کی ایک صورت ہے بھی ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے ایک دیاندارے دو ہزار کلوگرام مال کا زبانی سودا کیا اور مال پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ مال کے باس ہی پڑا رہا، چند دن بعد اس مال کی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی، تو مشتری (خریدار) نے بائع ہے کہا کہ آپ مجھے منافع دے کر مال اپنے پاس ہی رئیں ہی ہوئیں، تو مشتری کے لئے اس طرح تیج کرنا اور منافع لینا جائز نہیں ہے۔
(۱)

### قیضہ سے پہلے خریدی ہوئی چیز کا ضائع ہونا

اگر سودا ہونے کے بعد منقولی چیز پرخریدار نے قبضہ نہیں کیا ،اوروہ چیز بالغ (میلر) کے پاس خریدار کے فعل کے بغیر ضائع ہوگئی ،تو وہ بائع کی چیز ضائع ہوگ فریدار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ،اور خریدار پراس کی قیمت ادا کرنا لازی نہیں ہوگا ،اور اگر فریدار نے قیمت کی رقم ادا کردی تو بائع پروہ رقم واپس کردینالازم ہوگا۔

(۱) فقول من حكم المبيع إذا كان منقو لا أن لا يجوز بيعه قبل القبض... وأمّا إذا تصوف فيه مع باتعه ، بان باعد منه لم يجز بيعه أصلاً قبل القبض \_ (الهندية: (١٣/٣) كتاب البيوع، الباب الأول، الفصل الناني في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض ، ط: رشيديه )

كالدرمة الرد: (١٣٤/٥) ، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: في التصرف في المبيع الله في المبيع المبيع المبيد

تاليعوالرائق: (١١٦/٦)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل : لي بيان التصوف في المبيع، ط:معيد

(۱) العبيع اذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشترى يكون في مان البائع ولا شيء على العشري... بل ينفسخ البيع ويعود الضرر والخسارة على البائع... (درر الحكام الى مجلة الأحكام: (۲۵۸۱)، العادة: ۲۹۳، البيوع، الباب الخامس، الفصل الخامس: في بيان المواد على ملاك العبيع، ط: دار عالم الكتب/مكتبه سلطانيه كو نشه.

من من دارعالم الکتب مکتبه سلطانیه خوننه. مناصر العبطة الرمتم باز: (۱۲۰۱۱)، المادة: ۹۳ ئ، أيضاً، ط: فاروقيه كوئنه. منافع جلة للاناسي: (۲۲۳۲)، المادة: ۲۹۳، أيضاً، ط: رشيديه.

تجاث كصنائ كالسأيكويذي

### قبضہ سے پہلے چیز بیچنا

زمین، دکان اور مکان کے علاوہ باتی منقولی چیز وں کوخریدنے کے بعد قبنہ کرنے سے پہلے کسی اور آ دمی کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آ گے فروخت کرنا ہوتو پہلے قبضہ کرے پھر آ گے فروخت کرے۔ <sup>(۱)</sup>

### قبضه سے پہلے فروخت کرنا

منقولی چیزوں کوخریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے کسی اور آ دمی کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (۳)

(١, ٢) للمشترى أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه ان كان عقارًا...، وإن كان منقولاً فلا ـ (شرح المجلّة لسليم رستم باز (١٠٣١) كتاب البيوع، الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن، الفصل الأول، رقم المادة: (٢٥٣) ط: مكتبه فاروقيه كوئنه)

ومن اشترى شيئا مماينقل و يحول لم يجز بيعه حتى يقبضه ؛ لأنّه نهى عن بيع مالم يقبض ، و لأنّ فيه غرد انفساخ العقد على اعتبار الهلاك \_ (الهداية: ( 22/٣) كتاب البيوع ، باب التولية ، ط: الإمدادية ملتان )

كالإيجوز بيع المنقول قبل القبض لما روينا , ولقو له عليه السلام "إذا ابتعت طعاماً فلاتبعه حتى تستوفيه-

(تبيين الحقائق: (٣٢٤/٢) كتاب البيوع، فصل: صحبيع العقار قبل قبضه، ط: دار الكتب العلمية)

الايصحبيع المنقول قبل قبضه النهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض (مجمع الانهر: (١٣/٢))
كتاب البيوع ، باب التولية ، ط: مكتبة غفاريه كوئنه)

البحرالرائق: (١١٢/٢) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ط: معيد.

كالهندية: (١٣/٣) كتاب البيوع, الباب الثالث في معرفة المبيع.... ط: رشيديه.

الحديث: ٣٤٢٠، ط: مكتبه دار العلوم كراجي.

(٣) من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها سواء باعها لمن اشتر اهامنه أو لغيره... أها البين الأعيان غير المنقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الثابنة التي لا يخشى هلاكها فإنه يصح - (كتاب الفقه على مذاهب الأربعة: ( ٥٣٨/١) كتاب البيع ، مبحث التصرف في المبيع قبل قبضه ط: دار الغد الجديد)

والنالث لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه الا الدور والأرض ، قاله أبو حنيفة و أبويوسف رحمهما الله -(إعلاء السنن: (٢٣ ٢/١٣) كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع المشترى قبل القبض ، ط: ادارة القرآن) الما يدائع الصنائع: (١٨١/٥) كتاب البيوع ، فصل وأما شر انط الصحة ، ط: صيد غیر منقولی اشیاء جیسے زمین ، مکانات ، فلیٹ ، کھیت اور باغ کوخرید نے کے بھی اور باغ کوخرید نے کے بھی ا

یر میں ہے۔ بعد نبغہ کرنے ہے پہلے آ گے فروخت کرنا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

قبضه سے پہلے مال فروخت کرنا

آج کل باہرممالک سے مال منگواتے ہیں ، اور قبضہ سے پہلے اس مال کو آگے فروخت کردیتے ہیں، بینا جائز اور حرام ہے۔

اور ناجائز ہونے کی بہت ساری وجو ہات ہیں ، ان میں سے ایک وجہ سے ہے کے فروخت کرنے والا جب خود مال پر قابض نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو قبضہ نہیں دے سكنا،اوراس ميں دھوكه ہوسكتا ہے، كه مال وقت يرند يہنچے يا كليئر نه ہوا ورخريدار كا نقصان ہوہاور پیجی ممکن ہے کہ مال کسی حادثہ میں ضائع ہوجائے پھراس کا نقصان ہوجائے۔ مزيديه كها گرمال پر قبضه كے بغيراس طرح خريد وفروخت كى اجازت ہوتو بہت سے سرمامید دارا ہے سرمامیہ کے زور سے سود کماتے رہیں گے کیونکہ جو مال ابھی بگال کے قبضہ میں نہیں آیااں پراگرایک سود لے کرفروخت کرتارہے ،اور تیسرا تفل چوہتھے خض کوسود پر فروخت کرتار ہے ، اور مال ابھی تک بیرون ملک میں پڑا <sup>بوا ہو، اورا</sup>ی دوران کئی ہاتھوں میں فروخت ہوجائے تو الیی صورت میں جولوگ يرمايد دارنبين بين، نقدرتم دے كر مال نبيس منگواكتے وہ سود دينے پر مجبور ہوجا كيس گے اور غریبول پراس کا بوجھ پڑے گا اور اس میں ملکی معیشت کی تباہی ہے کیوں کہ جو الاایک لاکھروپے فی کنٹیز کے صاب سے بیرون ملک سے آنا چاہیئے ، وہ مختلف نو پارایاں کے ہاتھوں فروخت ہونے کی وجہ سے ایک لا کھروپے سے ڈیڑھ لا کھ ا المادولا کھروپے فی کنٹیز ہوجائے گا ، اسی طرح دوسرے اموال اور اشیاء کو بھی ماکرلیا جائے ،غرض کہ جو چیز ملکیت میں نہیں آئی اس کوفر وخت کرنا بھی منع ہے الى العناشية السابقة رقبه: ٣، على الص

ﷺ البتہ زمین مکان اور دکان کو قبضہ میں آنے سے پہلے بھی فروخت کرنا جائز ہے۔ (۱) مزید'' مال بیچنے سے پہلے اس کوفروخت کرنا''عنوان کو بھی دیکھیں۔ مذمور

قبضه سے پہلے بیج ضائع ہوگئ

"ایجاب وقبول سے بیچ ہوجاتی ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۲۵۸)

قبضہ سے پہلے بیج فروخت کرنے کی صورت میں نفع کا حکم

''ایجاب وقبول سے بیچ ہوجاتی ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵۸۱)

قبضه سے بل بیع کی ممانعت کی حکمتیں

قبضه على چزفروخت كرنامنع مونے كى چند حكمتيں يہ ہيں:

(١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١، ٣، ٢، على الصفحة السابقة رقم: ؟؟؟

(٢) إن في النهي عن البيع قبل القبض حكماً بالغة: فمنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله يعالى في تهذيب السنن (١٢٧/٥): "فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكمية منع المشتري مع التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه, وينقطع عن البائع وينفطم عنه, فلا يطمع في الفسخ والإمتناع الإقباض, إذا رأي المشتري قدربح فيه, ويغره الربح وربما أفضي إلى التحيل على الفسخ, ولو ظلماً, وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجارة بالشرع يتحري ذلك ويقصده, لما في ظنه من المصلحة, وسدباب المفسدة".

قال العبد الضعيف عفا الدعنه: وقد ظهرت في زماننا حكمة أخري لهذا الحكم، وهي أن البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق، وكثيراً ما يفعله تجار زماننا في التجارة الدولية، فشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من البابان مثلاً، فيبيعه الي الذي يصدره إلى غيره، ثم هو إلى ثان، والثاني إلى ثالث، وهكذا، فتجري على البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز عشرة، وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى العيناء وينتج ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بضع ربيات في اليابان، لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعدما تصير قيمته مائذ أو أكثر؛ لأن كل تاجريشتر يها قبل الوصول بيعها بربح إلى غيره، و تصير الأرباح كلها بأيدي لجرة معدودين، ويصير الغلاء نصيب العامة. =

100

جب خریدار مبع (خریدی ہوئی چیز) پر قبضہ کرلیتا ہے تو بھراس میں بائع اللہ اللہ اللہ کی جانب سے تصرف کرنے کا امکان ختم ہوجاتا ہے، ورنہ یہ ہوسکتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعد بائع کوزیادہ قیمت دینے والا کوئی اور گا ہک مل جائے تو وہ فریدار کو مبع پر قبضہ نہ دے اور بھے فنے کردے۔ (۱۵)

موجودہ زمانہ میں قبضہ سے پہلے آگے فروخت کرنے کی وجہ سے ہے کو فروخت کرنے کی وجہ سے ہے کو فروخ ملتا ہے، اور اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمت کئی گناہ زیادہ ہوجاتی ہے جس سے استعمال کرنے والے صارفین کا استحصال ہوتا ہے۔ (۲)

© اسٹاک ایمنی روزانہ (Stock Exchanges) میں روزانہ اربوں روپے کا سٹے کا کاروبار ہوتا ہے، سٹے میں صرف کاغذات اور ٹیلی فون پر سودا ہوتا ہے، سٹے میں صرف کاغذات اور ٹیلی فون پر سودا ہوتا ہے، میلی طور پر فروخت نہیں ہوتی اور مبیع پر قبضہ بھی نہیں ہوتا اور آ گے فروخت کردیاجا تا ہے اس لئے یہ کاروبار بھی درست نہیں۔ (۳)

قبنہ سے پہلے ہے کرنے کی صورت میں ایک شخص کسی سے کوئی چیز دس ایک شخص کسی سے کوئی چیز دس ایک شخص کسی سے کوئی چیز دس اور اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز کو پندرہ روپے میں کسی اور شخص کو فروخت کردیتا ہے حالانکہ وہ چیز ابھی تک بائع کے پاس ہے، توبیا ایسا ہے کہ ال نے دی روپے کی پندرہ روپے میں فروخت کردیا ہے اور یہ مود کے تھم میں ہے۔ (۳)

= قولد:" إلا تراهم يتبايعون بالذهب الخ" بيان لسبب النهي عن البيع قبل القبض، وحاصله أن البيع قبل القبض يتضمن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً وذلك أن الرجل إذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً, و دفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام في يد البائع و خصوين ديناراً وقبضها و الطعام في يد البائع فكانه باغ مائذ دينار بمائة وعشرين ديناراً لأنه أدي إلى البائع الأول مائة دينار ولم يأخذ الطعام في عوضه بل أخذ مائة وعشرين ديناراً من المشتري الثاني عوضا عما أدي إلى البائع الأول (تكمله فتح الملهم: ( ١١ مام) كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض عن مكتبة دار العلوم كراچى) منافع البارى: (١١ معرفة البارى: (١١ معرفة السابقة رقم: ٢ على الصفحة السابقة .

#### قبضه سے مراد

قبضہ ہے مرادیہ ہے کہ جو چیز خریدی جائے ، تو خریدار اور اس چیز کے درمیان تخلیہ ہوجائے یعنی خریدار کوفر وخت کرنے والے کی طرف سے حقیقی طور پراتا اختیار مل جائے کہ خریدار کسی رکاوٹ کے بغیر اس چیز کو استعمال کرسکے ، ورنہ قبضہ ثابت نہیں ہوگا ، اور خریدار کے لئے آگے اس مال کوفر وخت کرنا جا ٹرنہیں ہوگا۔ (۱)

### قبضه كاحكم المسادات

" ببیع پرقبضهٔ "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۸۳۸۷)

#### قبضه كرنے كے بعدزائد قيمت يرفروخت كرنا

منقولی چیزوں کوخریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے کسی اور آدمی کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ قبضہ کرنے کے بعد بالع اور مشتری کے درمیان جو بھی قیمت مقرر ہوجائے گی اس پر فروخت کرنا جائز ہوگا۔

مثلاً ایک آدمی نے ایک گاڑی ایک لا کھروپے میں خریدنے کے بعد قبضہ کرکے دوسرے آدمی کو دولا کھ میں فروخت کردی ، پھر دوسرے آدمی کو دولا کھ میں فروخت کردی ، پھر دوسرے آدمی کو ڈھائی لا کھ روپے میں فروخت کردی ، پھر تیسرے آدمی کو ڈھائی لا کھ روپے میں فروخت کردی ، پھر تیسرے آدمی کو تین لا کھروپے میں میں میں کا گھروپے میں کا گھروپے میں کا گھروپے میں کا کھروپے میں کا کھروپے میں کو تین کا کھروپے میں کے بعد چو تھے آدمی کو تین لا کھروپے میں کھروپے میں کے بعد چو تھے آدمی کو تین لا کھروپے میں کھروپے میں کو تیں کا کھروپے میں کو تیں کا کھروپے میں کو تیں کو تیں کی کو تیں کا کھروپے میں کو تیں کو تیں کو تیں کو تیں کا کھروپے میں کو تیں کو تی کو تیں کی کو تیں کو

(١) فالتسليم والقبض عندناهو التخلية و التخلي وهو أن يخلي الباتع بين المبيع و بين المشترى برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التصرف فيه ، فيجعل الباتع مسلما للمبيع والمشترى قابضاله\_(بدائع الصنائع:(٢٣٣/٥) كتاب البيوع، فصل: وأماحكم البيع، ط: سعيد\_

الدر مع الرد:؛ (٥٦١/٣) ، كتاب البيوع ، مطلب فيما يكون قبضاً للمبيع ، ومطلب في شروط التحلية ، ط: سعيد

البحرالواتق، (۲۰۷٬۳۰۸/۵)، كتاب البيوع، ط:سعيد

·····························

فرونت کردی توبیتمام سودے درست ہیں۔ (۱)

بضه کی تعریف

سودا ہونے کے بعد چیز پر قبضہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ بائع خریدار کے ہاتھ میں چیز دیدے یا چیز کوخریدار کے تصرف میں اس طرح دیدے کہ خریداراسے کی رکاوٹ کے بغیرا ٹھا سکے اور ساتھ میں بائع ریجی کہددے کہ یہ چیز لے او۔ (۲)

#### قبضه كي حقيقت

منقولی اشیاء خرید نے کے بعد قبضہ سے پہلے آگے کی اور کوفروخت کرنامنع ہاس کی وجہ بیہ ہے کہ شریعت کی رو سے نفع ہمیشہ ذمہ داری اور صنان کا معاوضہ ہوتا ہے، جوآ دمی ذمہ داری اور صنان (Risk) برداشت کرتا ہے وہ نفع بھی کماسکتا ہے، اور جوآ دمی صنان اور نقصان کی ذمہ داری نہیں اٹھا تا وہ نفع بھی نہیں لےسکتا، ای کو مدیث شریف میں " ربح مالم یضمن" کہا گیا ہے، مثلاً زید نے عمروے گاڑی ارادامامفھومدلغة و شرعافقال فنحو الاسلام: البیع لغة: مبادلة المال بالمال و کفافی الشرع لکن ذید فیقلالوں کی الفیرع لکن ذید فیقلالوں کے الفیروں کا میں البیع لغة: مبادلة المال بالمال و کفافی الشرع لکن ذید فیقلالوں کے الفیروں کا میں کیا ہے، طنزہ شدیدہ)

البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى (كفاية شرح الهداية على ذيل فتح القدير: (٢٥/٥) كتاب البوع، ط: رشيديد)

ص شرح المجلة لرستم باز: (٥٣/١)، المادة: ٥٠ ١، البيوع، المقلعة في الاصطلاحات الققهية المتعلقة بالبيوع، ط: فاروقيه كوتثه.

الطرالحاشية السابقة تحت العنوان "قبضه سے بھلے فروخت كرنا" أيضاً -

(٢) فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية و التخلي وهو أن يخلى البائع بين المبيع و بين المشترى برقع العائل بينهما على وجه يتمكن المشترى من التصرف فيه ، فيجعل البائع مسلما للمبيع والمشترى

البطاله - (بدائع الصنائع: (۲۳۳/۵) كتاب البيوع، فصل: وأماحكم البيع، ط: معيد

معالم مع الرد: ؛ (١١/٥) كتاب البيوع، فصل. والله فيما يكون قبضاً للمبيع، ومطلب في الدرمع الرد: ؛ (١١/٥) كتاب البيوع، مطلب فيما يكون قبضاً للمبيع، ومطلب في مروط النحلية، ط: معد

البحرالوالق، (۲۰۵،۳۰۷)، كتاب البيوع، ط:سعيد

خریدی اور ابھی تک اس پر قبضہ بیس کیا تو گاڑی عمر و کے صان میں ہے، اس دوران اگروہ گاڑی بلاک ہوجائے تو عمر و کا نقصان ہوگا، چونکہ گاڑی زید کے صان میں نہیں اگروہ گاڑی ہوئی ذمہ داری برداشت نہیں کررہا، لہٰذازیداس گاڑی کو نیچ کرنفع بھی نہیں کر اسکتا، ہاں اگر زید نے اس پر قبضہ کرلیا تو ہلاک ہونے کی صورت میں زید کا نقصان ہوگا، اس لئے زیداس کوفر وخت کر کے نفع بھی حاصل کرسکتا ہے۔ (۱)

### قبضه كي هو كي زمين خريدنا

اگر کسی نے کسی زمین کواپنی کاشت اور کرایہ کے طور پر ایک لمبے عرصہ تک این تصرف اور قبضہ میں رکھا، پھر عدالت میں جاکراپنی ملکیت کا دعویٰ دائر کیا، اور عدالت نے تصرف اور قبضہ میں رکھا، پھر عدالت میں دہنے کی وجہ سے قابض کی ملکیت عدالت نے بھی لمبے عرصے تک قبضہ اور تصرف میں دہنے کی وجہ سے قابض کی ملکیت کو باطل قرار دیا، تو کوتسلیم کیا اور اس کے حق میں فیصلہ دیدیا، اور اصل مالک کی ملکیت کو باطل قرار دیا، تو شرعاً یہ قابض اس زمین کا مالک نہیں ہوگا۔ (۲) اس کے لئے اس زمین پر قبضہ برقرار

(۱) وعنه (أي عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٤٨) كتاب البيوع، باب المنهي عنها من البيوع، الفصل الثاني، ط: قديمي.

و لا ربح مالم يضمن) بريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه و ينتقل من ضمان البائع الى ضمانه فإن بيعه فاسد ، فى شرح السنة : قبل معناه : إن الربح فى كل شئ إنما يحل إن لو كان الخسران عليه ، فإن لم يكن الخسر ان عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ، و لا يحل للمشتري أن يستر دمنافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض ؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري ، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض . (مرقاة المفاتيح : (٧٩/٦) كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع ، الفصل الثانى ، ط: رشيد يه جديد)

السنة للبغوي: (٨/١٤٤) كتاب البيوع, باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف، ط:
المكتب الإسلامي.

(٢) ويشترط لنفاذ البيع أن يكون الباتع مالكاللمبيع أو وكيلالمالكه ، أو وصيه ، وأن لا يكون في المبيع حق آخر ـ (شرح المجلد لسليم رستم باز ( ١٦٢١ ) المادة (٣٦٥) ط: البيوع ، الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه ، الفصل الأول في أنواع البيع ، ط: فاروقيه كوئته ) =

رکھنااوراس کوفروخت کرنا جائز نہیں ہوگا ،اورلوگوں کے لئے جان بو جھ کرایسی زمین بھی۔ مند کا (۱)

زيدناجا رئبيس موگا- (١)

ریہ، باں اگراصل مالک کوراضی کرلیاجائے اور وہ عوض لے کریا بلاعوض قابض کو (۱۵۵) مالک بنادے پھر قابض کے لئے فروخت کرنا اور لوگوں کے لئے خرید ناجائز ہوگا۔ (۲)

ع وان يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه ، فلا ينعقد بيع الكلاء ، ولو فى أرض مملوكة له ، ولا بيع مالس مملوكة له ، ولا بيع مالس مملوكة ولا بيع ماليس مملوكا وان ملكه بعده (الهندية: (٣،٢/٣) كتاب البيوع ، الباب الأوّل فى تعريف البيع ، ط: رئيديه)

البحرالراتق: (٢٣٣/٥) كتاب البيع، ط: رشيديد و: (٢٥٩/٥)، ط: سعيد

(۱) الحرمة تتعدد مع العلم بها الا في حق الوارث ، قال المحقق الشامى: ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني و الستين بعد المائة أنه وإن لم يرده يكره للمسلمين شراءه ؛ لأنه ملك خبيث \_ (الدرمع الرد: (۹۸/۵) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ، . . . و مطلب الحرمة تتعدد ، ط: سعيد )

الم يحل لمسلم أن يشترى شيئا يعلم انه مغصوب أو مسروق ، أو ما خوذ من صاحب بغير حق ؛ لأنه إذا لعلى بعين الفاصب أو السارق أو المتعدى على غصبه و سرقته و عداوته ، قال رسول الله و المناشر على عصبه و سرقة (أى: مسروقا) و هو يعلم أنها سرقة ، فقد اشترك في المهاو عادها ـ (الحلال والحرام في الإسلام ، لوسف القرضاوى: (ص: ١١٨ ، ٢١٩ ) الفصل الرابع في المعاملات ، ط: مكتب وهبة القاهرة )

المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن فرض (مجموعة الفتاوى لابعريق الهبة ، الإبطريق الهبة والإبطريق المباديق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن فرض (مجموعة الفتاوى لابن لبعد: (١٤٨/١٥) البيع قواعد جامعة واصول في التحريم والتحليل ط: مكتبة العبيكان) و: (٢٩) ط: دارالوفاء

(٢) (قوله: الحرام ينتقل) أى من ذمة إلى ذمة ، وبه يعلم حرمة شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه بطبخه ، الا أن يؤدى قيمته أو يضمنها أو يسامح منها \_ (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: (٨٢/٣) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: دار المعرفة بيروت ) وط: رشيديه \_

الموضي من آخر عصفراً وصبغ به ثوباً أو غصب سمنا و لت به سويقاً لم يسعه أن ينتفع به حتى بوضى صاحبه كذا في المحيط \_ (الهندية: (١٣١/٥) كتاب الغصب ، الباب الثامن في تملك العامب المعصوب والانتفاع به ، ط: رشيديه)

ر براد ساع بعن هروسيديه) الأنه ملك خبيث (قبل أداء الضمان) حقيقة أو حكما، إذ المراد رضى العالك بأداء ، أوابراء أو تضمين قاض \_ (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: (٨٥/٣) كتاب العسب، ط: مكتبة غفاية كوئه)

#### قضے کے بعد مصنوع کاضان

جب آرڈردیے والا ایک مرتبہ آرڈر پر تیارہ و نے والی چیز پر قبنہ کرلے چاہے قبضہ حقیقی ہو یا تھمی ( قبضہ تھمی سے کہ بائع اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر ہے ) تو اس کے بعد وہ مصنوع چیز آرڈر دینے والے کے صان میں داخل ہوجاتی ہے، چنانچہ قبضے کے بعد اس میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری آرڈر دینے والے پر عائد ہوگی، اور آرڈر پر مال بنانے والا بری الذمی ہوگا۔ (۱)

### قبضه کے لئے اتنا کافی ہے

خریدے ہوئے مال پر قبضہ کرنے کے لئے میہ ضروری نہیں کہ اس چیز کو خریدار بائع (میلر) سے لے کراپنی جگہ پر لے آئے ، بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ بائع کے گودام میں یا دکان پر چلا جائے ، اور بائع اس کے لئے سامان علیحدہ کر کے اس کے کہددے کہ میہ تمہمارا سامان ہے اٹھالو، میہ قبضہ ہوگیا، پھر چاہے خریدار وہیں بائع کے گودام میں امانت کے طور پر رہنے دے ، ای طرح اگر خریدار خود نہ جائے اپ وکیل اور ملازم کو بھیج دے ، اور بائع اس کے سامان الگ کر کے رکھ دے اور وکیل اور ملازم کو بھیج دے ، اور بائع اس کے سامان الگ کر کے رکھ دے اور اس کو کہددے کہ میہ تمہمارا ہے اس کو اٹھالو، تو اس سے بھی خریدار کا قبضہ ثابت ہوجاتا ہے ، ای سے میہ بات بھی نگلتی ہے کہ اگر خریدار کی دوسرے شہر سے سامان منگوار ہا ہے ، ای سے میہ بات بھی نگلتی ہے کہ اگر خریدار کی دوسرے شہر سے سامان منگوار ہا ہے گا، ہے اور وہ ٹرانسپورٹر کو اپنا ویل بنادے تو ٹرانسپورٹر کا قبضہ خریدار کا قبضہ قرار پائے گا، کین اس صورت میں اگر سفر کے دوران سامان ہلاک وضائع ہوگیا تو خریدار اس کا المنتو یہ وہا البات المحام الی محلة (۱) اذا ھلک المہیع بعد الفیض ھلک من مال المنتو ی و لاشی علی الباتے (در الحکام الی محلة المتو تہ علی ہائے در (۲۷۸۲) ، المادة: ۲۹۳ ، البیوع ، الباب المخامس، الفصل المخامس: فی بیان المواد المتو تہ علی ھلاک المہیع طرد دار عالم الکتاب

كشرح العجلة لرستم باز: (١٢١١)، المادة: ٢٩٣، أيضاً، ط: فاروقيه كوزير

المادة: ٢٩٢، أيضاً، ط: رشيديد

ومدوار موگا-(١)

### قبضه مشترى سے پہلے بائع نے فروخت كيا

اگرسودا ہونے کے بعد خریدار کے قبضہ سے پہلے بائع نے فروخت کی ہوئی چیز کوخود استعال کرلیا یا گروی رکھ دیا یا کرایہ پر دیدیا یا امانت رکھوادی ، اور خریدار نے اس کی اجازت نہیں دی ، پھروہ چیز ضائع ہوگئ تو بائع اور خریدار کے در میان جو سودا ہوا تھاوہ ختم ہوجائے گا اور خریدار بائع سے یا کسی دوسرے سے کوئی تا وان بھی وصول نہیں کریگا ، ہاں اگر مشتری (خریدار) نے بائع کو قبست ادا کردی تھی تو وہ رقم واپس کردینا بائع پرلازم ہوگا۔ (۲)

#### قبضه معنوى

#### "قبضه حسى يامعنوي"عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٣٢٨)

(۱) أمااذا سلم البائع المبيع الى شخص أمر المشترى بتسليمه اليه فقد حصل القبض كمالو سلم البائع المبيع الى المشترى نفسه في فاذا أمر المشترى البائع قبل القبض بتسليم المبيع الى شخص معين و سلم البائع المبيع الى ذلك الشخص يكون المشترى قد قبض المبيع . . . تسليم المبيع يحصل بالتخلية ووأن بأذن البائع للمشترى بقبض المبيع مع عدم وجو دمانع من تسليم المشترى اياه . . . متى حصل تسليم المبين صار المشترى قابضاً له (در رالحكام الى سجلة الأحكام: (١١ ٢٣٦، ١٥٢) المادة: سليم المبين صار المشترى قابضاً له (در رالحكام الى سجلة الأحكام: (١١ ٢٣٦، ١٥٢) المادة: المادة: المادة المنابع المنابع المادة وكيفيتهما والتسلم وكيفيتهما والإعالم الكتب محتبه سلطانيه كو تشهد

مع شرح الد جلة للاتاسى: (١٩١٧)، المادة: ٢٦٢،٢٦٣، أيضاً، ط: رشيابيه

معاشر المجلة لرستم باز: (١٠١١) ، المادة: ٣٦٢،٢٦٢ ، أينذًا ، ط: فاروقيه كونثه .

(٢) العبيع اذا هلك في يد الباتع قبل أن يقبضه المشترى يكون في مال الباتع ولا شيء على العشوى ... (در الحكام الى مجلة العشوى ... (در الحكام الى مجلة الأحكام: (٢٥/١) العادة: ٢٩٣ م البيوع الباب الخامس، الفصل الخامس: في بيان المواد على هلاك الدين المائة ٢٤٥٠ م كتبه سلطانيه كوئه.

تعاشر السملة لرستم باز: (١٢٠/١)، المادة: ٢٩٣، أيضاً، ط: فاروقيه كوتله.

عدر المجلة للاتاسى: (٢٢٣/٢)، المادة: ٢٩٣، أيضاً، ط: رشيديد

### قبضه میں آنے کے بعد فروخت کرنا

''ضان میں آنے کے بعد فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۰٫۱۴)

(IDA)

قبضه میں سامان لینے سے پہلے بیچنا

"سامان قبض میں لینے سے پہلے بیچنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۷/۴)

قبضه میں لینے سے پہلے مصنوع کی ہے

"مصنوع كى بيع قبضه ميس لينے سے بہلے"عنوان كے تحت ديكھيں - (٢٠٤١٦)

#### قبضه ناجائز

" اگر کسی کے بلاٹ، مکان، دکان اور آفس پر کسی نے ناجائز قبضہ کردکھا
ہے تو اس کو ناجائز قابض سے واگر ار کرانے سے پہلے کسی کو بیچنا درست نہیں کیونکہ
اس صورت میں سپردگی ممکن نہیں ہاں اگر غصب شدہ بلاٹ یا مکان یا دکان وغیرہ
غاصب کو ہی فروخت کیا جائے یا کسی ایسے شخص کو فروخت کیا جائے جو غاصب سے
قبضہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں بیچ جائز ہے کیونکہ بیردگی ممکن ہے،
تاہم اگر قبضہ بیں لے سکا تو خریدار کو بیچ منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١)فان باعه من غاصبه، او قادر على اخذه صح لعدم الغرر. فان عجز بعد فله الفسخ (الروض المربح: (٢٩/١) كتاب البيع، ط: مؤسسة الرسالة.

المعصوب: إذا باع المعصوب منه المال المعصوب من غير الغاصب كان ذلك البيع موقوفاً، فإذا أقر الغاصب بالغصب، أو كان للمغصوب منه بينة كان البيع الإزماو إذا لم يكن لديه بينة و تلف العجع فإذا أقر الغاصب بالغصب، أو كان للمغصوب منه بينة كان البيع الإزماو إذا لم يكن لديه بينة و تلف العجع في المحكام شرح مجلة الأحكام: (١٧/١) شرح المادة: ١٧٧، كتاب البيوع، عدم انفساخ البيع في احدى عشرة صورة ، ط: دار عالم الكتب)

الدر المختار مع الرد: (١١٢/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في بيع المرهون والمستاجر, ط: سعيد)

النباقة ألالانكافية

#### قبضه **ناجائز ہے** '' قانونی قبضہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۵۸۵)

قيضهوكما

جس زمین ، یا مکان ، یا دکان پرکوئی دوسراقوت والاشخص قابض ہو، اور مالک کے پاس اس کو بے دخل کرنے کی قدرت بھی نہ ہوتو اس حالت میں زمین یا مکان یا دکان کی فروخت بھی صحیح نہیں ہے ، پہلے اس کو خالی کروائے ، پھراس کوفروخت کرے۔ (۱)

> قبضہ ہونے کے بعدز مین فروخت کرنا "زمین پر قبضہ ہوگیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۲/۴)

#### قبليه

قبله کی طرف پیشاب، پاخانه کرنا، پاؤں پھیلانا، یا تھو کنا مکروہ تحریم ہے، البتہ عام حالات میں قبلہ کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔(۲)

(۱) وأما شرائط المعقود عليه ... وأن يكون مقدور التسليم ... وقائنا وأن يكون مقدور التسليم فلم يعقد بيع معجوز التسليم عندالبائع ... (البحر الرائق: (۲۲۰،۲۵۹)، كتاب البيع، ط: سعيد الشخط المحلة للاتاسي: (۸۲/۲)، المادة: ۹، الباب الثاني، الفصل الأول: في حق شروط المبيع وأوصافه، ط: رشيد به د

المنازم أن يكون المبيع مقدور التسلم فبيع غير مقدور التسليم باطل... باع عقاراً ملكه لكن في يد أخر، الفترى على أنه لا يصبح عملا بقول محمه ، لأنه لا يقدر على تسليد ... (شرح المجلة لرستم باز: ( ٢٨/١) ، المادة: ٩٨ ١ ، أيضاً ، ط: فاروقيه كوئنه .

(١) (ويكره) تحريما (استقبال القبلة بالفرج) ولو (في الخلاء) بالمدبيت التفوط، وكذا استدبارها في الأصع ... كما كره (مدرجليه في نوم أو غيره إليها) أي شهدا؛ لأآه إساءة أدب ... (قوله: استقبال القبلة بالفرج) ... وتقدم هناك أن المكروه الاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط، (الدرمع الرد: (١/ ١٥٥) كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، مطلب في أحكام المسجد ، ط: سعيات =

(109

قبول (Acceptance) پیش کش کرنے کے بعد دوسرے شخص کا

رضامندی کوتبول کہتے ہیں۔

اور قبول کی صورت میہ ہے کہ جس شخص کو ایجاب ہوا ہے ، وہی شخص ا<sub>ک</sub> ایجاب پراپنی رضامندی کااظہار کرے۔ <sup>(۱)</sup>

### قبول ایجاب کےمطابق ہونا ضروری ہے

سے مکمل ہونے کے لئے مشتری کا قبول بائع کے ایجاب کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے منعقز نہیں ہوگی، یعنی بائع جتنے میں مال فروخت کرنا چاہتا ہے، استے میں ہی قبول کرنے سے بچے منعقد ہوگی، اورا گرمشتری اسے کم میں لینا چاہے تو بائع کی رضامندی پرموقوف ہوگی، اورا گروہ اجازت دے گایار اضی ہوجائے گاتو نگا و تا گھیے ہوگی ورنہ بچے نہیں ہوگی۔

ای طرح اگر بائع نے بچاس روپے میں ایک کلو بیاز کہا ہے تومشتری کے لئے بھی بچاس روپے میں ایک کلو بیاز قبول کرنا لازم ہوگا، اگر بچاس روپے

كالبحرالوالق:(٢٦٢/٥) كتاب البيع ط: سعيد

(14.)

<sup>=</sup> المستنجاء، ط: (ص: ٥٢)، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستنجاء، ط: قديمي.

المحاشية الطحطاوى على الدر: (٢٤٦/١)، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، ط: رشيديه ...

<sup>(</sup>۱) الايجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة ... وأى لفظ من هذين ذكر أولا فهو ايجاب والثاني قبول ... (شرح المجلة لرستم باز: (۲۲،۱۲۱)، المادة . لفظ من هذين ذكر أولا فهو ايجاب والثاني قبول ... (شرح المجلة لرستم باز: (۲۲،۱۲۰)، المادة . ١٦٨ ، ٢٩، ١٦٩ البيوع، الباب الأول، الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع، ط: فاروقيه كو تشد كان يعت العالم ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين و القبول ما يذكر ثانيا من الا تحرسواء كان يعت أو اشتريت إلا ال على النراضي: (الدر مع الرد: (۲٬۱۳ ، ۵)، كتاب البيوع، ط: سعيد

علی ایک کلوے زیادہ بیاز مانگے تو بالع کا اس پر راضی ہونا لازم ہوگا، ورنہ ہیج سیج نبیں ہوگا۔ (۱)

#### قحط سے نجات

اگر دنیامیں آ زادانه طور پرتجارت ہو ، اندرونی اور بیرونی تجارت کی تمام إبنديان ختم ہوجائميں، کو شسٹم، تجارتی محصول مجصول چنگياں، تجارتی ٹیکس وغيره نه بو،اور مختلف مما لک کی ضرورت سے زائداشیاء دوسرے مما لک میں لا کرفر وخت کی عائمی تو د نیامیں قحط اور قلت کی شکایت پیدانہیں ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

### قديم عيب يراطلاع موئي

اگرقدیم عیب پرمطلع ہونے سے پہلے خریدار نے کوئی ایسا کام کردیا جس کی وجہ سے چیز کو واپس کرنامنع ہو گیا ، اس کے بعد قدیم عیب پراطلاع ہوئی تو

(١)إذاأوجب أحد المتعاقدين ببيع شيئ بشيئ يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، وليس له تبعيض الثمن أو المثمن و تفريقهما \_ (شرح المجله لسليم رستم باز: (٢٦/١)، العادة (٤٤١) الباب الأولى الفصل الثاني في بيان لزوم مو افقة القبول و الإيجاب، ط: فاروقيه كوتثه) كشرح المجلة للاتاسى: (٣٣/٢)، المادة: ٢٤ ١، أيضاً، ط: رشيديه

ت در الحكام الى مجلة الأحكام: (١٣٤١)، المادة: ١٤٤ أيضاً، ط: دارعالم الكتب مكتبه ملطانيه كوثثه

(٢) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بيع حاصر لباد، دعو االناس يرزق لله بعضهم من بعض رواه مسلم (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٧) كتاب البيوع، باب المنهى عنها من البوع، الفصل الأول، ط: قديمي

والمال الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان لبيع ولايبيع بعضكم على بيع بعض ولايسم مجل على سوم أخيد ولا تباجشوا ولا يبع حاضر لباد" أقول أما تلقى الركبان . . . وهذا مظنة ضور بالتع لأندان نزل بالسوق كان أغلى له ... وضرر بالعامة لأنه توجد في تلك التجارة حتى أهل البلد جمعاوالعصلعة المدنية تقضى أن يقدم الأحوج فالأحوج ... (حجة الله البالغة: (١١٠١١)، مبحث لمحاليوعالعنهى عنها ، ط:مير محمد كتبخانه.

فينت تكما كي النظيظ

قرآن كريم كى خريدوفروخت

قرآن کریم کی خریدوفروخت کرنا جائز ہے،اس میں کوئی حرن نبیں، کیونکہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے،اوررقم حلال ہے۔

### قربانی کا گوشت

قربانی کا گوشت اور کھال فروخت کرنا جائز نہیں ہے خواہ قربانی واجب ہویا نفل دونوں کا تھم ایک ہے ، اور عقیقہ کے گوشت کا بھی تھم یہی ہے۔ کیونکہ قربانی اور عقیقہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہوتا ہے ، اور جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو فروخت کرنا جائز

(۱) لو حدث في المبيع عيب عند المشترى ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشترى أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثعن فقط (شرح المجلة للاتاسي: (۳۱۱/۲)، المادة: ۳۳۵، البيوع، الباب السادس، الفصل السادس: في بيان خيار العيب، ط: رشيديه

ك شرح المجلة لرمتم باز: (١٥٠/١)، المادة: ٣٨٥، أيضاً، ط: قاروقيه كوئثه

درر الحكام الى مجلة الأحكام: (٢٥٢١)، المادة: ٣٥٥، أيضاً، ط: دارعالم الكتب/مكبه ملطانيه كوئثه.

(٢) في شرح السنة: في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه، لأن القرآءة من الأفعال المباحة ، وبدتمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها وأخذ الأجرة على كتابتها ، وبدقال الحسن والشعبي وعكرمة وإليه ذهب سفيان وما لك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . (مرقاة المفاتيح: (١٦٢/٦) كتاب البيوع ، باب الإجارة ، الفصل الأول ، ط: رشيد يه جديد)

المصحف دخل المتصل بدفي البيع. (بدائع الصنائع: (٢٤/١) كتاب الطهارة، فصل وأمابيان ماينقض الوضوء مبحث مس المصحف، ط: سعيد)

ولي شرح الملتقي: وجاز بيع المصحف المخرق وشراء آخر بشمنه. (شامي: (٢٥٢/٤) كتاب الوقف, مطلب في شرطواقف الكتب أن لاتعار إلا برهن, ط: معيد)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا که قرض زمین میں الله تعالیٰ کا حجنڈا ے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو ذکیل وخوار کرنا چاہے تواسے اس کی گردن میں رکھ دیتا ے۔(۱)اس لئے تا جرحضرات کوشدید مجبوری کے بغیر کسی سے قرض نہیں لینا چاہئے، اں طرح اگر شدید مجبوری نہ ہوتو کسی ہے ادھار چیز بھی نہیں خریدنی چاہئے ،قرض لینا اورادهار مال خریدنا بسندیده مبیس ہے۔

(١) قال: (وله أن ينتفع بجلدها, ولا يجوز أن يبيعه, ولا شيئاً منها) وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شي من الأضحية لالحمها ولاجلدها واجبة كانت أو تطوعاً: لأنها تعينت بالذبح. قال أحمد: لايبيعها ولايبيع ثبناً منها. وقال: سبحان الله، كيف يبيعها، وقد جعلها لله تبارك وتعالى. (المغنى لابن قدامة: (٢٨٣/١٣) كتاب الأضاحي, رقم المسألة: ١٧٦١، ط: دار عالم الكتب)

الشرح الكبير على متن المقنع: (٥٦/٣) كتاب المناسك, باب الهدئ و الأضاحي, ط: دار الكتاب

الأعام وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع (بدايةالمجتهد: (٣٣٠/١)، كتاب العقيقة، ط: فاران اكيدُمي، لاهور)\_

(قوله:وامتناع بيعها)فلا يبيع منها شيئا حتى جلدها (حاشية الباجورى: (٣٠٣/٢)، كتاب أحكام الصيدو الذباتح والضحايا والأطعمة ، فصل في أحكام العقيقة ، ط: دار إحياء الكتب العربية )\_ 🖰 ولايعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع\_

(فرله:الأنه كبيع)الأن كلامنهمامعاوضة؛الأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا مافي معناه (الدرالمختار مع الرد: (٣٢٨/٦)، كتاب الأضحية، ط: سعيد) ـ

(٢)عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ين رأية الله في الارض ، فإذا الادان بذل عبداً وضعها في عنقه. رواه الحاكم. (الترغيب والترهيب (٤٥٧/٢) رقم الحديث: ٢٧٩٠، الترهيب من الدين و ترغيب المستدين و المتزوج أن ينويا الوفاء ط: دار الكتب العلمية) المستدرك للحاكم: (٢٤/٢) كتب البيوع, الدين رأية الله في الأرض... الخ, ط: دار المعرفة. المعال: (٢٢٠/٢) رقم الحديث: ١٥٤٨، حرف الدال، الكتاب الثاني، كتاب الدين والسلم من

المال الباب الثاني: في الترهيب عن استقراض، ط: مؤسسة الرسالة.

#### قرض اداكرنے كاعجيب واقعہ

'' قرض ادا کرنے کی نیت ہوتو اللہ کی مدد ہوتی ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(141

### قرض ادا کرنے کی نیت ہوتو اللہ کی مدد ہوتی ہے

عام حالات میں قرض لینے سے بچنا چاہئے تاہم اگر کاروبار کے دوران قرض لینے کی شدید ضرورت ہوتو قرض لیما جائز ہے، لیکن قرض لیتے وقت اگرادا کرنے کی نیت بھی ہوتو، اللہ کی مدد ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوجاتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر دنیا اور آخرت میں کا میاب ہونا ممکن نہیں ہے۔

بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرما یا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے آ دمی سے ایک ہزار اشرفیاں قرض مانگیں، اس نے کہا گواہ لاؤتا کہ میں ان کے سامنے تہمیں اوا نیگی کروں قرض لینے والے نے کہا، اچھا ضانت کی گاؤہ ہے، نجر قرض دینے والے نے کہا، اچھا ضانت دو، اس نے کہا، اچھا ضانت ہی کافی ہے، قرض دینے والا کہنے لگا بات تو تم نے فورا کا کہنے لگا بات تو تم نے شھیک ہی گی ہے، اور میہ کہد کروہ ہزار اشرفیاں اس کے حوالہ کردیں۔

قرض لینے والا اصل میں تا جرتھا جو بیرونی مما لک سے مال درآ مد، برآ مدکرتا تھا، اس نے سمندری سفراختیار کیا، پھرا پناکام پوراکر کے جہاز پرسوار ہوکرا ہے وعد و کے مطابق پہنچ کر قرض اداکر نے کاارادہ کیا، لیکن اے کوئی جہاز نہیں ملا، آخر ماہیں ہوکراس نے ایک لکڑی خریدی، اور اس میں ہزار اشرفیاں اور ایک خط رکھ کراس کا منہ بند کردیا، اور سمندر کے کنار سے چلا آیا، اور کہنے لگا، یا اللہ! تو جانتا ہے ہیں نے منہ بند کردیا، اور اشرفیاں قرض کی تھیں، اور جب اس نے صنان طلب کی تو ہی فلال شخص سے ہزار اشرفیاں قرض کی تھیں، اور جب اس نے صنان طلب کی تو ہی

تجانت شكيمنال كالسأكلونيا

ہیں انگے ،جس کے جواب میں میں نے کہاتھا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے،اس نے رہے بہاتھ کہاتھا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے،اس نے رہے بہت کوشش کی کہ کوئی جہاز ملے تو جا کر بروفت اس کے ترض کی ادائیگی کردوں ،لیکن جہاز نہیں مل رہااب میں سے مال تیرے سپر دکررہا (۱۲۵) ہوں ،کیونکہ تو ہی ضامن ہے اور تو ہی اسے پہنچانے والا ہے ،سیر کہہ کراس نے وہ ککڑی سمندر میں ڈال دی ،ککڑی ڈوب گئی اوروہ واپس لوٹ آیا۔

اب جس شخص نے قرض لینا تھا اسے بھی معینہ تاریخ کا انتظارتھا، اور وہ فکر مند بھی تھا کہ نہ کوئی ضامن نہ کوئی گواہ صرف اللہ پر توکل کر کے اتنی بڑی رقم قرض کے طور پر دیے دی تھی، وہ اس خیال سے سمندر کے ساحل پر چلا گیا کہ شاید کوئی جہاز آجائے اور اس سے مقروض آ دمی بھی اتر ہے، اور اس کی رقم اسے وصول ہوجائے اسے غیر ایک کوئی دی جسے جلانے کے لئے اس نے اٹھالیا، جب گھر جاکر اسے چیر بھاڑکیا تواس میں سے اشرفیاں بھی نکل آئیں اور خط بھی ل گیا۔

چندون کے بعد مقروض آ دمی بھی واپس آ گیا،اس نے اشر فیال کٹری میں رکھ کرسمندر میں ڈال کرصرف اپنے ول کے اضطراب کودور کیا تھا کہ اللہ کوضام من اور گواہ بنا کراللہ کے ہاں میں وعدہ خلاف اور جھوٹا نہ رہوں، ورنہ اسے بید گمان تک نہ تھا کہ اشر فیاں حقد ارکوئل چکی ہیں، کاروبار میں اسے معقول منافع ہوا تھا، اس لئے وہ مزیدایک ہزارا شرفیاں لے کر قرض خواہ کے پاس گیا اور معذرت کرنے لگا کہ اللہ کی متم بجھے اس سے پہلے جہاز ہی مل نہ سکا تاکہ میں وقت پر پہنچ کر تمہاری رقم ادا کردول،اوراب میں وہ رقم لے کرحاضر ہوا ہوں۔

یہ کن کر قرض خواہ نے کہا کہ آپ نے پہلے سے پچھ میرے پاس بھیجا تھا؟ قرضدار کہنے لگا کیوں؟ کیا بات ہے؟ پھر اس نے اشرفیاں لکڑی میں رکھ کر سمندر میں ڈال دینے کا واقعہ بیان کیا، قرض خواہ کہنے لگا، اللہ نے وہ آپ کی بھیجی ہوئی

---

تجانت كم مناق كالسأكلويدا

ا اشرفیاں مجھے پہنچادی، اور اللہ ہی ضامن تھا، چنانچے قرضدار آ دمی اپنی اشرفیاں مے اسرفیاں کے کہ کا شرفیاں کے کہ کا تھے والی کے ساتھ والی لوٹ گیا۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قرض لیتے وقت ، وقت پر اوا کرنے کی نیت کی خت رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کی ضرور مدوفر ما تا ہے۔

قرض اوراجاره میں فرق

"اجارهاورقرض میں فرق"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۷۸)

"قرض"اور" دین"میں فرق

قرض کامعنی شریعت کی زبان میں سے سے کہ کوئی بھی مثلی چیز کسی کو دینااور پہ شرط لگانا کہ وہ اس جیسی چیز ہی واپس کرے گا۔

(١)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه ذكر رجلاً من بني اسرائيل ، سأل بعض بني اسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال : انتني بالشهداء أشهدهم ، فقال : كفي بالله شهيداً ، قال : فأتني بالكفيل، قال: كفي بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثمالتمس مركباير كبهايقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجدمر كبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيهاألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه, ثم زجج موضعها, ثم أتي بها إلى البحر, فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاتأالف دينار، فسألني كفيلاً، فقلت: كفي بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً، فقلت: كفي باعدشهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي فلم أقدر، وإني أستو دعكها فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها الأهله حطباً، فلمانشرها وجد المال والصيحفة, ثم قدم الذي كان أسلفه, فأتي بالألف دينار, فقال: والله مازلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك، فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلى بشئ؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي حنت فيه ، قال: فإن العقد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة ، فانصر ف بالألف الدينار راشدا" (صحيح بخاري: (٢٠٦/٢) كتاب الكفالة ، باب الكفالة في القرض و الديون ، ط: قديمي كمسندأحمد (٢٣٨/٢)، رقم الحديث: ١ ٨٥٤، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ط: مؤسسة قرطية كالسنن الكبرى للبيهقي: (٧٧/٦) كتاب الضمان, باب ماجاء في الكفالة ببدن من عليه حق، ط:إدارة تاليفات اشرفيه. اور قرض کو قرض اس کے کہا جاتا ہے کہا گر قر ضدار قرض خواہ کا قرض اوا نہ کے کہا جاتا ہے کہا گر قر ضدار قرض خواہ کا قرض اوا نہ کرتا تو قرض ان کے درمیان تعلقات کو کاٹ دیتا ہے اس لئے عربی زبان کی یہ کہاوت ہے:

کہاوت ہے:

"القرض مقراض المحبة" قرض محبت كوكامنے كى تينجى ہے۔

دَین: ہراس بقایا کوکہا جاتا ہے جو کسی کے ذمہ لازم ہومثلاً اوھار سودا ہوا ہے توخریدار کے ذمہ جو ثمن ہے وہ دین ہے۔

دَين اور قرض كے درميان متعدداعتبار فرق ہے:

و ترض صرف مثلی چیزوں میں ہوسکتا ہے تیمی چیزوں میں نہیں ہوسکتا اور اور میں نہیں ہوسکتا اور اور کا میں نہیں ہوسکتا ہے۔ "دین" مثلی اولیمی دونوں چیزوں میں ہوسکتا ہے، مثلاً زیدنے عمر کا جانور ہلاک کردیا توجانور کی قیمت زید کے ذمہ 'دین' ہے۔

وین "میں ادھار کا جووقت مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی بائع پر فردی ہے اس کی پابندی بائع پر فردی ہے بائع کے لئے اس سے پہلے مطالحہ کرنا جائز ہیں ، اور قرض کا مطالبہ وقت سے پہلے کرنا جائز ہے ، البتہ اخلاقی اعتبار ہے سے فہیں ہے۔ کیونکہ اس میں وعدہ کی فاف ورزی ہے۔

ترض اختیاری عقد ہے اور دین بعض اوقات غیر اختیاری طور پر بھی البہ اوجا تا ہے۔ (۱)

(۱) تقرق بين القرض والدين: أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق هو أن تأخذ من مال الرجل وهما لترد عليه بدله درهما ، فيبقى ديناً عليك إلى أن ترده ، فكل قرض دين وليس كل دين قرضاً . و ذلك المنان ما بشترى بالنسأ ديون وليست بقروض ، فالقرض يكون من جنس ما اقترض وليس كذلك المعاوضة من الله في القاموس: الدين: ماله أجل ، و ما لا أجل له فقرض انتهى ، وقيل: الدين: كل معاوضة مو المعاد العوضين فيها مؤجلا ، وأما القرض: فهو إعطاء الشي ليستعيد عوضاً وقتا أخر من غير تعيين مو المعاد المن المعاد عليه قوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى "=

### قرض بینک ہے لینا

"بینک سے قرض لیما"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۸۸۲)

(API)

### قرض يرنفع لينا

اگر قرضداروفت پر قرض ادانہیں کرتا بلکہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے توقرض خواہ صبر سے کام لے۔ قرض دار سے تاخیر کی وجہ سے مزیدر قم کا مطالبہ نہ کرے ورنہ سود ہونے کی وجہ سے زائدر قم حرام ہوگی۔

واضح رہے کہ وفت اور مدت کے مقابلہ میں مقررہ رقم پر بڑھانا اور اضافہ لینا یا کوئی اور مفادحاصل کرنا سود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### قرض حسنه

### قرض حسنہ بیہ ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کوصرف اللہ کی رضا اور اس کی

= حيث اعتبر الأجل في مفهوم الدين ولم يعتبر ذلك في القرض... هذا وقد يواد من الدين ماثبت في الذمة من مال الآخر، سواء كان مؤجلاً أم لم يكن. (معجم الفروق اللغوية للعسكري: (ص: ٣٢٥) حرف القاف، الفرق بين القرض والدين، ط: مؤسسة النشر الإسلامي)

الإقراض والقرض: هو عقد اختياري. (مجلة البحوث الإسلامية: (١٣٥/٨) الاعتمادات المستدية، ط: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد.)

(١)عن على امير المؤمنين مرفوعاً: كل قرض جرنفعاً فهوربا. (إعلاء السنن: (١٢/١٤) كتاب الحوالة، باب كل قرض جرمنفعة فهوربا، ط: إدارة القرآن)

کل قرض جرنفعاً, حرام (شامي: (١٦٦/٥) کتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, فصل في القرض, ط: سعيد)

الله معلوم أن ربا الجاهلية إلماكان قرضا مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه. وقال: "وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم"، وقال تعالى: "و ذروا مابقي من الربا" حظراً ن يؤخذ للأجل عوض. (أحكام القرآن للجصاص:١٦/٢) سورة البقرة، ومن أبواب الربا الذي تضمنت الأيلت حريمه، ط: دارإحياء التراث العربي)

المالكان الماكلونيا

ضرورت پوری کرنے کے لئے قرض دے،اس پراضافہ لینے کی شرط نہ ہو۔<sup>(1)</sup>

قرض خواه كابية معلوم نهيس

" قرض دینے والالا پتہ ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۶۸)

قرض خواه كاراضي كرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک دیہاتی سے پچھ مجوریں قرض لیں ، پھروہ دیہاتی اپنا قرض مانگنے آیا،اوراس بارے میں بہت سختی کی،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے میرا قرض نہیں دیا تو آپ کے خلاف خروج کروں گا، محابہ کرام رضی الله عنهم نے اس کو ڈانٹا، مگراس نے کہامیں اپناحق مانگتا ہوں، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنہم سے فر ما یا کہ حق بات کر رہاہےتم لوگ میرا ماتھ کیوں دیتے ہو؟ صاحب حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ؟ پھراس کے بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی الله عندے فرمایا کہ اسے تھجوریں دے دیں، میں بعد میں آپ کو دے دول گا، مگر ان کے پاس جو تھجورتھی وہ دیہاتی کی محجورول سے كم درجه كى تھيں، اس نے لينے سے انكار كرديا، صحابي رضى الله عنه نے ال سے کہا تواہے اللہ کے رسول ہے قبول نہیں کرتا اور واپس لوٹا تا ہے؟ اس نے کہا بال!رسول الله صلى الله عليه وسلم سے برا عادل، اور دوسرے كے حق كا خيال ركھنے والا کون ہوسکتا ہے؟ میں اپناحق مانگتا ہوں، بیہ بات س کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا بیچ کہدر ہاہے۔ میں بھی حق اور عدل وانصاف نہ (١) القرض الحسن الذي يقصد منه إعانتك ... ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس

(۱) القرض الحسن الذي يقصد منه إعانتك ... ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بلك. (فتاوى اللجنة الدائمة: (٣٢٠/١٣) رقم الفتوى: ١٧٤٨٩ ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء) الفقه الإسلامي وادلته: (٣٧٦/٥) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية ، الفصل الأول: عند ال

الأول: عقد البيع، المبحث السادس، المطلب الرابع، ط: رشيديه. المعارف القرآن، المعارف القرآن، المعارف القرآن،

کروں تو کون کرے گا؟ ایسی امت کو اللہ تعالیٰ برکت والا نہ بنائے جس میں کمزور اور بار بار نگ کرنے کے بغیر وصول نہ کر سکے۔ اور بار بار نگ کرنے کے بغیر وصول نہ کر سکے۔ بیاد تعلیم کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت میں رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنا گا ہے باس کھجوریں ہول تو اسے دے قیس رضی اللہ عنہا سے فرما یا اے خولہ ! اگر آپ کے پاس کھجوریں ہول تو اسے دے دیں، جب میرے پاس کھجوریں آئیں گی تو آپ کا قرض ادا کردوں گا، چنانچ انہوں نے تھجوریں دے دیں۔

پھر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قرض خواہ اپنا قرض طلب کرنے آئے ،اور قرضدارا سے راضی کرکے بھیج تو زمین کے حشرات، جانوراور سمندر کی محجلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں،اوراگروہ ناراض ہوکر جائے حالانکہ اس کے پاس قرض اداکرنے کا انتظام موجود ہے اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات اس کے اعمال نامہ میں گناہ کیھتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کے ظلم کھا جاتا ہے۔ (۱)

(١) وعنها (أي خولة بنت قيس أمرأة حمزة بن عبدالمطلب وضي الله عنهما) قالت: كان على وسول الله صلى الله عليه وسلم وسلى من تعر لوجل من بني ساعدة فأتاه يقتضيه، فأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاً من الأنصار أن يقضيه، فقضاه تمراً دون تعره فأبي أن يقبله، فقال: أثر د على وسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ومن أحق بالعدل من وسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكتحلت عينا وسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعم، ومن أحق بالعدل من وسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكتحلت عينا وسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه، ثم قال: "صدق، ومن أحق بالعدل مني، لا قدس الاه أمة لا يأخذضع فها حقه من شديدها ولا يتعتعه " لم قال: " ياخولة عديه واقضيه، فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه واضياً إلا صلت عليه دواب الأرض، ونون البحار، وليس من عيد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إلما ". . . ورواه ابن ماجة بقصة ، ولفظه قال: جاء أعر ابي إلى النبي صلى الله عليه في كل يوم وليلة المئة . . . . ورواه ابن ماجة بقصة ، ولفظه قال: جاء أعر ابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا مع صاحب الحق كنتم" ، ثم أوسل إلى خولة بنت قيس أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا مع صاحب الحق كنتم" ، ثم أوسل إلى خولة بنت قيس فقال الهنبي وأطعمه ، فقال أو فيت أو في الله لك ، فقال: "او لنك خيار الناس إنه لا قدست أما فقال القديم فيها غير متعتم . (الترغيب والترهيب والترهيب والترهيب ما الما المغني والترغيب والترهيب الدين ، ط: دار الكتب العلمية) = البيوع ، الترهيب من مطل المغني والترغيب والترهيب الدين ، ط: دار الكتب العلمية ) =

14.

#### قرضدار ہے زی کرنا

بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے حالات میں ایک کمبی حدیث مذکورہ، (ایما کیے حصہ ایک تاجر کے متعلق ہے، اور وہ ہیہ ہے کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہتم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا تو بوچھا:'' کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟'' وہ کہنے لگا، روح قبض کرنے کے لئے آیا تو بوچھا:'' کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟'' وہ کہنے لگا، یہ موالات کرتا تھا، قرض کا تقاضا کرتے وقت اگر کوئی مالدار بھی مجھ سے مہلت مانگا تو میں اے مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی نا دار مفلس ہوتا تو اس کوقر ضہ معاف کر دیتا، اور اگر کوئی نا دار مفلس ہوتا تو اس کوقر ضہ معاف کر دیتا، اس کے اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ (۱)

#### قرض دار کا جنازه

#### آج كل بعض افراداي بين كه قرض لے كرادانبيں كرتے ،اور بجھتے بين كم

= الدوروى عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع" في قال: "من انصرف غريمه وهورانس، صلت عليه دواب الأرض ونون الماء، ومن انصرف غريمه وهذا من الحادث عليه دواب الأرض ونون الماء، ومن انصرف غريمه وهذا الحديث عليه عليه في كل يرم وليلة وجمعة وشهر ظلم". (التوغيب والترهيب: (٢٦٣/٢) رقم الحديث عرب، كتاب الديرع، الترهيب من مطل الغنى والترغيب في إرضاء صاحب الحق، ط: دار الكتب العلمية)

كامننابن ماجة: (ص: ١٧٤) أبو اب الصدقات باب لصاحب الحق سلطان، ط: قديمي.

المعجم الأوسط للطبراني: (٥٧/٥) رقم الحديث: ٥٠٢٥ باب الميم من اسمه: محمد ، ط: دار الحرمين. (١) قال حذيفة: وسمعته (صلى الله عليه وسلم) يقول إن رجلاكان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض را قبل له: أفيل له: أنظر قبل له: أنظر قبل له: أنظر قبل له: أنظر أني كنت أبا يع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. (الصحيح للبخاري: الماس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. (الصحيح للبخاري: (١١٥٠/١١٤) كتاب الانباء باب ماذكر عن بني اسر ائيل ط: قديمي)

المسنداحمد: (م/ ٣٩٥) رقم الحديث: ٢٢٤٠١ حديث حذيفة بن اليمان رضي الدين مطز مراسسة قرطبة. المسكاة العصابيع: (ص: ٢٤٣) كتاب البيوع باب المساهلة في المعاملة ، الفصل الأول ، ط: قديمي)

------

تجات كالمالكالمالكالميا

بنا انہوں نے بہت بڑا کام کرلیا ہے کہ قرض کی رقم کو دبالیا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا ہم ہے،اور قرض اتنابڑا حق ہے کہ جب تک قرض ادانہ کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلا ایسے قرض دارمیت کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (۱)

#### قرضداركومهلت دينا

قرض دارکومہلت دینا قیامت کی شختیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا وسلہ ہے۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفر ما یا جسم کے درسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات محبوب اور پہند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں ہے نجات دے تواسے چاہئے کہ تنگدست کومہلت دے یا بھرا ہے معاف کردے۔ (۱)

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتي بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاة صلى عليه وإلا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم . . . الحديث . (الصحيح لمسلم: (٣٥/٢) كتاب الفرائش فصل في أداء الدين قبل الوصية والإرث ، ط: قديمى)

عن على رضى اله عندة قال: كان رسول اله صلى اله عليه وسلم إذا أتى بالجنازة لم يسأل عن شئ من عمل الرجل، ويسال عن دينه، فإن قبل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قبل لبس عليه دين صلى عليه، فأتى بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول اله صلى اله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران فعدل عنه رسول اله صلى اله عليه وسلم، وقال: "صلوا على صاحبكم" فقال على رضى اله عنه، هما على يارسول اله برى منهما فتقدم رسول اله صلى اله عليه وسلم فصلى عليه . . . الحديث . (الترغيب والترهيب: (١/١٦) كتاب البيوع، الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمعتزوج أن ينويا الوفاء ط: دار الكتب العلمية .

كاستن الدارقطني: (٢١٧٦) رقم الحديث: ٢٧٨، كتاب البيوع، ط: مؤسسة الرسالة.

(٢) وعن ابي قنادة قال: قال رسول الدصلى الدعليه وسلم: من سره ان ينجيه الدمن كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر اويضع عنه. (مسلم: (١٧/٢) كتاب المساقات والمزارعة، باب فضل أنظار المعسر، ط: قديمي)

السنن الكبرى للبيهقي: (٥٧٥) كتاب البيوع، باب ماجاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسى ط؛ إدارة تاليفات اشرفيه.

المشكاة المصابيخ: (ص:٢٥١) كتاب البيوغ, باب الإفلاس والأنظار، الفصل الأول، ط: قديمي

٠٠ تجات كمائل كالمائك وينيا

ابوالیسر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ پہنچ سنا ہے کہ جوشخص تنگ دست کومہلت دے یا اسے معاف کردے تو اللہ تعالیٰ پہنچ سنا ہے کہ جوشخص تنگ دست کومہلت دے یا اسے معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اے اپنے سابیہ میں جگہ دے گا۔ (۱)

### قرض دار كے ساتھ زم برتاؤ

قرض دار کے ساتھ زم برتاؤ کرنا چاہئے۔

کرے، جب خرید کے نام براضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اللہ تعالی اللہ علیہ وہیم کرے جو جب بیجے تو نرم رویہ اختیار کرے، جب خرید ہے تو زم برتاؤر کھے، جب قرض کا مطالبہ کرے تو زم لہجہ اختیار کرے۔ (۲)

کرسی اللہ علیہ اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو جنت میں داخل کردیا جوخرید و فردنت، قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبہ کے وقت زم برتا وُرکھتا تھا (۳) ایک اور فرخت، قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبہ کے وقت زم برتا وُرکھتا تھا (۳) ایک اور فرخت اور فرخت کے دونت نرم برتا وُرکھتا تھا (۳)

(۱)عن ابي اليسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من أنظر معسر آأو وضع عنه أظله الله في ظله (ترمذي: (۱/۲٤٤/) ابو اب البيوع، باب، جاء في انظار المعسر و الرفق بر، ط: سعيد)

كاصحيح مسلم: (٢١٦/٢) كتاب الزهد, باب حديث جابر الطويل و قصة أبي البسر، ط: قديمي.

كمشكاة المصابيح: (ص:٢٥١) كتاب البيوع, باب الإفلاس والانظار، الفصل الأول، ط: قديمي)

(٢)عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبداً مسمحاً اذا المعارف والترهيب: (٤٤٦/٢) كتاب البيوع، الترغيب في

السعاحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، ط: دار الكتب العلمية.

الصحيح للبخاري: (٣٨/١) كتاب البيوع , باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب مغالبطلبه في عفاف ط: قديم ...

تامنكاة المصابيح: (ص: ٢١٢) كتاب البيوع، باب المساهلة في المعاملة، الفصل الأول، ط: قديمي. (٦) وعن عنمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عزوجل رجلاكان مهلا مشتريا وباتعا، وقاضيا ومقتضيا الجنة. (سنز، النسائي: (٣٢/٧) كتاب، البيوع، حسن المحاملة والرفق في المعاللة طنة،

----

روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ایک شخص کی مغفرت کردی، کیونکہ وہ خرید وفر وخت اور قرض کے مطالبہ کے وقت نرم برتا وُ رکھتا تھا۔ (۱) میں میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں افضل ترین شخص بیچنے میں نرم برتاؤ، خرید میں نرم برتاؤ، اور قرض کے مطالبہ میں نرم برتاؤ رکھنے والا ہے۔ (۲)

قرض دارکے مال سے قرض وصول کرنا

"قرض قرضدار کے مال سے وصول کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸۸)

#### قرض دستاو يزات

قرض کے'' تمسکات، اور'' کریڈٹ دستاویزات'' پر منافع کمانا اور کمی

= الترغيب والترهيب: (٤٤٦/٢) كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع والشواء وحسن التقاضي والقضاء, ط: دار الكتب العلمية.

المسندأ حمد: (١/٠١) رقم الحديث: ٥٠٨ مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ط: مؤسسة قرطبة . (١) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع مهلاً إذا اقتضى . (جامع الترمذي: (٢٤٦/١) أبو اب البيوع ، باب ماجاء في استقراض البعير أو الشي من الحيوان ، ط: سعيد)

التوغيب والترهيب: (٤٤٦/٢) كتاب البيوع، التوغيب في السماحة في البيع والشواء وحسن التقاضي والقضاء، ط: دار الكتب العلمية.

ك شعب الإيمان للبيهقي: (٥٣٧٧) رقم الحديث: ١١٢٥٥، السابع والسبعون من شعب الإيمان، فصل في إنظار المعسر والتجاوز عنه، ط: دار الكتب العلمية.

(٢) عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل المؤمنين رجل سمح البيع ,سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء رواه الطبر اني في الأوسط. (الترغيب (١٤٤٧/٢) كتاب البيوع , الترغيب في السماحة في البيع والشراء ط: دار الكتب العلمية)

المعجم الأوسط: (٣١٧/٧) وقم الحديث: ٧٥٤٤ ماب الميم من اسمه: محمد عل: دار الحرمين. المحجم الأوسط: (١٤٤/١) وقم الحديث: ٧٥٠ مالكتاب الأول من حرف الهمزة: في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال الباب الأول الفصل السابع: في صفات المؤمنين، ط: مؤسسة الرسالة.

زیادتی کے ساتھ خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے البتہ جتنی رقم لکھی ہوئی ہے اتنی بی رقم میں تبادلہ کرنا جائز ہے۔

رم ہیں تبادلہ رہ ہو ہے۔ (پی آئی بی) پاکستان انویسمنٹ بانڈز (ایف آئی بی) فیڈرل انویسمنٹ بانڈز (ٹی ایف می) روایتی ٹرم فنانس سرٹیفکیٹس (ٹی بلز) ٹریژری بلز وغیرہ کی ٹریدو زونت کی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ بیسب سودی قرض کے تنسکات ہیں،ادرسودی قرض کے تنسکات کی تجارت جائز نہیں ہے۔ ای ادر سودی قرض کے تنسکات کی تجارت جائز نہیں ہے۔ ناہ کو لکھ کردیتا ہے۔

#### قرض دے کر کمائی کرنا

بعض لوگ اپنے بھائی یا کسی تا جرکواس شرط پرغیر محدود مدت کے لئے قرض دیت ہوں ان ہوں کے لئے قرض دیت ہوں ان ہوں کے بیا اس سے اسے روز انہ ہزار روپے یا اس سے اسے روز انہ ہزار روپے یا اس سے کے یا کہ یاز یادہ نفع دے گا، بینا جائز اور حرام ہے، کیونکہ قرض دے کرنفع لینا خواہ کسی ان یا دیان المشکلة انعان جدت میں جعدان الکھسالة قد اصبحت اللہ واللة قاملة للنداول و إن حامل

(١،١) ولكن المشكلة إنما تحدث من جهة أن الكمبيالة قد أصبحت اليوم آلة قابلة للتداول وإن حامل الكمبيالة وهو الدائن الأصيل, وبمايبيعها إلى طوف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب عليها طمعاً في المحبال المحصول على المبلغ قبل حلول الأجل, وإن هذا البيع يسمي خصم الكمبيالة فكلما أراد مال الكمبيالة أن يتعجل في قبض مبلغها, ذهب إلى شخص ثالث وهو البنك في عموم الأحوال، وموضى عليها الكمبيالة والبنك يقبلها بعد التظهير من الحامل, ويعطى مبلغ الكمبيالة نقداً بخصم المنوبة منها. وإن خصم الكمبيالة بهذا الشكم الأنه منافق و مرمته منصوصة في أحاديث وبالفضل. الشخر، أو لأنه من قبيل بيع النقو د بالنقو د متفاضلة و مؤجلة و حرمته منصوصة في أحاديث وبالفضل. الموض في تضايا فقهية معاصرة (ص: ٢٠) أحكام البيع بالتقسيط ط: مكتبة دار العلوم كراجي) التفالح المنافق في ثوبه الجديد: (٣٠/ ٢٥٦) أنوا عالر بال تحريم بيع السندات ط: دار القلم المنافق المنافق و المنافق و النساء) (در والحكام شرح غور الأحكام: (١٨٦/٧) كتاب البيوع باب الرباء مطلب في الإبراء عن الرباء ط: سعيد)

ا مجی شکل میں ہونا جائز اور حرام ہے، قرض صرف احسان ہے اگر اس میں معاونے ہے مے اضافہ داخل ہوجائے توبید تنتج اور سود ہوگا اور بیرجائز نہیں ہے۔ (۱)

قرض دینے والالا پہتے

اگر کسی کے ذمہ میں کسی کا قرض یا ادھار ہے، اور قرض دینے والا کہاں چا گیامعلوم نہیں اور اس کی جگہ اور مکان وغیرہ اور اس کے رشتہ دار وار توں کا بھی علم نہیں اور قرض یا ادھار لوٹانے کی کوئی صورت نہیں تو اس کی طرف سے تو اب کی نیت کرتے ہوئے فقراء کو صدقہ کر دے، اگر صدقہ کرنے کے بعدوہ آجائے تو اس کو بتادے اگر وہ صدقہ کرنے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا قرض اور ادھار اس کو ادا کردے اور صدقہ کا اجرقرض ادا کرنے والے کو ملے گا۔ (۲)

(١)عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض الرجل الرجل فلاتأخذ هدية. رواه البخارى في تاريخه هكذا في المنتقى (مشكاة المصابيح: (ص:٢٣٦)، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثالث، ط:قديمي) \_

تعن على أمير المؤمنين رضي الله عند مرفوعاً: كل قرض جرمنفعة، فهوربا... وقال الموفق: وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلاخلاف. (إعلاء السنن: (١٢/١٥م، ١٥٥) كتاب الحوالة، باب كل قرض جرمنفعة فهو رباء ط: ادارة القرآن)

کل قرض جرمنفعة فهووجه من وجوه الربا. (السنن الكبرئ: (٥٠/٥) كتاب البيوع, باب كل قرض جرمنفعة فهوربا, ط:إدارة تاليفات اشرفيه).

تكملة فتح الملهم: (٥٧٥/١) كتاب المساقات والمزارعة, ط: دار العلوم كراجي.

کل قرض جرنفعاً, حوام. (شامي: (١١٦٠٥) کتاب البيوع, باب الموابحة والتولية, فصل في القرض, ط: سعيد.

(٢)عليدديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (الدر المختار مع الرد: (٣٨٢/٣)، كتاب اللقطة، ط: سعيد) \_

الم فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) ولد ثو ابها (أو تضمينه) قولة: (الوتضمينه) فولة: (الوتضمينه) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له \_خانيه (الدر المختار مع الرد: (١٣) كتاب اللقطة مط: سعيد)

كالبحر الرالق: (١٥٢/٥) كتاب اللقطة ,ط: سعيد

قرض دینے والوں کا ایڈریس معلوم نہ ہو

"ایڈریس معلوم نہ ہوقرض دینے والوں کا"عنوان کے تحت دیکھیں۔

قرض دینے والے کا ایڈ ریس معلوم نہ ہو ''ایڈریس معلوم نہ ہوقرض دِینے والوں گا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

> قرض ذلت کا باعث ہے "قرض"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۳۸)

قرض طلب کرنے میں نرمی کرنا

اگر کسی کے ذمہ قرض ہواور وہ واقعۃ مفلس مختائ اور مجبور ہوتو بہتر کام ہیہ کہ ترض معاف کردیا جائے ، اور اگر معاف کرنے کی گنجائش نہیں تو اس کو قرض ادا کرنے کے گنجائش نہیں تو اس کو قرض ادا کرنے کے لئے مزید مہلت دی جائے تو قرض خواہ کو قیامت کے دن عموں اور پریٹانیوں سے جات ملے گی ، اور اللہ کے سانیہ میں اس کو جگہ ملے گی۔

حفرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے عموں اور پریشانیوں سے نجات دے تو اسے چاہئے کہ انگہ دست کو مہلت دے کر اس کاغم دور کردے یا قرض اسے معاف کردے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)عنابي قتاده رضي الدعنه قال: قال رسول الدصلي الدعليه وسلم من سرّه ان ينجيه الهمن كَرَب يوم البعد فلينفس عن معسر او يضع عنه. (مشكوة المصابيح: (۲۵۷۱) كتاب البيوع، باب الإفلاس والانظار، الفصل الأول، ط: قديمي)

صمعيع مسلم: (١٧/٢) كتاب المساقاة والمزارعة باب فضل إنظار المعسر، ط: قديمي، الموسور ط: الموسور ط:

كانت كان كالمنظين

حضرت ابوالیسردضی الله عنه فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کومہلت دی یا قرض معاف کردیا تواللہ تعالی اس کو اللہ کا اس کو اللہ تعالی اس کے در اللہ تعالی اس کے در اللہ تعالی اس کے در اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تع

### قرض قرضدارك مال سے وصول كرنا

اگر قرضدار قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود قرض اور دین ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ کے پاس اس کا مال آنے کی صورت میں اس کی اجازت کے بغیراس میں سے اپناحق وصول کرنا جائز ہوگا، خواہ وہ مال قرض کی جنس میں سے ہویا نہ ہواس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔

مثلاً قرض خواہ نے قرضدار کورقم قرض دی، اور کی طرح قرض دار کی رقم قرض خواہ کے قابو میں آگئی ، تو قرض خواہ اس سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔
اور اگر قرض دی ہوئی چیز کے علاوہ قرض دار کی کوئی چیز قرض خواہ کے دسترس میں آگئی تو بھی بہی تھم ہے، مثلاً رقم قرض دی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے اور قرض خواہ کے ہاتھ قرض دار کا سامان آگیا ، تو وہ اپنی رقم کے بقدر سامان کے سکتا ہو وہ اپنی رقم کے بقدر سامان کے سکتا ہو دارگر اپنی رقم سے زیادہ قیمت کا سامان اٹھالیا تو زا کدر قم قرض دار کو واپس کردینا ضروری ہے۔

کردینا ضروری ہے۔ (۲)

(۱) عن ابي اليسر قال: سمعت رسول القصلي الدعليه وسلم يقول: من أنظر معسر أأو وضع عنه أظله الله فله. (مشكوة المصابيح: (۲۵۱۱) كتاب البيوع باب الإفلاس والإنظار بالفصل الأول بط: قديمى فله. (مشكوة المصابيح: (۲۵۱۳) كتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر بط: قديمي كا جامع الترمذي: (۱۷۴) أبو اب البيوع باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به بط: سعيد. (۲) وجد دنا نبر مديونه وله عليه دراهم له أن يا خله لاتحادهما جنسا في الثمنية اه ... قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدمي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جو از الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق و الفتوى اليوم على جو از الأخذ عند القدوة من شرح الدوم على جو از الأخذ عند القدوة من شرح المحرى ط: معيد) عن مال كان لا مبعا في ديار نالمداومتهم العقوق . (شامي: (۲/۱۵) كتاب الحجر، ط: معيد) =

### قرض كالميجه حصه جيوز دينا

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه نے حضرت ابو حدر درضی الله عنه کو کچھ فرض دیا تھا حضرت کعب رضی الله عنه نے معجد نبوی میں ہی حضرت ابو حدر درضی الله عنه نے معجد نبوی میں ہی حضرت ابو حدر درضی الله عنه نہ کے دین کہ ان دونوں کی آ وازیں بلند ہوگئیں، عنہ کریم صلی الله علیه وسلم اینے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کی آ وازیں سن کر اپنے مجرہ سے معجد میں آ گئے، معاملہ تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہو ہی چکا تھا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہو ہی چکا تھا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت کعب بن ما لک ( قرض خواہ ) سے مخاطب ہوکر فرمایا کیا آ دھا قرضہ چھوڑتے ہو؟ حضرت کعب رضی الله عنه نے کہا آپ کا حکم سر آگھوں پر، اب آپ صلی الله علیه وسلم نے ابو حدر دکی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اٹھا ور اس خوادر کا فرف متوجہ ہوکر کہا کہ اٹھا ور اس کا قرضہ وارکہ اکہ اٹھا ور اس کا قرضہ اداکر۔ (۱)

= 2 حاشية الطحطاوي على الدر المختار: (٨٦/٤) كتاب الحجر، ط: دار المعرفة.

الفقه الإسلامي وادلته: (٥٤٥١/٧) القسم الخامس: الفقه العام، الباب الأول، الفصل الثالث: حد السرقة، المبحث الثاني، ط: رشيديه.

المستوى المنافع المنا

المازادان كتاب الصلاة, باب التقاضي والملازمة في المسجد, ط: قديمي.

صعيع مسلم: (١٧/٢) كتاب المساقاة والمزارعة باب استحباب الوضع من الدين ط: قديمي . المعرب مسلم: (١٧/٢) كتاب المساقاة والمزارعة باب استحباب الوضع من الدين عائز إذا حل أو قال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهمه بدراهم أقل منها أنه جائز إذا حل أن يحط عنه شيئاً. (عمدة القاري: (٤١٠/١٢) كتاب الصلح ، باب

الماح الدين والعين، ط: دار الكتب العلمية)

اس ہے معلوم ہوا کہ قرض خواہ جس طرح پورا قرض معاف کرسکتا ہے ای طرح آ دھا قرضہ چھوڑ کر باقی آ دھا حصہ وصول بھی کرسکتا ہے، یعنی آ دھے آ دھے پر ۱۸۰ صلح بھی کرسکتا ہے۔

### قرض کی ادائیگی کااہتمام کرنا

اگر قرض دار کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہے تو جلد از جلد قرض ادا کر دینا واجب ہے گنجائش ہونے کے باوجو د قرض ادانہ کرناسٹگین ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ (۱)

اگرزندگی میں واپس نہیں کیا تو اس کے ترکہ سے تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد سب سب کہا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ بچے گا تو شریعت کے قانون کے مطابق تمام وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ (۲) اور اگر قرض ادا کرنے کے لئے ترکنہیں چھوڑ اتو قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، اور اس سے نکیاں لئے ترکنہیں جھوڑ اقوقیا میں کے دن اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، اور اس سے نکیاں لئے کر قرض دینے والے کودی جا کیں گے۔

اور ایک دانق (درجم کا چھٹا حصہ) کے عوض سات سومقبول نمازوں کا

(١) وعنه (أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحد كم على ملى فليتبع. (مشكاة المصابيح: (ص:٢٥١) كتاب البيوع، باب الإفلاس و الإنطار، الفصل الأول، ط: قديمي)

صحيح بخاري: (٣٣٨) كتاب في الاستقراض وأداء الديون, باب مطل الغني ظلم، ط: قديمي.

حامع الترمذي: (٢٤٠/١) أبو أب البيوع، باب ماجاء في مطل الغني ظلم، ط: سعيد.

(٢)(يبدأ من تركة الميت...بتجهيزه) يعم التكفين... ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد... ثم وصيته...من ثلث مابقي) بعد تجهيزه وديونه ... ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته.(الدر المختار مع الرد:(٧٦١,٧٥٩/٦)كتاب الفرائض، ط: سعيد)

كالبيين الحقائق: (١٣٠/٦) كتاب الفرائض، ط: امداديه ملتان.

كالفتاوي الهندية: (٦/١٤) كتاب الفرائض، الباب الأول في تعريفها و ما يتعلق بالتركة، ط: رشيله

وارويايز عال-(١)

الله الله الله الله على رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم خفى بن مائع استى رضى الله عنه کہ وہ اہل جہنم کو بھی تکلیف دیں گے حالاتکہ جہنم کے لوگ خود بھی تکلیف میں بول گے، وہ حیم (گرم پانی) اور جیم کے درمیان جہنم کے لوگ ایک ہوں گے، جہنم کے لوگ ایک ہوں گے، جہنم کے لوگ ایک دورم سے کہیں گان وہ کہیں گانیف دے رہ جیں حالاتکہ ہم دورم وہ خوص ہوگا جس پر آگ کا تا بوت لؤگا ہوگا، دو سرا وہ خوض ہوگا جس پر آگ کا تا بوت لؤگا ہوگا، دو سرا وہ جاری ہوگا، تیرے کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا، چو قاضی اپنا گوشت کھار ہا ہوگا، تیرے کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا، چو قاضی اپنا گوشت کھار ہا ہوگا، تا بوت والے کے بارے میں کہا جائے گال دوروا لے کو کیا ہوگیا کہ ہمیں تکلیف میں گال دوروا لے کو کیا ہوگیا کہ ہمیں تکلیف میں گال دوروا لے کو کیا ہوگیا کہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے جب کہ ہم خود بھی تکلیف میں گال دوروا لے کو کیا ہوگیا کہ ہمیں تکلیف میں مراتھا کہال کے دمہ میں لوگوں کا مال تھا، اس

(١)فإن لم يعف خصمه أخذ من حسناته جاء أنه يأخذ لد إنق ثو اب سبعمائة صلاة بالجماعة.

نے ادائبیں کیا، اور اس کے بقدر مال بھی نہیں چھوڑا۔<sup>(1)</sup>

أوله: (ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة) أي من الفرائض، لأن الجماعة فيها. والذي في المواهب عن القشيري: سبعمائة صلاة مقبولة ولم يقيد بالجماعة. الدر المختار مع الرد: (١١/١٠) كتاب السلاقم بالبشروط الصلاة، ط: سعيد.

المعرفة الطحطاوي على الدر المختار: (٢٠/١) كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ط: دار المعرفة الاشباه والنظائر: (ص:٢٤) الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها الإخلاص في النية ط: قديمي (ا) وعن شفي بن ماتع الأصبحي رضي الدعنه أن رسول الدصلي الدعليه وسلم قال: أربعتبو فون أهل النارطي ما بهم من الأذي: يسعون مابين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول بعش أهل التار لعض مابال هؤلاء قد آذونا على مابنا من الأذي. قال: فرجل معلق عليه تابوت من جمس ورجل يجر المعاد ورجل يجر المعاد ورجل يسيل فوه قيحا و دما ورجل يأكل لحمه فيقال لصاحب التابوت: مابال الأبعد قد آفاتا المعاد ورجل يا التامن الأدي؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أمو ال الناس لا يجدلها قضاء أو و فاء. (الترغيب والترهيب: (٢١/١٤) رقم الحديث: ٢٨٥، كتاب البيوع الترهيب من الدين وتوغيب المستشين والمعادرة إلى قضادين الميت ط: دار الكتب العلمية) =

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح اور نفس اس کے قرض کے ساتھ لاٹکا ہوتا ہے جب تک کر اس کا قرض ادانہیں کر دیا جاتا۔ (۱)

### قرض کی اوا ٹیگی کے لئے وعا

﴿ الله مَ الله مَ الله مَ الله عَلَى الله الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا

 كنز العمال: (١٧/١٦) رقم الحديث: ٢٩٧٩، الكتاب المواعظ والحكم من قسم الأقوال، الترهيب الأحاديث من الإكمال، الفصل الرابع: في الترهيب الرباعي، ط: مؤسسة الرسالة.

□ مجمع الزوالد: (٢٠٨/١) رقم الحديث: ٣٣٧، كتاب الطهارة, باب الاستنز ١٥ من البول و الاحترازمنه لما فيه من العداب، ط: مكتبة القدس، القاهرة.

(۱)عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (سنن ابن ماجه: (ص: ١٧٤) أبو اب الصدقات, باب التشديد في الدين، ط: قديمي)

مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٣) كتاب البيوع, باب الإفلاس والإنظار الفصل الثاني ط: قديمي الترغيب والترهيب والترهيب والترهيب المستدين الدين وترغيب المستدين

والمتزوج أن ينوى الوفاء الخ، ط: دار الكتب العلمية

(٢) عن على رضى الله عنه ، أن مكاتبا جاءه ، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك ، قال: قل اللهم اكفي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. (جامع الترمذي: (٢/٢) ١٩ ١) أبواب الدعوات ، أحاديث شني من أبواب الدعوات ، ط: سعيد)

مسنداً حمد: (١٥٢/١) رقم الحديث: ١٢٦٨، مسندعلي بن أبي طالب رضي الدعنه إط: مؤسسة قرطبة. الترغيب والترهيب: (٢٦٤/١) رقم الحديث: ٢٨٣٩، كتاب البيوع، الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور، ط: دار الكتب العلمية.

ادا يكى كے لئے مج شام بدعا پر هے:

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُو ذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَوَنِ، وَأَعُو ذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُو ذُ بِكَ مِنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَأَعُو ذُ بِكَ مِنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ مَلَى وَالْبُحُلِ، وَأَعُو ذُ بِكَ مِنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ مَلَى مَرْتَ ابِسِعيدِ خدرى رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ابوامامہ نامی ایک فضی وہاں بیٹے ہوئے ہیں، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بوچھا اے ابوامامہ! نماز کے علاوہ آپ مجد میں کیوں بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا اے الله کے رسول! مجھے بہت کے علاوہ آپ مجد میں کیوں بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا اے الله کے رسول! مجھے بہت من عُم جِبْت کے ہیں، بھر رسول الله صلی الله عنہ کو فرکورہ دعا صبح وشام پڑھنے کا تھم دیا ۔ علیہ علیہ کا الله علیہ الله عنہ کو فرکورہ دعا صبح وشام پڑھنے کا تھم دیا۔

ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے بیدعا پڑھنی شروع کی تو الله تعالیٰ نے میراغم بھی ختم کردیا اور میرا قرض بھی اداکر دیا۔ (۱)

. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا مِنْ مِا لَكُ مِنْ وَلِي وَلِي اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۱)عنابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد من الأده برجل من الأنصار يقال له: أبو امامة فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالسافي المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني و ديون يا رسول الله قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عزو جل همك وقضي عنك دينك؟ قال: قلت: بلئ يا رسول الله قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: "اللهم إني أعرف من الهم والحزن وأعو ذبك من العجز والكسل وأعو ذبك من الجبن والبخل وأعو ذبك من أي المن أي وأله الدين وقهر الرجال" قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عزو جل همي، وقضي عني ديني. (سنن أبي داود: (١٨٠٨) كتاب الصلاة ، باب في الاستعاذة ، ط: رحمانيه)

الترخيب والترهيب: (٢/٤/٤) رقم الحديث: ٢٨٢٠) كتاب البيوع، الترغيب في كلمات يقولهن العلمية.

الأذكار للنووي: (ص: ١٣٧) رقم الحديث: ١٩٠ كتاب مايقو له إذا دخل في الصلاة ، باب مايقال عند العباع وعند المساء ، ط: دار ابن كثير .

-6

في آزاد موں) اس نے آ كركہا كه ميں اپنى مكاتبت كى رقم اداكرنے سے عاجز موكا

ہوں،آپ میری مددفر مائے۔ ) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا'' میں تجھے وہ دعانہ سکھادوں جو مجھے نی كريم صلى الله عليه وسلم نے سكھائى ہے؟ اگر تمہارے اوپر چیر پہاڑ كے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کردے گا، یوں کہا کرو:

ٱللهُمَّاكُفِيئ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِين بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. ترجمہ: اے اللہ مجھے اپنی حلال کی ہوئی چیزیں اتنی دے کہ میں تیری حرام کی ہوئی چیزوں سے بے نیاز ہوجاؤں اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ کی کا

🖈 .....حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی كريم صلى الله عليه وسلم مسجد مين داخل ہوئے تو ديکھا كه ايك انصاري صحابي ابوامامه رضى الله عنه بيشے ہوئے ہیں آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: ابوامامه! كيابات ؟ نماز کے دفت کے علاوہ تمہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض كيا" الله كرسول! كچهم اورتفكرات لگ كئے ہيں اور كچھ قرضے ہيں"-

آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا میں تمہیں کچھا یسے الفاظ نہ سکھادوں كهجبتم انهيل كہنےلگوتواللہ تعالیٰ تمہارے تفکرات بھی دور کردے گا اور تمہارا قرضہ

(١)عن على رضى الله عنه أن مكاتباً جاءه، فقال اني قد عجزت عن كتابتي فاعني، فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الدصلي الدعليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الدعنك قال "قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك" رواه الترمدي واللفظ له، وقال حديث حسن غريب والحاكم وقال صحيح الاسناد. (الترغيب والترهيب:(٢١٤/٢) رقم الحديث:٢٨٢٩، كتاب البوع, الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور, ط: دار الكتب العلمية) المعالم مذي: (١٩٦/٢) أبواب الدعوات، أحاديث شتئ، ط: سعيد.

المستدرك للحاكم: (٥٢٨/١) كتاب الدعاء دعاقضاء الدين، ط: دار المعرفة.

بھی ادا کردےگا؟'' انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیوں نہیں (ضرور سکھادیجئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یاضبح وشام پیکہا کرو:

الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند فرمات بين كه نبى كريم صلى الله عند وسلم في حضرت الله عند سے فرما يا بين تمهيں ايك اليمي وعانه سكھا دول عليه وسلم في حضرت معاذ رضى الله عند سے فرما يا بين تمهيں ايك اليمي وعانه سكھا دول كرتم اسے مانگا كروتوا گرتم ہارے ذمه احد پہاڑ كے برابر بھى قرضه ہوتواللہ تعالى اسے بھى اداكراد ہے گا، پھر آپ صلى الله عليه وسلم في خود يہى فرما يا معاذتم بيكها كرو:

(۱)عن ابي سعيد الخدري رضي الدعنه قال: دخل رسول الدصلى الدعليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار, يقال له: ابو امامة جالسافيه, فقال: يا ابا امامة إمالي اراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة ؟ قال همو م لزمتني و ديون يارسول الله.

قال افلا اعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله جل جلاله همك وقضي عنك دينك؟ فقال: بلى يارسول الله فلا: قل إذا أصحبت وإذا أمسيت" اللهم إني أعو ذبك من الهم والحزن وأعو ذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من البخل والجبن وأعو ذبك من غلبة الدين وقهر الرجال" قالي: ففعلت ذلك فأذهب الله جل وأعوذبك من البخل والجبن وأعو ذبك من غلبة الدين وقهر الرجال" قالي: ففعلت ذلك فأذهب الله جل ، جلاله همي، وقضي عني ديني رواه ابو داود. (الترغيب والترهيب: (٢/١٤/١) رقم الحديث: ٢٨٣٠، كتاب البوع، الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكر وب والمأسود، ط: دار الكتب العلمية)

الأذكار للنووي: (ص: ١٣٧) رقم الحديث: ١٩٠ كتاب ما يقوله إذا دخل في الصلوة , باب ما يقول عند

العباح وعندالمساء، ط: دار ابن كثير بيروت.

-010-

قرض کی دستاویزات بیچنا

مثلاً زیدنے عمر کو بچاس ہزار روپے قرض دیا، قر ضدار نے بچاس ہزار کا دستاویز لکھ کردے دی، یا ادھار سودا ہوا اور خریدار نے چھاہ بعدر قم ادا کرنے کا دعدہ

(۱) عن انس بن مالك رضي الدعنة قال قال رسول الدصلى الدعليه وسلم ألا أعلمك دعاء تدعو به لوكان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الدعنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤلي الملك من تشاء و تنز عالملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير، رحمان الدنيا والانوة و رحيمهما تعطيهما من تشاء و تمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك دوا الطبراني في الصغير باسناد جيد. (الترغيب والترهيب: (٢/١٤) وقم الحديث: ٢٨٢٦، كتاب البوغ الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور، ط: دار الكتب العلمية) الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور، ط: دار الكتب العلمية) المعجم الصغير للطبراني: (٢٣٠/١) وقم الحديث: ٨٥٥ باب العين، من اسمه: على، ط: المكتب الإملامي.

مجمع الزوائد: (١٨٦/١) رقم الحديث: ١٧٤٤٣، كتاب الأدعية, باب الدعاء لقضاء الدين، طن مكتبة القدس, القاهرة.

IAY

-4

کیا، اور بچاس ہزار کی دستاویز دے دی ، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بائع اور قرض خواہ کوجلدی رقم کی ضرورت ہوتی ہے ، اس لئے وہ بچاس ہزار کے دستاویز کو چاہیں ہزار پر فروخت کر دیتا ہے ، پھر خریدار قرضدار سے چھ ماہ بعد بچاس ہزار رصول کرتا ہے ، اس میں قرض خواہ اور بائع کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ اس کونفذر قم مل جاتی ہوتا ہے اور وقتی ضرورت پوری ہوجاتی ہے ، اور خریدار کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ چھ ماہ بعد اے بچاس ہزار ملتے ہیں اور دس ہزار کا فائدہ ہوتا ہے لیکن شریعت میں قرض کی دستاویز کواس پر کھھی ہوئی رقم سے کم وہیش پر خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے ، میہ مود میں ہوئے کی وجہ سے دام ہے ۔ (۱)

#### قرض کے مطالبہ کے وقت نرم برتاؤر کھنا "قرض دار کے ساتھ زم برتاؤ"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۳۸)

(١)قال اله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربغ . (البقرة:٧٥)

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه والمعلمة والمرافعة والمرافع

تعربه بيع السندات (الكمبيالات) والمتاجرة بها هذه المسألة كثيرة الحصول، متفشية في عصرنا الحاضر، إذ يبيع كبار التجار والمنتجون سلعا بشمن مؤجل، ثم يأخذون على المشترين منهم وبنقة تعبر سنداً لهم تسمى كمبيالة، ولكن التجار الدائنين لا يحبون الإنتظار حتى تحل ديونهم، ليتعجلون استيفاتها ولو بطريق الربا، فلهذا يلجئوون إلى المصارف الربوية -البنوك - ويبيعون السندات -الكمبيالات - ويقبضون ديونهم حالة من البنك، الذى لا يعظيم ديونهم كاملة، بل يخصم نها أندة معلومة مقدرة حسب المدة، وكلما كانت المدة أطول كان خصم البنك منها أكثر وهذه المورة لاشك تندرج تحت الأصل المعروف بربا النسيئة، لأن البنك أو المصرف بعد ذلك بطالب المعدينين الذين كتبوا هذه السندات بكل ما فيها، لا بما دفع إلى الدائنين وهي مبالغ لاشك أكثر مما دفع لدائنين، فعمله هذا بعد وي من الربا، لأن البنك أخذ مقابل الأجل من المدينين أكثر مما دفع لدائنين، فعمله هذا بعر تحت ربا النبيئة كما مر معناه وهو محرم حرمة قطعية (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: (١٩٠ من المدينين أكثر مما دفع لدائنين، فعمله هذا المرتبع تحت ربا النبيئة كما مر معناه وهو محرم حرمة قطعية (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: (١٩٠ من المدينين أكثر مما دفع لدائنين، فعمله هذا المرتبية تحت ربا النبيئة كما مر معناه وهو محرم حرمة قطعية (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: (١٩٠ من المدينين أكثر مما دفع لدائنين، فعمله هذا المرتبي المرتبي المنابية المنابية المنابية المنابية المرتبة دار القلوم كراجي المنابع التقسيط، ط:مكتبة دار العلوم كراجي المنابع التقسيط، ط:مكتبة دار العلوم كراجي المنابع التقسيط، ط:مكتبة دار العلوم كراجي المنابع المنا

## قرض لیناامانت سے

"امانت سے قرض لینا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۲۷۸)

(IAA)

#### قرض لینا کب جائز ہوتاہے

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرضدار آ دمی مرجائے گا تو قیامت کے دن اس سے قرض کا بدلہ لیا جائے گا مگر تین کاموں کے لئے قرض لینے والے سے بدلہ ہیں لیا جائے گا، بلکہ الله تعالیٰ ان کی طرف سے قیامت کے دن ادا بیگی کریں گے۔

اللہ کے راستے میں مجاہدین کی قوت کمزور پڑگئی۔ توانہوں نے اس نیت سے قرض لیا کہاس کے ذریعہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر قوت حاصل کرلے۔
 ایک آدمی کے پاس کوئی مسلمان مرر ہاہے اور اس کے پاس اتنا پچھ بھی نہیں کہا ہے گفن دے اس لئے اسے قرض لینا پڑجائے۔

و و شخص جس کو گناه میں مبتلا ہونے کا ڈر ہواس لئے وہ قرض لے کرشادی

(۱) وروي عن عبدالله بن عمر ورضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلامن تذين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوّته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه ، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد بما يكفيه ويواريه إلا بدين ، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه ، فإن الله يقضى عن هوّ لا عيوم القيامة . رواه ابن ماجة . (الترغيب والترهيب: (٢٠/٢) رقم الحديث: ٢٨٠١ كتاب البيوع ، الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزج أن ينويا الوفاع ، ط: دار الكتب العلمية ) .

المستنابن ماجه: (ص: ١٥٥) أبو اب الصدقات باب ثلاث من أذان فيهن قضى الدعنه بط: قديمى الدين كنز العمال: (٢٣٠/١) رقم الحديث: ١٥٣٥، حرف الدال الكتاب الثاني: كتاب الدين والسلم من قسم الأقوال الباب الثاني: في الترهيب عن الاستقراض من غير ضرورة ، ط: مؤسسة الرسالة .

اس ہے معلوم ہوا کہ شدید ضررت اور ہے انتہا مجبوری کے علاوہ قرض نہیں نیجی ایک ہے۔ لیما چاہئے ، اگر قرض لے لیا تو جلد از جلد اوا کردینا چاہئے ورنہ آخرت میں اوا کرنا پڑے گا،اور وہاں اوا کرنا آسان نہیں ہوگا۔

#### قرض معاف كردينا

قرضدار اگر واقعة منکس اور قلاش ہو چکا ہے، اور قرض اوا کرنے کی استطاعت اور انتظام نہیں ہے تو قرض کو بالکل معاف کردینا بہتر ہے، اس کی بڑی نظام نہیں ہے تو قرض کو بالکل معاف کردینا بہتر ہے، اس کی بڑی نظیات ہے اور اگر بالکل معاف نہیں کرسکتا تو اس کو اتنی مہلت دینا ضروری ہے جس میں وہ کاروباریا ملازمت کر کے بیسہ کما کر قرض اوا کرسکے۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا:

وَإِن كَأَنَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (١) ترجمہ: اور اگر قرضد ارتنگ دست ہوتو اے کشادگی کے وقت تک مہلت دی جائے، اور تمہارے لئے بہتریہ ہے کہ صدقہ کردو۔

(١)مودة البقرة: ٢٨٠\_

<sup>(</sup>٢)عن حليفة رضي الدعنه قال: قال رسول الدصلى الدعليه و الم : تلقت الملائكة روح وجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: لا \_ قالوا: تلدكن فال: كنت أداين الناس قامو فتياني =

### قرض نه لينے کی کوشش کرنا

قرض نہ لینے میں صحت، عافیت اور سکون ہے، اور قرض لینے میں بے خون پر سکون پر امن آزاد زندگی کوختم کر کے اپنے آپ کوخوف، خطرے، بیاری اور ٹیمش والی زندگی میں ڈالناہے، اس لئے قرض لینے سے بچنا ہی جائے۔

حفرت عقبه بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ امن کے بعد اپنے آپ کوخوف میں نہ ڈالو صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم نے پوچھاوہ کیسے یارسول اللہ؟ آپ نے فر ما یا قرض لے کر۔ (۱)

#### قرض نہ ہوتوجنتی ہے "جنت میں داخل ہوگا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۰٫۳)

=أن ينظرو االمعسر ويتجووزا عن الموسر قال: قال الدعز وجل: تجووزا عنه. (صحيح مسلم: (١٧/٢) كتاب المساقاة والمزارعة, باب فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتصاء, ط: قديمي.

كاصحيح البخاري: (٧٨/١) كتاب البيوع، باب من أنظر موسوا، ط: قديمي.

الترغيب والترهيب: (٢٠٠/٢) رقم الحديث:١٣٤٢، كتاب الصدقات ، الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه ط: دار الكنت العلمية.

(۱) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه انه سمع المهم سلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعدامنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، رواه أحمد والبيهقي. (الترغيب: (٣٥٤/٢) كتاب البوع، الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينويا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت، ط: دار الكتب العلمية)

المسند أحمد بن حبل: (١٤٧٤) وقم الحديث:١٧٣٥٨، حديث عقبة بن عامر الجهني، ط: مؤسة قرطبة.

السعن الكبرى للبيهقي: (٥/٥٥) كتاب البيوع، باب ماجاء في التشديد في الدين، ط: إدارة اللهات المرقيد.

19.

### قرض واپس کرے توزیا وہ دیے

اگر کسی نے کسی سے قرض حسنہ لیا تو قرض ادا کرتے وفت اسے قرض سے زیادہ واپس کرنا بہترا ورثواب کا باعث ہے۔ (۱)

حفرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چالیس در ہم قرض دیئے تھے۔رسول الله صلی الله علیه بلم نے اسے ای درہم لٹائے ، چالیس درہم قرض کے اور چالیس درہم زائد\_<sup>(1)</sup> قرض حسنہ بیاہے کہ کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کوصرف اللہ کی رضا اور اس کی مرورت بوری کرنے کے لئے قرض دے ،اس پراضا فہ لینے کی شرط نہ ہو۔

#### قرض وصول کر کے دینے کی اجرت

ایک شخص کا دوسرے پرقرض ہے ، اور قرض کی دستاویز بھی موجو د ہے اور

(١)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه فان خير كم احسنكم لشاء. (كتز العمال: (٣٦/٦) رقم الحديث:٥٤٥٦، حرف الدال، كتاب الدعوى، الكتاب الثاني، الباب الأول, الفصل الثالث, في نية المستدين وحسن القضاء, ط: مؤسسة الرسالة)

التوغيب والترهيب: (٤٤٧/٢) كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع والشواء وحسن الفاض والقضاء، ط: دار الكتب العلمية.

المعيع بخاري: (٣٠٩/١) كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون ط: قديمي.

(١) وعزابن عباس رضى الله عنهما قال: استسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل من الانصار أربعين ماهافالمعناج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماجاء ناشى"، فقال الرجل: وأراد الانهكام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيراً، فإنه خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلاً، البعين لسلفه فأعطاه لمانين. (الترغيب والترهيب: (٢٥/٨) رقم الحديث: ٢٧٢٨، كتاب البيوع، الموفيب في السماحة في البيع و الشراء و حسن التقاضي و القضاء ، ط: دار الكتب العلمية )

المسند بزار: (٢٥٦/١١) رقم الحديث: ٥١٧٨م مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ط: مكتبة العلوم

معمع الزوالد: (١٤٧٤) رقم الحديث:٦٦٩٠، كتاب البيوع، باب حسن القضاء وقوض المحمير والمواه في القاهرة. رہے ہے کہتا ہے کہ میرا قرض فلاں آ دمی سے وصول کر کے دیدیں ، میں اس قرض کا تہائی اس قرض کا تہائی سے کہتا ہے کہ میرا قرض فلاں آ دمی سے وصول کر کے دیدیں ، میں اس قرض کا تہائی سے اس تمہیں دوں گا ، تو یہ معاملہ جائز ہوگا ، بشرطیکہ قرض کی مقدار اور ایک تہائی کی مقدار معلوم ہو ، کیونکہ بیا جیر خاص ہے ، اور تخواہ متعین ہونی چا ہے ، خواہ ماہانہ ،خواہ کیمشت وصولی کے بعد دونوں صور تیں صحیح ہیں ۔ (امداد الفتادیٰ: ۱۹۲۳) (۱۹)

### قرضهادا کرتے وقت کرنسی کی قیمت میں تبدیلی ہو

قرض میں جو کرنی دی جاتی ہے ای کرنسی سے قرض ادا کرنالازم ہوتا ہے، چاہے اس کرنسی کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہوجائے یا برابر رہے، تینوں صورتوں میں ای کرنسی سے قرض ادا کرنالازم ہے۔

مثلاً کسی نے کسی کوڈ الرقر ضے میں دیئے ، تومقروض کے ذیبے ڈالر ہی ہے قرض ادا کرنا واجب ہے۔

ای طرح اگر کسی نے کسی کو پاکستانی روپی قرض دیا تواس کے ذمے پاکستانی روپیہ ہی سے قرض اوا کرنالازم ہوگا۔

(١) (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لو احد عملاً مو قتا بالتخصيص٠٠٠٠ (الدر مع الرد: (٢٩/٢)، كتاب الاجارة م باب ضمان الاجير مطلب الأجير الخاص ط: سعيد

(الأجراء على ضربين: مشترك وخاص فالأول من يعمل لا لواحد)كالخياط ونحوه أو يعمل له عملاً غير موقت... أو موقتاً بلا تخصيص... ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال و دلال و ملاح (الدر مع الرد: (٩٣/٦)، كتاب الاجارة، باب ضمان الأجير، ط: سعيد

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضى الى المنازعة... (الدر مع الرد: (٥/٢) كتاب الاجارة مط: سعيد

البحرالرائق: (٣/٨)، كتاب الاجارة، و: (٢٦/٨)، كتاب الاجارة، باب ضمان الاجير، ط: سعيات التحر الرائق: (٣/٨)، كتاب الاجارات، باب ضمان التحرير، ط: رشيديد. الاجارات، باب ضمان الأجير، ط: رشيديد

اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کو ڈالر کا قرضہ دیا تھااوراس وقت ایک ڈالر پاکستانی ۸۰روپے کے برابرتھا، پھراس کاریٹ بڑھ گیااورایک ڈالرایک سودس روپے کے برابر ہوگیا، تو مقروض پر ڈالرول سے ہی قرض ادا کرنالازم ہوگا چاہے (۱۹۳۰) یاکستانی روپے کے حساب سے اس کی قیمت بڑھ ہی گئی ہو۔

اوراگراس نے ڈالرقرضے میں دیئے تھے،قرضہ دیتے وقت ایک ڈالرایک سودی روپے کے برابر ہوگیا تو مورای ۸۰ روپے کے برابر ہوگیا تو ہجی اے ڈالر سے قرض او اکرنالازم ہوگا۔ (۱)

ہاں اگر قرض دار کسی دوسری کرنسی میں قرض ادا کرنا چاہے اور دونوں فریق اس پر متفق ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ بیشرط ہے کہ وہ تبادلہ اس دن کے ریٹ کے مطابق ہواور نفتہ ہو۔

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما کی حدیث میں ہے کہ ہم بقیع کے مقام پردیناروں میں اونٹ بیجے اوران کے بدلے درہم لے لیتے ،اور درہموں میں بیجے اوران کے بدلے درہم لے لیتے ،اور درہموں میں بیجے اوران کے بدلے دینار لے لیتے ،ہم نے اس کے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر اس دن کے مطابق او، جب تک ایک دوسرے سے جدانہ ہواور تمہارے درمیان کوئی راکواستفرض فلوسانافقة وقبضها ... ولم تکسد، ولکنها دخصت أو غلت فعلیه ددمثل ماقبض الانحلاف. (بدائع الصنائع: (۲۶۲/) کتاب البیوع، فصل واماحکم البیع، ط: سعید)

الجوهرة النيرة: (١٧٢/١) كتاب البيوع، باب الصرف، ط:حقانيه.

منلت عن رجل أقرض آخر مقداراً من الريال المجيدى وقت رواجه بثلالين قرشا، ثم رد المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضهمنه بعد أن نؤل إلى عشرين قرشا، فامتنع المقرض من قبوله، المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضهمنه بعد أن نؤل إلى عشرين قرشا، فامتنع المقرض من قبول مثل وطلب منه صرفها على سعر ثلاثين قرشا، فهل ليس له ذلك؟ فالجواب أنه ليس له الامتناع من قبول مثل منافع. . . وفي "نتيجة الفتاوى" مانصه: والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله. وفيها نقلاً عن جامع الفصولين: والواجب في القرض د المثل (الفتاوى الكاملية: (ص: ٩٢) باب القرض، مطلب: الواجب في القرض د دالمثل (الفتاوى الكاملية: (ص: ٩٢) باب القرض، مطلب: الواجب في القرض د دالمثل (الفتاوى الكاملية: (ص: ٩٢) باب القرض، مطلب:

ير بو\_ (۱)

#### قرعه اندازی سے اشیاءخریدنا

190

بعض دواء ساز کمپنیاں اپنی دوائی کی ایڈوانس بگنگ کرتی ہیں ، اور ہر پیک
کی ایک متعین قیمت کا اعلان کرتی ہیں ، اور بگنگ محدود وقت کے لئے ، اور محدود
پیک دواؤں کے لئے ہوتی ہے ، اور جب مطلوبہ افراد ایڈوانس بگنگ کرائیں تو کمپنی
ان میں سے چند محدود افراد کے لئے انعامات کا اعلان کرتی ہے ، جس میں موڑ
سائیکل ، عمر سے کا ٹکٹ اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں ، اور یہ چیزیں ان افراد کے درمیان
قرعہ اندازی سے تقسیم کی جاتی ہیں اور لوگ انعام کی لالج میں اس طرح خریداری
کرتے ہیں۔

اس بارے میں شرع تھم یہ ہے کہ اگر مبیع یعنی فروخت ہونے والی چیزیا دوسری چیزوں کی اعلان شدہ قیمت وہی ہوجو عام بازاری قیمت ہوتی ہے، تب تو ایسی اسکیم میں شامل ہوکر قرعہ اندازی کے ذریعہ چیزیں خرید نا اور انعام حاصل کرنا جائزے۔

<sup>(</sup>۱)عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنا نير و آخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم و آخذ الدنائير، آخذ هذه من هذه من هذه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة ، فقلت: يارسول الله إرويدك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنائير و آخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم و آخذ الدنائير آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ ها بسعر يومها مالم تفتر قا وبينكماشي . (سنن أبي داود: (١٣/٢) كتاب البيوع، باب في اقتضاء الدهب من الورق ، ط: رحمائيه)

المسنن لساني: (١٣/٢) كتاب البيوع، أخذ الورق من الذهب و الذهب من الورق، ط: قديمي) المجلس، قال المحمد يومها مالم تفترقا وبينكما شئ غير مقبوض أي بشرط التقابض في المجلس، قال الخطابي: واشترط أن لا يفترقا وبينهما شيئ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالقابض، بذل المجهود: (١٢/١٥) كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ط: داد الكتب العلمية)

البتہ اگراس دوائی وغیرہ کی اعلان شدہ قیمت عام بازاری قیمت سے زائد
رکھی گئی ہوتو پھراس طرح ایڈ وانس بگنگ کرائے قرعہ اندازی میں شامل ہوکر چیزیں
خریدنا اور انعام حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ چیزوں کی قیمت عام بازاری ریٹ
نے دیادہ ہونے کی وجہ سے زائد قیمت جوئے میں شامل ہوجائے گی ،اس لئے کہ
زائد قیمت دینے والا انعام حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زائدر قم داؤپر لگائے گا،
ادرای کوشریعت میں جوا کہا جاتا ہے ،اس لئے ایسی اسکیم کے ذریعہ چیزیں خریدنا اور
انعام حاصل کرنا جائز نہیں۔ (۱)

(۱) (وحل الجعل) وطاب... (ان شرط المال) في المسابقة من جانب و احدو حرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قماراً (قوله: لأنه يصير قماراً) لأن القمار من القمر الذي يز داد تارة و ينقص أخرى وسمى القمار قماراً لأن كل و احدمن المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى صاحبه و يجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص و لا كذلك ان شرط من جانب و احد (الدر المختار مع الرد: (١٦) مال صاحبه وهو حرام بالنص و لا كذلك ان شرط من جانب و احد (الدر المختار مع الرد: (١٦)

المنافعة ال

### قرعها ندازی کے ذریعہ خرید وفروخت کرنا

مثلاً ایک چیز کی قیمت ایک ہزاررہ ہے ، دس آ دمیوں نے آپس میں ہورہ ہے ، دس آ دمیوں نے آپس میں ہو سورہ ہے جمع کر کے بیہ فیصلہ کیا کہ قرعداندازی کر کے جس کے نام پر سے چیز نکل آئے گئ تو سے چیز اس کودی جائے گئ ، اور باقی ماندہ افراد محروم رہ جائیں گے ، خرید وفروخت کا سے طریقہ نا جائز وحرام ہے ، اور نا جائز ، ہونے کی ایک وجہ سے کہ سے طے کرنا کہ:

د' اگر قرعداندازی میں نام نکل آئے گا تو اس کو وہ چیز دی جائے گی ورنہ نہیں'' بیٹر ط فاسد ہوجاتی ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ ہرایک ممبر کو قرعداندازی میں اپنانا م نگلنے کی اُمید ہوتی ہے۔ کہ ہرایک ممبر کو قرعداندازی میں اپنانا م نگلنے کی اُمید ہوتی ہے۔ کہ ایس ہوتا کہ نام نکلے گایا نہیں ، توبیہ جوے کے زمرہ میں ہے اور اس سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں منع فر مادیا ہے ، خلاصہ بیہ ہے کہ ایسا سودا فاسداور جوا ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ (۱)

قرقی کرنا ''دیوالیهٔ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۷۵،۳)

## قسطاداكرنے پر بقیہ قسط فورى اداكرنے كى شرط ركھنا

قسطوار بیج کرتے وقت بائع یا دکاندار کی جانب سے پیشرط لگانا جائز ہے

(١) يَا يُها الَّذِين أَمنوا إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (سورة المائدة: • ٩)

ان كل ماكان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع، وقال المحقق الشامى: ويبطل تعليقه أيضًا لدخوله في التمليكات الأنها اعم (شامى: (٢٣٠/٥) كتاب البيوع، باب المتفرقات، مايبطل بالشرط الفاسدو لا يصح تعليقه به ، ط: سعيد)

كالبحر الراتق: (١٤٩/٦) كتاب البيوع, باب المتفرّ قات, ط: سعيد

انظر الحاشية السابقة على الصفحة السابقة أيضاً

المائكان کارکسی مہینے کی قبط ادائہیں کی تو بقیہ تمام اقساط فوراً ادا کرنالازم ہوں گی ،اس قسم کی آ ی شرط رکھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ، اور بائع کے لئے فی الحال تمام اقساط کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ (۱)

### قسط پرگاڑی لی ایکسیڈنٹ ہو گیا

قسط يرگاڑى لى، انھى تك سارى قسطيى ادانېيى ہوئيں اس دوران اكسيڈنٹ ہوگیایا گاڑی کم ہوگئی، یا چوری ہوگئی، یا ڈاکو لے گیا،توان تمام صورتوں میں نقصان کا ذمددارمشتری ہے، بالعنہیں ہے،اس لئے بائع سے ان نقصانات کے بارے میں ر جوع کرنا تھے نہیں ہے، کیونکہ ایجاب وقبول کے بعد گاڑی جب مشتری کے قبصہ میں آ جاتی ہے تواس کے نفع ونقصان کا ما لکے مشتری ہوتا ہے، بائع نہیں ہوتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)ولوقال: كلما دخل نجم ولم تؤد، فالمال حال صح، ويصير المال حالاً\_ (خلاصة الفتاوي: (١٣ ٥٢) كتاب البيوع، الفصل الخامس: في البيع، ط: رشيديه)

البحرالرنق: (١٢٢٦) كتاب البيوع، فصل في بيان التصر ف في المبيع و الثمن، ط: سعيد.) صالفي البزازية: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال: كلما حل نجم و لم تؤدر فالمال حال صعرصار حالا ، وعبارة الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسدولو قال: كلما دخل نجم ولم تؤدم فالمال حال صعم، ويصير المال حالاً ، فجعلهما مسئلتين وهو الصواب، وأمّا قوله في البزازية : بأن الم المعربير للأولى فسهو ظاهر؛ الأنه لوكان كذلك لبقى الأجل، فكيف يقول صح فليتأمل (البحر الرانق: (۱۸۷۷) كتاب البيوع، باب المتفرّقات، ط: سعيد)

تراوذ كر العلامة المقدسي ان العبار تين مشكلتان ، وان الظاهر ان المراد أنّ الأجل يبطل ، وأنه إذا علق مرط الدرير مستكلتان ، وان الظاهر ان المراد أنّ الأجل يبطل ، وأنه إذا علق فرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكوريبطل به الأجل فيصير المال حالاً, وحاصله أن لفظ العال من المثال المذكوريبطل به الأجل فيصير المال حالاً, وحاصله أن لفظ الطال في عبارتي البزازية والخلاصة زائد وأنه لامدخل لذكره في هذه القسم اصلاً. (شامي: (١٥) ۲۲۹٬۲۱۸ کتاب البوع، باب المتفرقات، ما يبطل بالشرط الفاسد، ط: سعيد) (۲) الامدار (۲۲۹٬۲۱۸ کتاب البوع، باب المتفرقات، ما يبطل بالشرط الفاسد، ط: سعيد)

(۱) اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشترى و لاشىء على البائع (درر الحكام الى مجلة الامكام: (۱) منابع بعد القبض هلك من مال المشترى و لاشىء على البائع في بيان المواد الامكام: (٢٤٨١) المادة: ٣٩٣، البيوع، الباب، الخامس، الفصل الحامس: في بيان المواد العنولية على هاذك العبيع، ط: دار عالم الكتب المسلم مالكسالمبيع، ط: دارعالم الكتب مركالمبيلة لم المبيع، ط: دارعالم الكتب مركالمبيلة لرمستم از: (١٢١١)، المادة: ٣٩٠، أيضاً، ط: فاروقيه كوئله =

## بقسط پر گاڑی لی کم ہوگئ

"قبط پرگاڑی لیا یکسٹرنٹ ہوگیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۷۸)

(191

## قسطى ادائيكى مين تاخيركى وجهسا ضافى رقم وصول كرنا

قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اضافی رقم وصول کرنا ناجائز کیے اور یہ اضافی رقم سود ہے،اگر میشرط پہلے ہی ہے رکھی جائے گی تو جان بو جھ کراس قسم کا سودا کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

### قسط کی گاڑی جل گئی

"قط پرگاڑی لی ایکسیڈنٹ ہوگیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۷۸)

= الشرح المجلة للاتاسى: (٢٢٥/٢)، المادة: ٢٩٣، أيضاً، ط: رشيديه

ے مزیر تخری کے لئے" قسطوں کے اختیام سے پہلے میچ کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار کون ہے" عنون کے فخت حاشید دیکھیں۔

(۱) "ياأيها الذين آمنو الاتأكلو االربو اأضعافاً مضاعفة و اتقو الله لعلكم تفلحون و اتقو االنار التي اعدت للكافرين "... وفي قوله: "أضعافاً مضاعفة " مسألتان: المسألة الأولى: كان الرجل في الجاهلية اذا كان له على انسان مائة درهم الى أجل فاذا جاء الأجل ولم يكن المديون و اجداً لذلك المال قال ذوفي المال حتى أزيد في الأجل فر بما جعله مائتين ... (التفسير الكبير للرازى: (٣١٣١٩) مال عمران : دقم الآية: ١٣٠٠ ما دارا حياء التراث العربي ...

مؤطاء الامام مالك: (ص: ٢٠٢)، كتاب البيوع، باب ماجاء في الربا في الدين، ط:مير محمه كتب خانه.

المامايفعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد، و ذكر القدر الزادعلى أساس أنه جزء من فوائد التأخير في الأداء، فانه رباً صواح (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (ص: ١٠)، ط: دار العلوم كراجي.

الدرمع الرد: (٨٠٠٥)... (لا يقتضيه العقدو لا يلائمه و فيه نفع لأحدهما... (الدرمع الرد: (٨٠٠٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع بشرط فاسد، ط: سعيد

البحرالواتق: (٨٥/٨٥)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد

### قسط کی گاڑی چھن گئی

" قبط پرگاڑی لیا کیسٹرنٹ ہو گیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۷۸) (<u>۱۹۹</u>

قط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ وصول کرنا

جس طرح نفذ سودا کرنا جائز ہے ای طرح قسطوں پر ادھار سودا کرنا بھی جائز ہے البتہ سودا کرتے وفت کل قیمت ادائیگی کی مدت اور کل قسط طے کرنا ضروری ہے تا کہ بعد میں جھکڑ ااور اختلاف کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

اگرخریدار نے مقررہ تاریخ تک قسط کی رقم ادائیس کی تواسے مثلاً دس فیصد یا مقررہ رقم مثلاً پانچ ڈالر یومیہ یا ماہانہ جرمانہ اداکرنا ہوگا یا صدقہ کرنا ہوگا، چاہے کوئی مقررہ رقم مثلا پانچ ڈالر یومیہ یا ماہانہ جرمانہ اسرجاہلیت والاسود ہے بظلم وزیادتی ہی نام دیاجائز اور حرام ہے بلکہ سراسر جاہلیت والاسود ہے بظلم وزیادتی ہے، جوآ دمی تنگدی کی وجہ سے قسط کی رقم مقررہ تاریخ تک ادائیس کر پار ہاہے اس میں تاخیر ہورہی ہے اس پرمزیدرقم کا جرمانہ لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاأَضُعَافًا مُّضَاعَفَةً (1) ترجمہ:اےلوگوجوا بمان لائے ہو! مت کھاؤسود کئی گناجود گئے کیے ہوئے ہول۔اوراللہ سے ڈرو، تا کہم فلاح یاؤ۔

(۱) البع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والفسيط ... لأن جهالته تفضى إلى النزاع فيفسد البيع به. (شرح المجلة لرستم باز: (۱۳/۱) المادة: المائلة الكتاب الأول في البيوع ، الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، ط: فاروقيه) المائلة مقالاً ربعة وجمهور الفقهاء المحدثين فقد أجاز و البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد ، بشرط لا ين العائدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد . (بحوث في قضايا فقهيه مامرة: (۱۷/۱) احكام البيع بالتقسيط ، زيادة الثمن من أجل الأجل ، ط: دار العلوم كر اچي .

.

تخاشت كصناق كالشأكلوية

جاہلیت کے زمانے میں پیطریقہ تھا کہ جس آدمی نے کی دوسرے آدی ہے قرض دوسول کرنا ہوتا، وہ مقررہ وقت آنے پراس سے پوچھتا کہ کیاتم قرض ادا کرنا چاہتے ہو؟ اگر اور مہلت لینی ہے تو تمہارے قرض میں اتی رقم کا اضافہ ہوجائے گا، ای طرح جب دوبارہ مقررہ وقت آتا تو وہ یہی بات پوچیتا، تین چار مہینوں میں وہ رقم کافی بڑھ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے جاہلیت کا سود قرار دیا ہے، اس لئے قبط لیٹ ہونے پر جرمانہ لگانا دین اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ (۱) قبط لیٹ ہونے کی صورت میں جونقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کی صورت میں جونقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کی صورت میں جونقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کی صورت میں ایڈ وانس لے لئے تا کہ ماہانہ قبط لیٹ ہونے کی صورت میں ایڈ وانس لے لئے تا کہ ماہانہ قبط لیٹ ہونے کی صورت میں ایڈ وانس اقساط میں سے ایک قبط اس مہینے میں شامل کرلے یا گا ہک سے سوداکر تے وقت قبط اداکر نے میں تا خیر نہ کرنے کی ضمانت لے لے۔ (۱)

## قسط لیٹ ہونے کی وجہ سے پیچے واپس لینا

گاڑیوں کی تجارت کرنے والے بعض شوروم والے قسطوں پر گاڑی فروخت

(١) كان الرجل في الجاهلية: إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى الأجل, فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً لذلك المال, قال: زدني في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مأتين, ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك, ثم إلى آجال كثيرة, في أخذ بسبب تلك المائة أضعا فها فهذا هو المرادمن قوله: "أضعافا مضاعفة". (تفسير كبير: (٢/٩) العمران: ١٣٠، ط: دارالفكر)

اللباب في علوم الكتاب: (٥٣٠٥) العمر ان: ١٣٠، ط: دار الكتب العلمية.

ص مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضى أم تربى، فإذا قضى، أخذ، و إلازاده في حقه و أخر عنه في الأجل. موطأ الإمام مالك: (ص: ١٦٦) كتاب البيوع، باب ماجاء في الربا في الدين، ط: مير محمد كتب خانه.

(٢) قوله تعالى: قالوانفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

فيهاست مسائل: المسألة الأولى: قال علماؤنا: هذا نص في جواز الكفالة (احكام القرآن لابن العربي: (٣/٣) مورة يوسف: ٢٢ مط: دار الكتب العملية

ا ا ١٩٠١)، سورة يوسف: ٢٠ مؤسسة الرسالة عنام المقرآن للقرطبي: ١١ مؤسسة الرسالة

100---

رح وت بيشرط لگاتے ہيں كما گرخر يدار نے اتن مدت ميں تمام قسطيس اوان كيس تو رے ادا کا ٹی تنطیں ضبط ہوجا تیں گی اور گاڑی واپس شور وم والے کی ملکیت میں آ جائے ادا کا ٹی ) گ<sub>اوران شرائط پر بائع (سیلر) اورمشتری (خریدار) دونوں فریق دستخط بھی کرتے</sub> ہیں،اں بارے میں تھم ہیہ ہے کہ خرید وفر وخت میں ایجاب وقبول کرنے کے بعد بیج ام موجاتی ہے اس کے بعد بائع اور مشتری میں سے کسی کو بھی دوسرے فریق کی ر مامندی کے بغیر مبیع کوواپس لینے یا دینے کاحق حاصل نہیں ہوتا ،اس لئے اس قتم کی ٹرطالگانالغوے، بقیدرقم ادا کرنامشتری کے ذہے واجب ہے، اگروہ ادا کرنے میں ادا کی ہوئی اقساط کوضبط کر کے گاڑی واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔(۱)

### قسط میں تاخیر کی وجہ سے جرماندلگانا

قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر ہونے کی صورت میں بعض تاجرخر بدار سے الاجرمانه وصول کرتے ہیں، اور بعض اوقات آئندہ کی اقساط میں اضافہ کردیتے الماييود ہونے كى وجہ سے ناجا ئز اور حرام ہے ، كيونكہ بيچ كے عوض خريد إر پرجو قيمت الاکرنالازم ہوتی ہے وہ اس پر دین ہے ، اور دین پراضا فیہ کرنا سود ہے۔

(۱)إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع منه (شرح مجلّة الأحكام لسليم رستم باز (۱۱ 11/ العادة (٣٤٥) البيوع، الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه، الفصل الثاني في أحكام أواع البوع، ط: فادوقيه كوتشه)

الله المع المتابعين أو ورثته في البيع المتابعين أو ورثته في البيع الأحد المتبابعين أو ورثته في البيع الله المتابعين أو ورثته في البيع ام کام انواع البع، ط: دارعالم الکتب رمکتبه مسلطانیه کونشه)

(۱) الما غله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد ، وذكر القدر الزائد على المن الدور الزائد على المن المناس من تحديد ثمن البضاعة = من النام من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النفد، ود سر مد المناعة = من النفرة من أن المناعة على أساس سعر النفد، ود سر مد البضاعة =

تجانت كمنائل كالسأكلونيا

اگر قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ تنگ دی اور افلاس ہے تو تنگ دی ا دور ہونے تک مہلت دینا ضروری ہے، اور بائع کا اس سے جرمانہ لینا حرام اور ۲۰۳ ناجائز ہے۔ (۱)

اوراگر پیے ہونے کے باوجود قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کرر ہاہے تب بھی اپنے حق سے زائدر قم لینا جائز نہیں ہے کیونکہ میہ سود ہے، اور غلط روش، زیادتی اورظلم کی وجہ سے سود حلال نہیں ہوگا۔ (۲)

= بثماني ربيات نقداً, فإن تأخرت في الأداء إلى مدة شهر, فعليك ربيتان علاوة على الثمانية, سواء سماها "فائده (Incres) أولا. فإنه لا شك في كونه معاملة ربوية, لأن ثمن البضاعة إنما تقرر كونه ثمانية, وصارت هذه الثمانية, دينا على المشتري في ذمة المشتري, فما يتقاضي عليه البائع من الزيادة فإنه ربالاغير. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (ص:١٠) أحكام البيع بالتقسيط, ط: دار العلوم كراچي. (١) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدفوا خير لكم ان كنتم تعلمون. (لبقرة: ٧٨٠)

تعن أبى حرة الرقاشى عن عمدقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ، ألا لا يحل مال امرى إلا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع، باب الغصب والعاربة، الفصل الثانى ، ط: قديمى)

كالبحرالرائق: (١/٥)، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ط: سعيد

(٢)كان الرجل في الجاهلية: إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى الأجل، فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً لذلك المال، قال: زدني في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مأتين، ثم إذا حل المديون واجداً لذلك المال، ثم إلى آجال كثيرة، في الخذ بسبب تلك المائة أضعا فها فهذا هو المرادمن قوله: "أضعافاً مضاعفة. (تفسير كبير: (٢/٩) العمران: ١٣٠، ط: دارالفكر)

كاللباب في علوم الكتاب: (٥/٢٢٥) العمر ان: ١٢٠، ط: دار الكتب العلمية.

مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق إلى أجل، فإذا قضى، أخذ، وإلا زاده في حقه و أخر عنه في الأجل. موطأ الإمام مالك: (ص: ٦٠٦) كتاب البيوع، باب ماجاء في الربافي الدين، ط: مير محمد كتب خانه.

ایی حالت میں بائع عدالت سے رجوع کرے، اور عدالتی اخراجات نے، مثنری سے وصول کرے یا جرگہ اور تاجر تنظیموں کے ذریعہ اسے قائل کرے یا جرگہ اور تاجر تنظیموں کے ذریعہ اسے قائل کرے یا تسلوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے آئندہ کی مہلت ختم کر کے باقی اقساط کا فوری طور پراداکرنے کا مطالبہ کرے۔ (۱)

## قسطول يربيع كى حقيقت.

قسطول پر سامان بیچنے کا مطلب سے ہے کہ بیچنے والا دکا ندار اپنا سامان تیت اور مدت مقرر کر کے خرید ارکوابھی دے دے لیکن خرید اراس کی قیمت فی الحال ادانہ کرے بلکہ آئندہ طے شدہ معاہدہ کے مطابق تھوڑی تھوڑی کر کے مقررہ مدت میں ادا کر دے۔

قسطول کی صورت میں سامان کی قیمت بازاری قیمت کے برابر بھی ہوسکتی ہے۔ اور اس سے کم اور زیادہ بھی۔ غرض کہ بائع (سیلر) اور مشتری (خریدار) جس قیمت پر سودا کرنا جائز ہوگا،لیکن عام دستور ہے کہ ادھار کے معاملہ میں قیمت پر سودا کرنا جائز ہوگا،لیکن عام دستور ہے کہ ادھار کے معاملہ میں قیمت مار کیٹ ریٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ (۱)

(۱)جب کی کواپنے حق کی تفاظت کے لیے بجیوری نالش کرنا پڑے، اور فریق مخالف کی طرف سے بالکل مخاصمانہ کاروائیوں کی وجہ سے بہت سے مصارف برداشت کرنا پڑی تو اس صورت میں خرچہ کا روپی بہت سے علماء کے نزدیک (ومیم مولانا رشید احم کنگونی صاحب رحمہ اللہ ) جائز ہے۔ (امداد الفتاوی: (۳/ ۱۲۳) حوادث الفتاوی، منوان خرچہ عدالت وصول کرنا، ط: دارالعلوم کراچی)

الم حاصل ماذكره من ضمان الساعي أنه لوسعى بحق لا يضمن، ولا بلاحق فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية البتلام يضمن، وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم، لا يضمن، والفتوى على قول محمد رحمه المنعالي من ضمان الساعى بغير حق مطلقاً ويعزر (شامى: (٨٩/٣) كتاب السرقة، مطلب في ضمان الساعى، ط: سعيد)

(٢) البيع بالتقسيط بيع بشمن مؤجل يدفع إلى البائع في اقساط متفق عليها ، فيدفع البائع البضاعة المبيعة المالمشتري حالة ، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة . وإن اسم" البيع بالتقسيط" يشمل كل بيع بهذه الصفة ، سواء كان الثمن المتفق عليه مساويا لسعر السوق أو أكثر منه ، أو أقل ولكن المعمول به -

## قسطوں پر چیزخریدنے کے بعداس کی ٹوٹ چھوٹ کا ذمہدار

#### كون ہوگا

(۲۰۳)

قسطوں پر سودا ہونے کے بعد جب مشتری (خریدار) مبیج (خریدی گی چیز) پر قبضہ کر لے گاتو وہ اس چیز کا مالک بھی ہوگا<sup>(۱)</sup>،اوراس کی ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ وغیرہ کا ذمہ دار بھی ہوگا،اور ہائع کو صرف اس کی قیمت یا اس کی قسطیں وصول کرنے کا حق ہوگا،ٹوٹ بھوٹ کا خرچہادا کرنا ہائع کے ذمہ نہیں ہوگا۔ (۲)

#### قسطول يرخر يدوفر وخت كرنا

موجودہ دور میں روز مرہ کے استعمال کی چیز وں کو قسطوں پرخر بدوفر دخت کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے، کیونکہ کم آمدن اور متوسط طبقہ کے لوگ مہنگائی اور تنگدی کی وجہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں نفتدادا ئیگی کرکے خریدنے کی استطاعت

= في الغالب أن النمن في البيع بالتقسيط يكون أكثر من سعر تلك البضاعة في السوق. (بحوث في قضايا فقهية: (٧/١) احكام البيع بالتقسيط، ط: دار العلوم كراچي)

(١) (قوله: وحكمه ثبوت الملك) أى في البدلين لكل منهما في بدل ... (شامى: (٣٠ ٢/٣) كتاب البيوع، ط: سعيد)

الهندية: (الهندية: الملك في المبيع للمشترى وفي الثمن للبائع إذا كان البيع تاما . . . (الهندية: (الهندية) الباب الأول في تعريف البيع وركنه . . . ط: رشيديه)

البيع النافذ يفيد الحكم في الحال أى ثبوت الملك في البدلين لكل منهما في بدل ، وهذا هو المحكم الأصلى للبيع النافذ ... (شرح المجلة للإتاسي: (٣٧٣/٢) المادة: ٣٥٣ ما البيوع، الباب

السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه القصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع ، ط: رشيديه-

(٢)هذا اذاهلك المبيع كله قبل القبض فأما اذاهلك كله بعد القبض فان هلك بافة سماوية أوبفعل المبيع أو بفعل المشترى لا ينفسخ البيع والهلاك على المشترى، وعليه الثمن الأن البيع تقرد بقبض المبيع فتقرر الثمن (بدائع الصنائع: (٢٣٩/٥)كتاب البيوع، فصل وأماحكم البيع، ط: سعيد)

كشرح المجلة لرستم باز: (١٢١١)، المادة: ٣٩٣، الكتاب الأول في البيوع، الباب الخامس، الفصل الخامس: في بيان المراد المترتبة على هلاك المبيع، ط: فاروقيد

نبیں رکھتے ،للہذا انہیں ضروری اشیاء اور دوسرا سامان وغیرہ مجبور ہوکر قسطوں میں خریدنا پڑتا ہے، اور اس میں بائع اسی وفت اپنا سامان خریدار کی طلب پر اس کے حوالہ کر دیتا ہے ، اور خریداراس چیز کی قیمت طے شدہ قسطوں کی صورت میں ادا کرتا (۲۰۵ ے،اس طریقہ بہ کوئی چیز خریدنے کی صورت میں اس کی قیمت نقد کی نسبت سے زیادہ لگائی جاتی ہے ، اگرخر بدار اس چیز کو نفته خرید نا چاہے تو قسط کی صورت میں جو تیت مقرر کی گئی ہے ، اس سے کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے ، قسطوں پرخریدو فروخت کا پیطریقه شرعاً جائز ہے۔(۱)

🖈 موجودہ دور میں قسطول پرخرید وفروخت کرنا عام ہو چکا ہے، اور اس میں نفتہ کی نسبت سے قیمت زیادہ ہوتی ہے،اس طرح خرید وفروخت کرنا چند شرا کط كىماتھ جائز ہے:

🗨 قسطوں پرخرید وفروخت کرتے وقت نفتراورادھار کی قیمت بتانے کے بعدای مجلس میں نفتریا ادھار قیمت میں ہے کسی ایک قیمت پر فیصلہ کرنا ضروری ہے،

(١) البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح...، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط (شرح المجلة لسليم رستم باز: (ص: ١٢٥) وقع المادة: (٢٣٥، ٢٣٦) البيوع، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أو ضاف الثمن وأحواله، مكتبة حنفية كوئشه، و: ( ٩٨١١)، ط: فاروقيه كوئشه.

كُلُّنَ للأَجل شبها بالمبيع، الا ترى أنه يزاد في النمن لأجل الاجل \_ ( الهدابة: (٢٧٣) كتاب البوع، باب المرابحة والتوليقيط: شركة علمية ملتان)

المرافق للأجل شبها بالمبيع ، الا يرى الدين الدفى الشمن الأجله ، والشبهة ملحقة بالحقيقة . (الدرمع الرد: (١٣٢٥) كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ط: سعيد)

النا الأنمة الأربعة وجمهور الفقهاء و المحدثين فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرطانيت العاقدان بالديع مؤجل بأجل معلوم وبشمن متفق عليه عند العقد (بحوث في قضايا فقهية معامرة: (ص: ٤) ط: مكتبه دار العلوم كواچي)

النصارة المحكام الى مجلة الأحكام: (٢٢١ م ٢٢٨)، المادة: ٢٣٥, ٢٣٥، البيوع، الباب الثالث، الفصل الأول، ط: دارعالم الكتب محتبه سلطانيه كوتله

مثلاً ادھارلینا اور دینا ہے تو ادھار کی کل قیمت طے کرلینا ضروری ہے۔

• اور اس کی کل قسطیں بھی متعین کرلینا ضروری ہیں ، اور ہر قسط میں رقم کی مقدار بھی مقرر کرنا ضروری ہے۔

• مقدار بھی مقرر کرنا ضروری ہے۔

ورادائیگی کا وفت بھی مقرر کرلینا ضروری ہے، مثلاً تین مہینے کی مدت ہے وغیرہ، ان شرا کط کے ساتھ قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے، اورادھار کی وجہ سے قیمت میں جوزائدر قم دینی پڑتی ہے، وہ سوز ہیں ہے حلال ہے۔ (۱)

کا اگرخریدوفروخت کے وفت اس طرح معاملہ کیا جائے کہ اگر نقد لینا ہے تو یہ قیمت ہوگی ، اور اس مجلس میں کسی ایک تو یہ قیمت ہوگی ، اور اس مجلس میں کسی ایک قیمت کو متعین نہیں کیا تو یہ سودانا جائز ہوگا۔ (۲)

کا آگرمقررہ وقت پر قسط ادانہ کرنے کی صورت میں قسط کی رقم میں یا قیت کی رقم میں یا قیت کی رقم میں اور ترام ہوگا، کی رقم میں مزید اضافہ کردے گاتو بیاضافہ سود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور ترام ہوگا، اور رکیج فاسد ہوجائے گی، کیونکہ ثمن مجہول ہوجائے گا۔ (۳)

ای طرح قسط کی رقم متعینہ وقت پر وصول نہ ہونے کی صورت میں جع

(٢,١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١, على الصفحة السابقة

(٣)كان الرجل في الجاهلية: إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى أجل فإذا جاء الأجل و لم يكن المديون و اجدا لذلك المال، قال زدنى في المال حتى أزيد في الأجل، فربما جعله مأتين\_ (تفسير كبير: (١٩) مورة آل عمران: ١٣٠٥) ط: دار الكتب العلمية بيروت )و: (٣٦٣/٩)، ط: دار احياء التراث العربي\_

مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حلَّ الحق قال: أتقتنى أم تربى ، فإن قضى أخذ ، والا زاده في حقه واخر عنه في الأجل (موطأ الإمام مالك: (ص: ٢٠٢) كتاب البيوع ، باب ماجاء في الربا في الدين ، ط: مير محمد كتب خانه) مالك : (ما ما يفعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد ، وذكر القدر الزائد على أساس أنه جرّه من فو الدالتا خير في الأداء ، فإنه ربا صواح \_ (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (ص: ١) ط: مكتبه دار العلوم)

ا) ه: محتبه دارالعبرم)

نده رقم کوضبط کرنااور چیز بھی نه دینا پیھی نا جائز اور حرام ہے ،اس صورت میں سودا جواد ونوں کا تحقق ہوگا اور بیدونوں چیزیں حرام ہیں۔ (۱)

## تسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے مہلت ختم کرنا

تسطوں پرخریدوفروخت کے معاہدہ میں بعض اوقات بائع اس بات کی مرادت کردیتا ہے کہ اگرخریدار نے قسطیں وقت پرادانہیں کیں ،تو آئندہ مہلت ختم ہوجائے گی اور باقی تمام قسطیں فوری طور پر ادا کرنی ہوں گی ،اگر خریداریہ قبول كرلة ودرست إور قسطيس وقت يرادانه كرنے يربائع مشترى (خريدار) ہے -

(١)كانالرجل في الجاهلية: إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى أجل فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجدا الذلك المال ، قال زدني في المال حتى أزيد في الأجل ، فربما جعله مأتين \_ ( تفسير كبير: (٢/١)، (مورةال عمران: ١٣٠) ط: دار الكتب العلمية بيروت)

المالك عن زيد بن أسلم أنه قال: الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا طُ الحق قال : أتقضى أم تربى ، فإن قضى أخذ ، والا زاده في حقه واخر عنه في الأجل \_ ( موطأ الإمام مالك:(ص: ٢٠١)كتابالبيوع, باب ماجاً ء في الربافي الدين، ط: مير محمد كتب خانه)

كالناما يفعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد ، وذكر القدر الزائد على الماس أله جزء من فوالد التاخير في الأداء ، فإنه ربا صواح \_ (بحوث في قضايا فقهية معاصرة : (ص: ١٠)ط:مكتبه دارالعلوم)

الاخلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وإن المخاطرة من القمار\_ (أحكام القرآن للجصاص: (٢٢٩/١) باب تحريم الميسر، سورة البقرة تحت الآية رقم: ٢١٩، ط: دار الكتب العلمية، برون)و:(۱۱،۵۰۱)،ط:قدیمی۔

اللرمع الرد: (٢٠٣/٢)، كتاب الحظر والاباحة, فصل في البيع, ط: سعيد

المنتعالى: {وأحل الله البيع وحرّم الربوا }, سورة البقرة: (٣٧٥)

الم الله تعالى: { يَأْتُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُو وَالْمَيْسُو وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسُ مَنْ عَمَلَ النيطان الجنبوه لعلَّكم تفلحون ] سورة المائدة: (٩٠)

ت و المراه المالية المراه المراع المراه المراع المراه المر ماق الأية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البياعات من عموم قوله تعالى: "وأحل الله البيع". (أحكام المران الجماص: (١/١٦) مورة القرة ، الآية: ٢٤٥ ، باب البيع، ط: قديمى

## نی آئنده کی تمام قسطوں کا فوری طور پرمطالبہ کر سے گا۔ <sup>(1)</sup>

## ری قسطول کے اختتام سے پہلے بینے کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہدار کون ہے؟ کون ہے؟

المجائع چاہے نفقدر قم سے ہو یا ادھار سے ، ایجاب وقبول کرکے قبضہ کرلینے کے بعد ہے تام ہوجاتی ہے ، اور مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے ، اور بائع نمن کا مالک ہوجاتا ہے ، اور بائع نمن کا مالک ہوجاتا ہے ، اس کے بعد مبیع کو جو بھی نقصان پہنچے گا وہ مشتری کا ہوگا ، اس نقصان کا مطالبہ بائع سے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سودا ہونے کے بعد مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا اور مبیع بائع کے قبضہ ہی میں ہلاک ہوگیا تو نقصان کا ذمہ دار بائع ہوگا۔ (۱)

(1)ولو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد فالمال حال صح ويصير المال حالاً خلاصة الفتاوى: (٦/١٥) كتاب البيوع، الفصل الخامس البيع إذا كان فيه شرط، ط: رشيديه)

عليه ثمن مبيع جعله ربه نجوماً على أنه إن أخلَ بنجم منها حل الباقي فالأمر كما شرط. (شرح المجلة لرستم باز: (١-/١) إشرح المادة: ٢٤٦، الكتاب الأول في البيوع، الباب السادس، الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل، ط: فاروقيه)

الدرمع الرد: (٥٣٧٤) كتاب البيوع, مطلب مهم في احكام النقو دإذا كسدت, ط: سعيد.

البحر الرائق: (١٧٧٦) كتاب البيع، باب المتفرقات، ط: سعيد.

حاشية الشلبي على التبيين: (١٣٧/٤) كتاب البيوع، باب المتفرقات، ط: امداديه.

(٢) العبيع إذا هلك في يد الباتع قبل أن يقبضه المشترى يهلك من مال الباتع, ولا شيئ على المشترى... إذا هلك العبيع بعد القبض هلك من مال المشترى ولا شيئ على الباتع... (شرح المشترى... إذا هلك العبيع بعد القبض هلك من مال المشترى ولا شيئ على الباتع... (شرح المجله لسليم رستم باز: ( ١٢٠١ ، ١٢١) المادة: ( ٢٩٣ ، ٢٩٣) البيوع ، الباب الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك العبيع، ط: المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم ، الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك العبيع، ط: فاروقيه كوئه)

المادة: ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۵، ۲۲۵، ۲۲۳/۱) المادة: ۲۹۳، ۲۹۳، أيضاً ط: رشيديه) المادة: ۲۹۳، ۲۹۳، أيضاً ط: رشيديه) المادة المخار ضمنه بالقيمة . . . ولو هلك في بدالبانع الفخ البيع ولا شيء على المشترى اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق (الهداية مع فتح القدير: (۲۸ ۱۸۱) كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ط: رشيديه)

المنظول پرسودا ہونے کے بعد اگر مشتری نے بیتے پر قبضہ کرلیا اور قسطوں کے

ے اخذام سے پہلے بیچ کونقصان بہنچ گیا تواس کا ذمہ دار مشتری ہے، بائع نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

قسطول کے سودے کی ایک صورت

آج کل بعض مما لک میں قسطوں کے سودے کی ایک صورت ہے بھی رائج ے کفریقین کے درمیان قیمت متعین کئے بغیر قسط پر چیز فروخت کردی جاتی ہے۔ مثلاً گا بک دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں قسم کا فریزر دے دیں، د کاندار کہتا ہے اگر نفتذ خرید نا ہے بچاس ہزار کا ہے، اس کے بعد اگر گا بک پوچھتا ہے کیسطوں میں کتنی قیمت ہے؟ د کا ندار پہ جواب دیتا ہے کہ ہم قسطوں پر سودا فروخت کرنے کی قیمت متعین نہیں کرتے ،آپ فریزر لے جائیں اوراصل رقم پچاس ہزار كے علاوہ ماہانہ ایك ہزار رويے چارج ہوں گے اگر آپ دوقسطوں میں رقم اداكرنا چاہتے ہیں تو ۵۲ ہزار،اوراگر چارقسطوں میں رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ۵۴ ہزار،ای طرح آپجتن زیادہ قسطیں کرنا چاہیں گے ہر قسط کے ایک ہزار چارج ہوں گے، پیہ مورت مودی ہے اس طرح قسطوں میں چیزخرید نا جائز نہیں ہے مجلس عقد میں ہر چیز طے کرلیماضروری ہے مثلاً قسطوں پر ہے یا نفتر پر ،اگر قسطوں پر ہے تو ماہانہ کتنی قسط ے،اورکل کتنی شطیں ہیں،اورکل قیمت کی رقم کتنی ہے وغیرہ۔

(۱) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ٢، على الصفحة السابقة .

العليون واجداً لذلك المال، قال: زدني في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مأتين، ثم إذا حل المعلى واجدا لذلك المال، قال: زدني في المال حتى أزيد في الاجل وربعه ... المعلاد = المعلاد المعلى مثل ذلك، ثم إلى آجال كثيرة، فيأخذ بسبب تلك المائة أضعا فها فهذا هو المواد =

<sup>(</sup>۱)عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة . . . قال ابرعيسى: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا لثوب بنقد بعشرة و بنستة بعث المدالة و بنستة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدمهما. (بمامع النرمذي: (١/١٣٣) كتاب البيوع، باب ماجاء في النهي عن بيعتين فييعة، ط: سعيد)

#### قسطیں ختم ہونے تک کراہ لینا مقط ختر نام ''عند ساتھ کھیں د

" كرابيلينا قسطين ختم ہونے تك "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٠٨٥)

فشم اٹھانے والا

خریدوفروخت میں قسم اٹھانے والے اور جھوٹ بولنے والے تاجر فاجر ہیں اس کئے تجارت کے دوران قسم اٹھانے اور جھوٹ بولنے سے پر ہیز کرنا ضرور ک ہے۔
حضرت عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تاجر فاسق وفاجر ہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کیا اللہ تعالی نے خرید وفروخت کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن یہ لوگ قسمیں اٹھا کر گناہ کرتے ہیں اور بات چیت کے دوران حبوث بولتے ہیں۔ (۱)

=من قوله: "أضعافاً مضاعفة". (تفسير كبير: (٢/٩) العمران: ١٣٠، ط: دارالفكر)

اللباب في علوم الكتاب: (٥٣٢٥) العمر ان: ١٣٠ ط: دار الكتب العلمية.

الماك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق الأجل. موطأ الإمام مالك: (ص:٦٠٦) كتاب البيوع, باب ماجاء في الربافي الدين, ط: مير محمد كتب خانه.

(١)عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان التجادهم الفجار, قالوا يا رسول الله إ أليس قد احل الله البيع؟ قال: بلئ ولكنهم يحلفون في أثمون ويحدِّنون فيكذبون. رواه احمد والحاكم. (الترغيب والترهيب: (٢/١٥٥) كتاب البيوع، ترغيب النجاد في الصدق و ترهيبهم من الكذب و الحلف، ط: دار الكتب للعلمية)

عن عبدالرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التجارهم الفجاد، التجارهم الفجاد، التجارهم الفجاد، التجارهم الفجار قالوا: يا رسول الله أليس قداحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يقولون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. (مستدرك الحاكم: (٦/٢) كتاب البيوع، البيع حضره الكذب واليمين فشوبوه بالصدقة، ط: دار المعرفة)

ت شعب الإيمان: (٢٨/٤) الباب الرابع والثلاثون من شعب الإيمان: وهو باب في حفظ اللسان، طن دار الكتب العلمية

#### قسمت آزمائي

آج کل'' قسمت آزمائی'' کے نام سے بہت ساری شکلیں رائج ہیں، ان (۲۱۱ \_ کاتعلق جوے ہے ہیں،اور بیسراسر گندےاور شیطانی کام ہیں،نا جائز اور حرام ہیں،ان سے بچناتمام مسلمانوں پرلازم ہے،اوران کا کاروبارکرنامھی ناجائز ہےاور آمدنی بھی حرام ہے۔

اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں لوگ جوا کھیلا کرتے تھے،اوران میں جے کی متعدد صور تیں رائج تھیں ، ان میں ہے مشہور ترین صورت سے تھی کہ دس آ دی ل کرایک اونٹ خریدتے تھے، اس کے بعد قرعہ اندازی کرتے تھے، اور قرعہ اندازی میں دس میں سے جن سات لوگوں کا نام نکل آتا، وہ اونٹ کے برابر کے الك بن جاتے اور باقی تین لوگوں کو پچھ بھی نہیں ملتا تھا،شریعت نے اس کوحرام اور اجائز قرار دیاہے۔<sup>(۱)</sup>

# قسمت میں رزق لکھا ہواہے

''رزق مقدر ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۸٫۴)

(۱) قال تعالى: يا ايها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبسوه العلكم تفلحون (المائدة: ٩٠)

تعاوكان أصل الميسر في الجزور, وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزور أفينحرونها المجز أونها عشرة أجزاء ثم يسهمون عليها بعشرة قداح يقال لها: الأزلام والأقلام. لسبعة منها اهمان واللالة منهالا انصباء لها ... ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على المرجل عداد منها و الصباء لها ... تم يجعلون العداع مي الرياد الصباء لها ... تم يجعلون العداع مي الرياد المهم فايهم نحرج سهمه اخذ نصيبه على المراد ال لوان من على هم من الم يجيلها و يخرج قدحا باسم رجل منهم، عيهم سيما و يغرم لمن الجزور كلها و إن عرج له و احد من هذه الثلاثة التي لا أنصباء لها. كان لا يأخذ شيئاً و يغرم لمن الجزور كلها. وقال معظهم: لا يأخذو لا يغرم . . . فأصل القمار الذي كانت العرب تفعله و المراد من الآية أنواع المعادكلها. (نفسير بغوي: (٢٥٢/١) البقرة: ٢١٩، ط: دار طيبة.

الكنفواليان عن تفسير القرآن للنعلبي: (١٥٠/٢) البقره: ٢١٦، ط: دار حياء التراث العربي.

سم ہے بینا

سامان فروخت کرتے وقت جہاں تک ممکن ہونشم کھانے سے بچنا جاہے، چنانچیدحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سانٹھالیا ہم کو یہ فرماتے ہوئے سناوہ فرمارے تھے کہ'' قشم سامان کے فروخت ہوجانے کے لئے فائدہ مندہے،لیکن برکت کوختم کرنے والی ہے''، تجارت میں جھوٹی قشمیں کھاناا تنا منحوں ہے کہاں کی وجہ ہے مال میں بے برکتی پیدا ہوجاتی ہے اور جتنا بھی مال جن ہوجائے اس میں بے برکتی شامل ہوجاتی ہے،جس کی وجہ سے وہ انسان کے لئے کافی

### فشم غلط كها كرمال نكالنا

سامان زیادہ دام پرفروخت کے لئے جھوٹی تعریف کر کے خریدارکوراغب کرنا اوراس پرفتم بھی کھانا بہت بڑا گناہ ہےا ہےلوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات مہیں کریں گےاوران کی جانب نگاہ کرم بھی نہیں فر مائیں گےاوران کےنفس کو پا<sup>ک بھی</sup> نہیں فرمائیں گے تا کہ وہ جنت میں داخل ہوں ،ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا<sup>،</sup> (1) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اياكم و كثرة الحلف في البيع فاله ينفق لم

يمحق رواه مسلم ، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة متفق عليه (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٣٣), كتاب البيوع, باب المساهلة في المعاملة الفصل الأول ط: قديمي)

صحيح البخارى: ( ٥٥٥/١), رقم الحديث:٢٠٨٤ ، كتاب البيوع, باب" يمحق الله الراوا ويربى الصدقات\_\_ ط: الطاف ايندسنز\_

صحيح مسلم: (٣٢/٢)، كتاب البيوع، باب النهي عن الحلف في البيع، ط: قديمي-

ہرے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں ، آپ نے فرمایا: وہ منخنے سے نیچ لباس عے،اے اللہ کے رسول کے جتلائے والے ، اور اپنے سامان کونکا لنے کے لئے جھوٹی ( لڑکانے دالے ،احسان کر کے جتلائے والے ، اور اپنے سامان کونکا لنے کے لئے جھوٹی ( تنمیں کھانے دالے لوگ ہوں گے۔ (۱)

### فشم كها كها كرمال مت بيجو

غلط اور جھوٹی قسم کھاکر مال بیچنا بہت بڑا گناہ ہے مثلاً بعض دکا ندار اس طرح کہتے ہیں اللہ کی قسم این ارعایت کوئی ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم این ارعایت کوئی ہیں کرے گا، اللہ کی قسم دام کے دام دے رہا ہوں، حالانکہ بیساری با تیں جھوٹی ہوتی ہیں، اس طرح جھوٹی قسم کے ذریعہ گا کہ کواس چیز کی طرف راغب کرتا ہے اور ال کے ذبین اور دماغ پر مسلط ہوکر اسے خرید نے پر مجبور کرتا ہے تا کہ یہ چیز خرید لے الاد کاندار کو فع مل جائے۔ ایسا ہر گرنہیں کرنا چاہے ورنہ بہت بڑا گناہ گارہ وگا۔

حفزت عبدالرحمن بن شبل کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی والے (اکثر وبیشتر) گناہ گارتا جر اللہ علیہ اس کے خوارت کرنے والے (اکثر وبیشتر) گناہ گارتا جر اللہ علیہ اس اللہ باک نے خرید و اللہ باک نے خرید و اللہ باک بیرا کی شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ باک نے خرید و

(۱) عنابى ذرعن النبى صلى الدعليه و سلم قال: ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة و لا ينظر اليهم و لا يزكيهم المهم و النبي على الدعليه و سلم ثلاث مرات ، قال ابو ذر خابو او خسروا ، من مها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: المسبل و المنان و المنقق سلعته بالحلف الكاذب. (صحيح سلم: (٧١) كتاب الايمان ، باب بيان تحريم إسبال الازار و المن بالعطية و تنفيق السلعة بالحلف الخ ،

المسندا معد: (٣٤٤/٥٥) رقم الحديث: ٣٤٣٦ مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه،

المعنف ابن أبي شيدة: (٣٠٠/٥) رقم الحديث: ٣١٥٩١، كتاب الأدب، باب ماجاء في المنان، ط: مكتبة

تباث كمنائل كالسأكلويدا

فروخت کوحلال نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہال کیا تو ہے لیکن منتم کھاتے ہیں اور گناہ مول لیتے ہیں۔ (۱)

قصاص لينے كاحق

قصاص لینے کاحق مادی چیز نہیں ہے ، اور دوسرے کی طرف منتقل بھی نہیں ہوتا ،للہذااس کی خرید وفر وخت جائز نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### قمار بازی کے نقصانات

"جوئے کے کاروبار کے نقصانات' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۶۸۳)

(1) عن عبد الرحمن بن شبل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان التجارهم الفجار فقال رجل يا رسول الله! ألم يحل الله البيع قال: بلى إولكهم يحلفون فيأثمون. (سنن الكبرى: (٣٦٠/٥) كتاب البيوع، باب كراهية اليمين في البيع، ط: إدارة تاليفات اشرفية.

المستدرك للحاكم: (٦/٢) كتاب البيوع، البيع حضره الكذب و اليمين فشوبوه بالصدقة، ط: دار المعرفة.

الباب الريمان: (٤٧/٤) الباب الرابع والثلاثون من شعب الإيمان: وهو باب في حفظ اللسان، ط: دار الكتب العلمية.

(٢) الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الاسقاط بخلاف الأعيان كحق القصاص وحق النفة وحق النفة وحق النفة وحق النفة وحق النفة المسلامي وأدلته: (٣/٢/١) الفسم الثاني: النظريات الفقهية ، الفصل الأول: نظرية الحق ، المبحث الثاني: أنوا ع الحقوق ، النفسم الأول ، باعتبار صاحب الحق ، تقسيم حق الشخص ، الأول: حقوق تقبل الاسقاط ، وحقوق لا تغبل الاسقاط ، وحقوق لا تغبل الاسقاط ، ط: دار الفكو بيروت .

القصاص بغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجرى فيه التمليك: (قوله: لغير القاتل) وكذا القاتل لوجود العلد فيه \_(الدر مع الرد: (٥٣٨/٢)) كتاب الجنايات, فصل: فيما يوجب القود وما لا بوجه فروع, ط: سعيد\_

ا بخلاف القصاص في النفس؛ لأنه ليس له حكم المال لوجه ما ، فاذا لم يكن له حكم المال لا يكون فابلاً للتمليك لوجه ما . فاذا لم يكن له حكم المال لا يكون فابلاً للتمليك لوجه ما . (المحيط البرهائي: (٢٦١١١) ، كتاب الاجارات ، الفصل الخامس عشو في بيان ما يجوز من الا يجارات و ما لا يجوز ، نوع أخر : في المتفرقات ، ط: ادارة القرآن .

•

7

7 4 5

7

.

### تمار (Gambling) کی تعریف

تمار کا مطلب ہیہ ہے کہ دویا دو سے زیادہ آ دمی آ پس میں اس طرح کا کوئی (۲۱۵) معالمہ کریں جس کے نتیجے میں ہرآ دمی کسی غیریقینی واقعہ کی بنیاد پر اپنامال اس طرح داؤ پراگئے کہ دہ مال یا تو کسی قسم کے معاوضہ اور بدل کے بغیر دوسرے آ دمی کے پاس چلا ہائے یادوسرے آ دمی کا مال معاوضہ اور بدل کے بغیر پہلے آ دمی کوئل جائے۔ فلاصہ یہ کہ قمار اور جوئے میں غیریقینی اور غیر اختیاری سبب سے یا تواصل فلاصہ یہ کہ قمار اور جوئے میں غیریقینی اور غیر اختیاری سبب سے یا تواصل فریم نہیں ملتی ہے یا مزیدر قم تھنچ کر آ جاتی ہے۔

مثلاً دوآ دمی زیدا ورعمر و آپس میں اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ زید کہتا ہے کاگرانتخاب میں جیت گیا تو آپ مجھے ایک لا کھر و پید دیں گے اور اگر ہار گیا تو میں اُپ کوایک لا کھر و پید دوں گا، یہ قمار ہے، اور قمار کو جواا ورمخاطرہ بھی کہتے ہیں۔ (۱)

### قيامت كى نشانى

تجارت کے مسائل کوسکھنے سے پہلے تجارت شروع کرنا قیامت کی نشانی ہے ۔ دخرت مروبن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ عنہ کہ مال میں اضافہ ہوجائے گا اور جہالت زیادہ ہوجائے گا کا اور جہالت زیادہ ہوجائے گا۔

(۱) القعار كله من الميسو... وهو اسهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ماتوجه للإمالسهم... وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقو دالتمليكلات الواقعة طي الأعطار. (احكام القرآن للجصاص: (۲۵/۲) المائده: ۴٠ ط: دار الكتاب العربي)

المراد به القمار: وهو كل كسب عن طريق المخاطرة و المغالبة و ضابطه: أن يكون فيه مناز برطاره. (تفسير العثيمين: (٦٨/٣) المائده: ۴٠ ط: دار ابن الجوزي)

المسمى القمار قماراً الآن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن مطلعاً المائم وهو حرام بالنص. (شامي: (٢٠/١) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد)

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے لوگ تجارت کے مسائل سے واقع نہیں ہوں گے، جاہل ہوں گے،اور تجارت کثرت سے کریں گے۔ <sup>(1)</sup> قیامت کے دن اکثر تاجر گناہ گاراٹھیں گے

''اکثر تا جرلوگ قیامت میں گناہ گاراٹھیں گے''عنوان کے تحت دیکھیں.

قیامت کے دن کاسوال

دنیا اور آخرت کامشکل ترین وقت قیامت کے دن حلال وحرام کے بارے میں سوال ہوگا، حضرت معاذرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جب تک چار چیزول کے بارے میں یو چھ کچھ نہ ہووہ ہل نہیں سکے گا۔

عرکے بارے میں کہ کس کام میں گزاری۔

@جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں اسے ختم کیا۔

@ مال کے بارے میں کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا۔

⊕ علم کے بارے میں کہاس پر کتناعمل کیا۔ (۲)

(١) عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر اط الساعة أن يفيض العال، ويكثر الجهل وتظهر الفتن، وتفشو التجارة. (مستدرك الحاكم:(٧/٢) كتاب البيوع رقم الحديث (٢٩٢)أن من اشراط الساعة أن يفيض المال و يكثر الجهل، ط: دار المعرفة)

كالدر المنثور: (٢٧/٢) سورة النساء: ٢٩. ط: دار الفكر)

(r)عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتزال قد ماعبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه؟ وعن علمه ما ذا عمل فيه ؟ دواه البيهقي وغيره، ورواه الترمذي.(التوغيب والترهيب:(٤٢٦/٢) رقم الحديث:٢٦٩١، كتاب البيوع، الترغيب في طلب الحلال والأكل منه ... الخ، ط: دار الكتب العلمية)

□ جامع الترمذي: (٦٧/٢)أبو اب صفة القيامة , باب ما جاء في شان الحساب و القصاص ، ط: سعيد . الم شعب الإيمان للبيهقي: (٢٨٤/٢) الثامن عشر من شعب الإيمان، فصل في أنه ينبغي أن يكون تعليم طالب العلم وتعليم العالم لوجه الله, ط: دار الكتب العلمية.

717

قیامت کے قریب حلال وحرام کی پرواہ ہیں ہوگی

تیامت کے قریب لوگوں کا مقصد سے ہوگا کہ کمی بھی طریقے سے مال آ جائے (۲۱۷) تا کہ عیش اور راحت نصیب ہو، اور اس مال کو حاصل کرنے میں وہ شریعت کے تا نون کوئییں دیکھیں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہوہ مال حاصل کرنے میں حلال وحرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ (۱)

قیامت کے قریب حلال حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی تیامت کے قریب حلال حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی۔

ی سے سے سال اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ لوگوں پر ایک ایسا وفت آئے گا کہ اس میں آدی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے (مال) حاصل کیا، طلال طریقے سے مال حاصل کیا یا حرام طریقے سے؟اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ (۲)

(۱) عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لايبالي العبد ، بعلال أخذ المال أم بحرام . (اصلاح المال لابن أبي الدنيا: (ص: ١٥٥) وقم الحديث: ٢٨ ط: دار الوفاء) معن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لايبالي المرء بعا أخذ من المال بحلال أوبحرام . (مسند أحمد: (٣٨٢/٥) وقم الحديث: ٩٦٧ ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ، ط: مؤسسة الرسالة )

السنن الكبرى للبيهقي: (م/٢١٤) كتاب البيوع، باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، ط: إدارة تاليفات اشرفيه.

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه عنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لايبالي الموء ماخله منه أمن الحلال أم من الحرام. (صحيح البخاري: (١٧٧/١) كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب العال، ط: قديمي)

كا مشكاة المصابيح: (ص:٢١١) كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، ط:

---



#### قيت

تیت (RATE) کی چیز کابازار میں رانج ریٹ۔ (۱)

PIA

جرد بیج سیح ہونے کے لئے سودا کرتے وقت قیمت متعین ہونا ضروری ہے ورنہ بیج (خرید وفروخت) منعقد نہیں ہوگی (یعنی مشتری بائع کو قیمت ادا کرے گااور بائع مشتری کو بیج ادا کرے گا تب بیج منعقد ہوگی) اور قیمت کرنبی کی شکل میں ہونا ضروری نہیں بلکہ ہراس چیز کی بنیاد پرلین دین ہوسکتا ہے جوشریعت کی روسے جائز اور معاشرہ میں معاوضہ کے طو پر قبول کی جاتی ہے،شریعت کی روسے جو چیزیں حرام اور ناجائز ہیں جیسے شراب، مردار،خون اور خزیر وغیرہ یا دہ اشیاء جو معاشرہ میں آلئے مبادلہ کی حیثیت ہے درائے نہوں وہ قیمت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ (۲)

= ٢ كنز العمال: (١٣٢/١١) رقم الحديث: ٣٩٥، حرف الفاء كتاب الفتن والأهواء, الفصل الثاني: في الفتن والإهواء, الفصل الثاني: في الفتن والهرج، ط: مؤسسة الرسالة.

(1) القيمة: الثمن الذي يقاوم المتاع أي يقوم مقامه, وشرعاً: هي ما تدخل تحت تقويم المقوم، (المجموعة للقواعد الفقهية (ص: ٢٥٩) التعريفات الفقهية ، ط: البشرى ـ

المعيار من غير زيادة ولا نقصان \_ (شامى: (٥٥٥/٣)) كتاب البيوع، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن ط: معيد والثمن والثمن ط: معيد والثمن وا

ت دررالحكام الى مجلة الاحكام: (١٢٥/١)، المادة: ٥٣ ا، البيوع، مقدمة، ط: دار عالم الكتب/ مكتبه سلطانيه كوتند

(٢) العبيع والثمن عند جمهور الحنفية من الأسماء العتباينة الواقعة على معان مختلفة: فالعبيع في الغالب: ما يتعين، والثمن في الغالب: مالا يتعين بالتعيين وهذا الأصل العام الغالب يحتمل تغيره في الغالب: ما يعتمل تغيره في العالم الغالب يحتمل التعيين مبيعاً كالمسلم فيه وما يحتمل التعيين لمنا الحالتين بعارض من العوارض، فيصير ما لا يحتمل التعيين مبيعاً كالمسلم فيه وما يحتمل التعيين لمنا كرأس مال السلم، إذا كان عينا من الأعيان. وعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب وذلك عنه ما يكون الثمن نقو دأ أو أمو الأأخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين باللات كالقمح و الزيت و نحوهما من كل مكيل أو موزون أو زرعي أو عددي متقارب. ويمكن ايضاً أن يكون الثمن أعباناً قيمة كالحوان والنياب مكيل أو موزون أو زرعي أو عددي متقارب. ويمكن ايضاً أن يكون الثمن أعباناً قيمة كالحوان والنياب ونحوهما. (الفقة الإسلامي وأدلته: (٢٢٧/٥) القسم الثالث: العقو د أو التصر فات المدنية المالية، الفصل الأول: عقد البيع المبحث الثالث المتطلب الثاني: الثمن والمبيع عن رشيديه) =

# تبت اداکرنے کی تاریخ متعین کرناان صورتوں میں ضروری نہیں ﷺ

ہیج کرتے وقت اگر نفتہ یاادھار کی صراحت نہیں کی گئی اورخریدارنے مال لے (۲۱۹) ل پر بائع نے پوچھا کہ دام کب ملیں گے؟ خریدار نے کہا کہ بعد میں دے دوں گا، یا بائع نے دام کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں ، یا بائع وخریدار کے درمیان ادھار کا ۔ معاملہ چلتار ہتا ہے اور دام کی ادائیگی بھی ایک مدت کے بعد ہوجاتی ہے جو بائع کومعلوم ہے، توان تمام صورتوں میں دام ادائیگی کی تاریخ متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ (۱)

## قیمت ادا کرنے کی مدت میں ابہام ہے

تیت ادا کرنے کی مدت میں ابہام ہونے کی صورت میں بیج کا فساد موقو ف رہتا ہے،اگراس کی اصلاح کر لی جائے یا قیمت ادا کردی جائے تو پیے فساد بھی ختم

= 🗇 الدر المختار مع الرد: (١٥٢/٥) كتاب البيوع, باب المرابحة او التولية, مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين، ط:معيد

الم المسترط أيضالعدم فساد البيع أن يكون الشمن مالاً متقوماً... فشراء مال بشمن غير متقوم مفسد للبع (دررالعكام شرح مجلة الأحكام: (١٧٧١)، شرح المادة: ٩٩١، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثاني، الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه ، ط: دار الجيل)-

الشراء بغير المتقوم فاسد (شرح المجلة لرستم باز: ( ١٢/١)، المادة: ٢ ١ ٢ ، الكتاب الأول في اليوع، الباب الثاني، الفصل الثاني في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ، ط: مكتبه فاروقية) -

(۱) البع المطلق ينعقد معجلا، أما اذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو الميمان مدارا من المعلق مؤجلاً أو المسطاباً جل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الأجل، مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون أريادة في ذلك الالذكر تعبيل النمن و لا تاجيله لزم عليه أداء النمن في الحال أما اذا جرى العرف و العادة في ذلك المعلى المعن ولا تاجيله لزم عليه اداء الشمن في الحال المادة والعرف في ذلك -- المعلى العادة والعرف في ذلك -- المعلى المعنى المعنى منه بعد اسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك -- المادة: ٢٥١، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً (دررالحكام الى مجلة الأحكام: (٢٣٢١)، المادة: ٢٥١، الموع الدروالحكام الى مجلة الأحكام المدن المناه المتعلقة بالمنع الموع، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن، الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع النسينة، ال بالسينة والتأجيل، ط: دار عالم الكتب م مكتبه سلطانيه كو ثله.

تامر المجلة الرستم باز: (١٠٢١) ، المادة: ١٥١ ، أيضاً ، ط: فاروقيه كوئفه م معللارستم باز: (۱۰۲۱)، المادة: ۱۰، م. . المرك المعللاللات اسى: (۱۲۰۱۱)، المادة: ۱۵۱، أيضاً، ط: رشيديه

علت كمنال كالملكوينا

#### ہوجائے گااور بچ صحیح ہوجائے گی۔<sup>(۱)</sup>

### قیمت ادا کرنے کے لئے غیر متعین وقت کا حکم

ادھاری تیج میں جب تک قیمت اداکرنے کا وقت متعین نہیں کیا جاتا ہے فاسد ہوجاتی ہے، گرآج کل ایک عام رواج ہے کہ گا ہک جب کی جانے والے وکا ندار کے پاس آتا ہے، توسوداسلف خرید نے کے بعد دکا ندار سے کہ دیتا ہے کہ پہنے بعد میں دے دول گا اورادا گیگی کا وقت مقرر نہیں کرتا، توالی صورت میں چونکہ نجے ہونے کے بعد میں دے دول گا اورادا گیگی کا وقت مقرر نہیں کرتا، توالی صورت میں چونکہ نجے ہونے کے بعد میں دے دول گا ، تواگر دکا ندار خوشی سے اس کو تبول کر لے تو یہ جائز ہوگا اورا گر دکا ندار خوشی سے اس کو تبول نہیں کرتے ہوگی ہے۔ اس کو تبول کر ایس کی تبییں ہوگا۔ (۱)

#### قیمت ادانه کرنے پرمبیع واپس لینا

دو تمن ادانه کرنے پرمبیع واپس لیما''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۵۸۳)

(۱، ۲) وصح بثمن حال وهو الأصل أو مؤجل إلى معلوم لنلايفضى إلى النزاع... باع بحال ثم أجله أجلا معلوماً أو مجهولاً كنير وزوحصاد صار مؤجلاً (قوله: صار مؤجلاً)... وعن محمد أنه لا يفسه البيع ويصح التاخير لان التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل الى الوقت المجهول ... علم معامز أن الانجال على ضربين: متقاربة كالحصاد ، ومتفارتة الانجال على ضربين: متقاربة كالحصاد ، ومتفارتة كهبوب الربح ، فالثمن العين يفسد بالتأجيل ولو معلوماً والدين لا يجوز لمجهول ، ولكن لو جهالته متقاربة ، وأبطله المشترى قبل محله و قبل فسخه للفساد انقلب جائزاً ، لالو بعد مضيه ، أما لو متفارتة وأبطله المشترى قبل التفرق انقلب جائزاً ... (الدر مع الرد: (١/٣) ٥٣٢ ، ٥٣٢) كتاب البيوع ، مطلب في التاجيل إلى أجل مجهول ، ط:سعيد )

المتعلقة بالثمن ، الفصل الثانى: في بيان المسائل المتعلقة بالبيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالنبيع بالنسيئة و التأجيل ، ط: رشيديه المتعلقة بالنبيع بالنسيئة و التأجيل ، ط: رشيديه وصح بشمن حال وبأجل معلوم أى البيع لإطلاق النصوص و في السراج الوهاج ان الحلول مقتضى العقد وموجه و الاجل لا يثبت الا بالشرط قيد بعلم الأجل ؛ لأنّ جهالته تفضى إلى النزاع - (البحر الرائق: (٢٤٩٧٥) كتاب البيع ، ط: معيد)

ہمت ہوں ہے۔ اس میں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے وصف کے (۲۲)
مقابلے میں نہیں، لہذا اصل میں کی زیادتی کی صورت میں قیمت میں بھی اس کے مقابلے میں نہیں، لہذا اصل میں کی زیادتی کی صورت میں قیمت میں بھی اس کے بقدر کی زیادتی ہوگی، لیکن وصف کی کمی زیادتی کی صورت میں قیمت میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، البتہ وصف کی کمی کی صورت میں خرید ارکوخرید نے اور نہ خرید نے کا اختیار ماصل ہوگا۔ (۱)

قیمت ایک چیز کی کم لے کر دوسری چیز میں زیادہ لینا "ایک چیز میں نقصان کر کے دوسری چیز میں تلافی کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔

قیت بتانے کاحق بائع کوہے

سودے کی قیمت بتانے کاحق بائع (سیلر) کوہ، جب بائع قیمت بتادے گرخر میدار کہانے قیمت بتادے گرخر میدار کہانے قیمت بتادے اور بائع اس گرخر میدار کواختیار ہوگا جو چاہے کہے، اور اگر خریدار پہلے قیمت بتادے اور بائع اس پرداضی ہوجائے تو بھی درست ہے۔

منزت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اے بنونجار!اپنے باغ کی قیمت مقرر کر کے مجھے بتاؤ!''

(۱) (وانهاع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ) المشترى (الأقل بحصته) ان الماء (الوفسخ) لنفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر، (ومازاد للبائع) لوقوع العقد معين، وان باع المزروع مثله) على أنه مائة ذراع مثلاً (أخذ) المشترى (الأقل بكل العن أو ترك) ... (و) أخذ الأكثر بلا خيار للبائع لأن اللرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر، والوسف لا يقابله شيء من الشمن، الااذا كان مقصو دا بالتناول ... (الدر مع الرد: (١٣٠ م٣٠ م٣٠)

ت البعوالرائق: (۲۸۲۵، ۲۸۸، ۲۹۰)، كتاب البيوع، ط: سعيد ما المنع القدير مع الكفاية: (۲۸۱، ۲۵۱)، كتاب البيوع، ط: دشيديد

rrr

اس ہے معلوم ہوا کہ سودے کی قیمت پہلے بائع ہی بتائے گا۔ (۱)

قيت برهانے كانا جائز طريقه

''مصنوعی قلت پیدا کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳/۲)

قيمت براه ڪئ

'' مال فروخت کرنے کے بعدریٹ بڑھ گیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

قيمت بعد ميں دوں گا

"ادھارہونے کی شرطنہیں تھی"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۲۸)

قيت بھي صاف صاف مقرر ہو

''سودا ہراعتبار سے صاف ہونا ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

قیمت بوری ادانه کرنے کی وجہ سے اداشدہ قیمت دے کرمشتری

ہے بیج واپس لینا

اگرسودا ہونے کے بعد خریدارنے آ دھی قیمت ادا کردی آ دھی باقی ہےاور

(۱) باب صاحب السلعة احق بالسوم . . . عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يابني النجار : ثامنوني بحائطكم ، وفيه خرب و نخل . (صحيح البخاري : (۲۸۳/۱) كتاب البيوع ، باب صاحب السلعة أحق بالسوم ، ط : قديمي)

و أي هذا باب في بيان أن صاحب السلعة أي المتاع, أحق بالسوم... أي أحق بذكر قدر النمن و تقديره... وقال ابن بطال: لاخلاف بين العلماء في هذه المسألة وإن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شراتها. (عمدة القاري: (٣٢٠/١) كتاب البيوع, باب صاحب السلعة أحق بالسوم, ط: دار الكتب العلمية)

السواء محيح البخاري لابن بطال: (١٣٥/٦) كتاب البيوع، باب صاحب السلعة أحق بالسواء طنمكتبة الرشد.

منی (خریدی گئی چیز) پر قبضه کرلیااورایک عرصه گزرنے کے باوجودخریدار باقی قیمت ادانہیں کررہا ہے تو خریدار بائع سے اپنی ادا کردہ رقم واپس لے کرمبیع بائع کوحوالہ کردے،اورخریدار پنہیں کرسکتا کہ آ دھی مبیع رکھ لےاور آ دھی واپس کرے۔ (۱)

### قیت پہلے اوا کرے پھر چیز لے

اگرادهارسودانه ہواور باکع (سیلر) نے مبیع (فروخت شدہ چیز)خریدار کے مامنے رکھ دی توخریدار کو چاہیے کہ پہلے وہ قیمت ادا کرے پھر بائع وہ چیز

#### قیت پہلے ادا کرے یا چیز

اگر کسی نے کوئی چیز سورو پے میں خریدی ،اب با نُع خریدار سے کہتا ہے کہ پہلے آپ سورو پے ادا کر دیں تب میں آپ کو چیز دوں گا ، اور خریدار کہتا ہے کہ

(١)واذاأو جب البائع العقد في شيئين أو ثلاثة ، فأراد المشتري ان يقبل العقد في واحد دون الآخر فهذا على اجهين ان كانت الصفقة و احدة ليس له ذلك. (الفتاوي التاتار خانية: (١٣٩/٨) رقم ١١٧٧) كتاب البوع،الفصلاك الشالث: في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول. . . الخ، ط: مكتبة فاروقيه) صراً وأما في المشتري فمعناه: إذا أوجب الباتع المبيع فليس للمشتري ان يقبل في بعضه اذقد يتضور

بغريق الصفقة. (فتح القدير: (٦٥/٦) كتاب البيوع، ط: رشيديه)

المامي: (٢٩٩/٦) كتاب الرهن باب مايجوز ارتهانه و مالا يجوز ، ط: سعيد.

(٢) الغبض ليس بشرط في البيع الاأن العقد متى تم كان على المشترى أن يسلم الثمن أو لا ثم يسلم المتع المه المائة المسترى تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لأن الثمن لا لا بعين التعيين فعنى دفعه تعين فتحصل المساواة, غير انه يشتر طالذلك أن يحضر البائع البيع، وأن العن ما يا ... (شرح المجلة لرستم باز: و (١٠٩١) المادة: ٢٦٢ م البيوع ، الباب الخامس، العلالأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما، ط: فاروقيه كوتله

تعرالمجلةللاتاسى: (١/٢) المادة: ٢٢٢ أيضاً ط: رشيديد

ت ور العكام الى شرح مجلة الأحكام: (٢٩١١)، المادة: ٢٩٢، إيضا، ط: دارعالم الكتب/

بنی میلے آپ چیز دیدی تب میں سورو بے دونگا، توالی صورت میں پہلے خریدارے کی حامے گا کہ آپ سورو ہے ادا کردیں پھر بائع آپ کو وہ چیز دیدے گا، قیمت کی آ ۲۲۳ وصول پانے تک بائع کو وہ چیز روکنے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

ہم اور اگر دونوں طرف سونا چاندی ہے ، یا دونوں طرف سونا یا دونوں طرف سونا یا دونوں طرف سونا یا جاندی اور دوہری طرف چاندی ، یا ایک طرف سونا یا چاندی اور دوہری طرف کرنی یا دونوں طرف سامان ہے ، اور دونوں فریق طرف کرنی یا دونوں طرف سامان ہے ، اور دونوں فریق کے درمیان پہلے اور بعد میں دینے میں جھٹڑ ااور اختلاف ہوجائے تو دونوں فریق سے کہا جائے گا کہ بائع (سیل) مشتری (خریدار) کے ہاتھ پررکھے اور مشتری بائع کے ہاتھ پررکھے اور مشتری بائع

#### قيمت جانج كرمتعين كرنا

اگر کی چیز کا معیار مختلف ہے اور قیمت میں بھی فرق ہے توسودا کرتے وقت معیار جانچ کر قیمت مقرر کر کے خرید و فروخت کرنا ضروری ہے ، اور اگر سودا کرتے وقت معیار جانچ کر قیمت مقرر نہیں کی گئی بلکہ سیکہا گیا کہ اگراعلی معیار کا ہوگا تو قیمت مثلاً سورو پیریہ وگی اور اگر درمیانی معیار کا ہوگا تو قیمت نو نے رو پیریہ اور اگر گھٹیا معیار کا ہوگا تو قیمت نو نے رو پیریہ اور اگر گھٹیا معیار کا ہوگا تو قیمت نو نے رو پیریہ اور اگر گھٹیا معیار کا ہوگا تو قیمت نو نے رو پیریہ اور اگر گھٹیا معیار کا فیمن معناد (ا، ۲) (ویسلم النعن اور لا فی بیع سلعة بدنانیو و دراهم) ان احضر البانع السلعة ، (و فی سلعة بعناها) اور و دراهم) الموراد بالنعن النقو د من الدواهم و الدنانیوں لا نهما علقت و لوبقی منه درهم ... (قوله: او لعن بعثله) الموراد بالنعن النقو د من الدواهم و الدنانیوں لا نهما علقت المان و لا تعین بالتعین (قوله: اسلمامعاً) لا ستو انهما فی التعین فی الاول و عدمه فی الثانی، اما فی پیلی ملعة بعنی فاتما تعین حق المشتری فی المبیع، فللذا امر بتسلیم النمن اؤ لا لیتعین حق البانع ایشا، تعین حق البانع ایشا، تعین حق المشتری فی المبیع، فللذا میں بسلیم النمن اؤ لا لیتعین حق البانع ایشا، تعین حق البانع ایشا، الدین و فی هلاکه و مایکون فیصل طرب عی المبیع الفین الدین و فی هلاکه و مایکون فیصل طرب عی الم در سوبد)

و شرح المجلة لرستم باز: (۱۰۹۱)، المادة: ۲۲۲، البيوع، الباب الخامس، الفصل الأولى: في بيان حقيقة التسليم والتسلم و كيفيتهما، ط: فاروقيه كونند كونند كالمراب المادة: ۲۲۲، ايضا، ط: رشيديد

تجانت كمنائل كالنائكوبنيا

ہوگاتو قیت ای روپیداورسودا کرتے وقت معیار جانچانہیں گیا،اور قیمت بھی متعین بھی متعین منجی متعین منجی متعین منہیں ہوگی،اور خیمت بھی متعین منہیں ہوگی،اور خریدار چیز لے کرچلا گیا اور بعد میں کسی دن معیار جانچ کر قیمت مقرر کہیں ہوگی۔(۱) کی گئی تو قیمت مجبول ہونے کی وجہ سے بیچ سے خیم نہیں ہوگی۔(۱)

قیت جو چاہے دیدے

" قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۱۸)

قیمتِ خرید پر مال فروخت کرنے کوظاہر کیا

بعض دفعہ دکا ندارگا ہک پر بیظاہر کرتا ہے کہ وہ خریدارکوصرف قبمت خرید پر مال فروخت کررہا ہے ،اس سے پچھ منافع نہیں لے رہا ہے، جبکہ اس نے اس مال پرخریدار سے منافع لیا ہوتا ہے ،اگر چپہ مارکیٹ سے کم لیا ہو،اس صورت میں دکا ندار کے لئے اصل قیمت خرید پر جو بھی منافع ہوخواہ ایک پیسہ ہی لیا ہو حلال نہیں ہے۔

#### قيمت خريد يوجهنا

تع مرابحہ میں خریدار کو بائع سے قیمت خرید پوچھنے کاحق ہے کیونکہ وہ

(۱) يلزم أن يكون الثمن معلوماً, فلو جهل الثمن فسد البيع، (شرح المجلة لرستم باز: (۹۸/۱) المادة: ۲۳۸ ، البيوع ، الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن ، الفصل الأوّل: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن ، الفصل الأوّل: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن ، الفصل الأوّل: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحو اله ، ط: فاروقيه كوثنه .

المحكام الى مجلة الأحكام: (١١/١١)، المادة: ٢٣٨، أيضاً، ط: دارعالم الكتب/مكتبه مطانيه

الهندية: (٣٧/٣) كتاب البيوع الباب العاشو: في شروط التي تفسد البيع ، ط: رشيديه التصمر يرتخ تريح كي التي متعين مونا ضروري بي عنوان كي تحت ديك مير -

(٢) (والتولية) ... (بيعه بشمنه الأول) ولو حكما يعنى القيمة ... (وله الحط) قدر الخيانة (في التولية)

لتحقق التولية (الدرمع الرد: (١٣٤/٥) ١٣٤)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ط: سعيد

البعوالرائق: (١١١/١١)، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية، ط:سعيد الماريخة والتولية، ط: سعيد

مرابحہ کرنا چاہتا ہے، بعض دکاندار قیمت خرید پوچھنے پر ناراض ہوتے ہیں اور منہ
چڑھاتے ہیں اور گا ہک کوڈانٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے ہاں اگر دکاندار خریدار کے
ساتھ بھے مرابحہ کرنے پرراضی نہیں بلکہ وہ بھے مساومہ کرنا چاہتا ہے تواس صورت میں
خریدار کو قیمت خرید بتانا ضروری نہیں ہے اوراس صورت میں ایتھے انداز میں اخلاق
کے ساتھ کہہ دے کہ میں قیمت خرید نہیں بتاسکتا باقی مرابحہ میں پوچھنے پر قیمت خرید
بتانا ضروری ہے۔ (۱)

قیمت دومہینے کے بعدوالی طے کرنا

''زخ دومہینے کے بعدوالے مقرر کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۵۰۸۲) قیمت دے کرمبیع کو باکع کے پاس رکھنا، اور ریٹ مہنگا ہونے پر باکع کا اسے فروخت کرنا

المجسية بعض خريداراي بين كه كارخانه يا دكاندار سے تيل، چيني وغيره كا

(١)يشترطفي المرابحة شروطهي مايأتي:

١...العلم بالثمن الأول: يشترطأن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، وهذا الشرط يشتمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة بلأنها تعتمد كلها على أساس الثمن الأول أي رأس المال، فإذا لم يعلم الثمن فالبيع فاسد. إلى أن يعلم في المجلس (الفقه الإسلامي وأدلة: (٣٧١٧) القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية، الفصل الأول: عقد البيع، المبحث السادس، أنواع البيوع، بيع المرابحة، ط: رشيديه)

المائع الصنائع: (١٠/٥) كتاب البيوع، فصل وأما الشر الط فمنها قبض البدلين قبل الافتراق.

اعلاءالسنن: (٢٢٦/١٣), كتاب البيوع, باب التولية والمرابحة, ط: ادارة القرآن

المدنية المساومة: وهو مبادلة المبيع بما يتراضي عليه العاقدان: لأن البائع يرغب عادة بكتمان وأس المال، وهذا هو البيع الشائع الآن. (الفقة الإسلامي وادلة: (١/٥) القسم الثالث: الهتمود أو التصرفات المدنية المالية الفصل الأول: عقد البيع ، المبحث السادس: أنواع البيوع ، تمهيد ، ط: رشيديه ) المدنية المسادمة: وهو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق. (بدائع الصنائع: (٣٤/٥) كتاب البيوع ، فصل وأما

شرالطالركن ط:سعيد)

بھاؤ طے کر کے خریدتے ہیں اور اس کی قیمت پوری ادا کردیتے ہیں، لیکن تیل اور چینی وغیرہ ای بائع کے پاس رہتا ہے پھر جب بھاؤ بازار میں بڑھ جاتا ہے تومشترِی (خریدار) بائع (کارخانہ والے یادکاندار) سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو فروخت (۲۲۷) ۔ کردیں،اوروہ فروخت کردیتے ہیں،اوراس کی قیمت بائع مشتری کوادا کردیتا ہے، گو یابائع وکیل بالبیع بن کرمشتری کی طرف سےاس کوفر وخت کر دیتا ہے،توبیطریقه درست نہیں اور نفع بھی حلال نہیں کیونکہ یہاں مشتری نے کارخانہ والوں سے چیز خریدنے کے بعداس پر قبضہ کہیں کیااور منقولی چیزوں کوخریدنے کے بعد قبضہ کرنے ہے پہلے آ گے کسی کوفر وخت کرنا جا ترنہیں ہے،اورجس کام کوخودانجام نہیں دے سکتا اس میں کسی اور آ دمی کووکیل بھی نہیں بناسکتا۔(۱)

<sup>(</sup>١)عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتباع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه, قال ابن عباس: واحسب كل شئ مثله. (صحيح مسلم: (٢/٠٠) كتاب البيوع, باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (رقم: ٣٧٨) ط: قديمي)

كالانهنهي عن بيع مالم يقبض (الهداية: (٧٨/٣) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: رحمانيه) 🗁 ومنها: القبض في بيع المشتري المنقول, فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي ان النبي عليه السلام نهي عن بيع مالم يقبض. (بدائع الصنائع: (٥٠/٥) كتاب البيوع، الموضوع القبض في بيع المشتري المنقول، ط: سعيد)

البحر الرائق: (١٩٤/٦) كتاب البيع، باب المرابحة والتولية, فصل في بيان التصرف في المبيع، ط:

<sup>🗁</sup> عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله إ اني رجل ابتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي ههنا وما يحرم؟ قال : لاتبيعن شيئا حتى تقبضه. (السنن الكبري للبيهقي:(٣١٣/٥) كتاب البيوع، باب النهي عن بيع مالم يقبض، ط: ادارة تاليفات اشرفيه)

وفي رواية عندمر فوعاً قال: اذاا بتعت بيعاً فلا تبعد حتى تقبضه. (صحيح ابن حبان: (٢٥٨/١١) (رقم: ٤٩٨٢) كتاب البيوع, باب البيع المنهى عنه ، ط: مؤسسة الرسالة)

اعلاءالسنن: (٢٣٢/٤) كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المشتري قبل القبض، ط: ادارة القرن.

۲۹۳/۳)جازالتوكيل: وهو تفويض التصرف إلى غيره، وشرطه أن يملكه المؤكل. (شرح الوقايه: (۲۹۳/۳) كتاب الوكالة ط: مكتبة البشرى)

بین کرے تبضہ کر لے تلوانے کی چیز ہے تو تلوا لے، وزن سے خریدانے کے بعدالگ ۲۲۸ کرے تبضہ کر لے تلوانے کی چیز ہے تو تلوا لے، وزن سے خریدا ہے تو وزن کرائے،
۲۲۸ گننے کے اعتبار سے لیا ہے تو گنوالے پھر اس کے بعد بائع کے پاس الگ کر کے
رکھوادے، اور قیمت بڑھنے پر بائع کو کہے کہ آگے کسی کو فروخت کردیں تو یہ بج عدی درست ہوگی۔ (۱)

کے ۔۔۔۔۔ یا اپنے برتن یا کنٹینر یا بوری وغیرہ میں بھر کرخریدی ہوئی چیزر کھ لے تو بھی معاملہ جائز ہوگا چاہے برتن وغیرہ خریدار کا ذاتی ہویا بائع وغیرہ سے عاریت پرلیا ہوسب کا حکم برابر ہے۔ (۲)

## قيمت زياده بتاكركم لينا

بعض دکاندار چیزمناسب قیمت پر ہی فروخت کرتے ہیں لیکن شروع میں وہ قیمت زیادہ بتاتے ہیں،اور بعد میں خریدار کے ساتھ بار گینگ کر کے قیمت کم کرتے ہیں، بیررواج غلط ہے،ایک دام بتانا چاہئے،شروع میں لوگ پریشان کریں گے گر

(1) اشتري من آخر دهنا معينا و دفع اليه قارورة ليزنه فيها فوزن بحضرة المشتري صارالمشتري قابضا, وان كان في دكان البائع أو في بيته. (الفتاؤى الهندية (١/٣) كتاب البيوع, الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن الفصل الثاني في تسليم المبيع, ط: رشيديه)

المعاوى قاضى خان: (٢٥٩/٢) كتاب البيوع، باب قبض المبيع و ما يجوز من التصرف، الخ، ط: رشيد به المحمع الضمانات: (ص: ٢٨٨) باب في البيع، ط: دار الكتاب الإسلامي.

(٢)وفي القدوري: اذا اشتري حنطة بعينها فستعار من البائع جوالق وأمره بأن يكيل فيها، ففعل البائع، فان كان الجوالق بعينها صار المشتري قابضا بكيل البائع فيها. (الفتاوى الهندية: (١٩/٣) كتاب البوع، الباب الرابع في حبسه المبيع بالثمن، الفصل الثاني في تسليم المبيع، ط: رشيديه)

وقال محمد: لا يكون قابضاً في الوجهين الاأن يأخذ الجو الق ثم يدفعه إلى الباتع وأمره ان يكيل فيه. (خانية على هامش الفتاوى الهندية: (٢٠٠/٢) كتاب البيوع، باب قبض المبيع و ما يجوز من التصرف، ط: رشيديه)

كابدائع الصنائع: (٥/٧٤٧) كتاب البيوع، فصل وأماحكم البيع، ط: سعيد.

جب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ بازار ہے بھی کم نرخ ہے،اور بیرکہان کا ایک ہی اصول ہے تو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے بلکہاس میں راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ قیلہ ام بنی انمار ایک خرید وفروخت کرنے والی عورت تھیں لیکن خریدو فروخت میں بھاؤ تاؤ بہت کم کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ، اے تیلہ!ایسامت کیا کرو بلکہ جبتم کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ کروتو تمہارے ذئن میں جومناسب قیمت ہواس پرخر بدلیا کرو،اور جب اے فروخت کرنا چاہوتو

#### قیت زیادہ لے کی

اتیٰ ہی قیمت بتاؤ جتنے میں تم اس کو واقعی فروخت کرنا چاہتی ہو۔ <sup>(۱)</sup>

حضرت یونس بن عبیدر حمه الله کیڑے بیچا کرتے تھے، ایک موقع پر ان کے پاس دوطرح کے کیڑے تھے،ایک قتم کے کیڑوں کی قیمت دوسورو پے تھی،اور دوسری قتم کے کپڑوں کی چارسو، ایک مرتبہ وہ اپنے بھتیج کو د کان پر بٹھا کر کہیں گئے،

(١)عن قيلة أم بني أنمار قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة ليحل في عمرة من عمره، . فجئت أتو كأعلى عصاه حتى جلست إليه فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشري السلعة فأعطى بهاأقل مماأريدأن آخذها بهثم زدت ثم زدت حتى آخذها بالذي أريدأن آخذها المرادساردت ان ابيع السعة فاستمت بها أكثر مماأريد أن ابيعها به ثم نقصت حتى ابيعها بالذي أريد أن أبعهابه, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي هكذا يا قيلة ولكن إذا أردت أتشتري شيئاً لأعطى بدالذي تريدين أن تأخذيه بدأعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي الذي تريدين أن لبعد بدأعطيت أو منعت. (التراتيب الإدارية: (٧/٧) القسم التاسع، الباب الأول، النسوة التاجرات، ط: دارالأرقم)

الطبقات الكبرى لابن سعد: (٢٤٠,٢٢٩/٨) تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المهايعان، قيلدام بني أنمار، ط: دار الكتب العلمية.

المعجم الكبير للطبواني: (١٣/٢٥) باب القاف، قيلة أم بني أنمان ط: مكتبة ابن تيمية.

تامنن ابن ماجد: (ص: ٥٥) أبو اب التجارات، باب السوم، ط: قديمي، ا من الما المحدة (ص ١٥٦) أبواب التجارات، باب السوم، ط: قديمي. الم الم مسائل اور ان كاحل (٢٢/٥) خريد وفرونت اور محنت مزدوري ع المول وضوابط له ط: كتب

الله ويهاتى ان كے بيتے كے پاس آيا، اس فريد نے كے لئے كير امانگا، بيتے نے وہ کپڑا جس کی قیمت دوسورو پے تھی نکال کر دکھایا ، اور اس کی قیمت چارسو بتائی، دیہاتی کووہ کپڑا بیندآیا اور اس نے چارسورو پے دیکرخوشی سے خریدلیا ، اور چلا گیا، راستے میں یونس بن عبیدر حمداللہ کا اس دیہاتی سے سامنا ہوا ، انہوں نے اپنی دکان کے کیڑے کو پہچان لیا، اور یو چھا کہ بیآپ نے کتنے میں خریدا، اس دیہاتی نے کہا چارسوروپے میں ، یوس بن عبیدرحمہ اللہ نے کہا: اس کی قیمت تو دوسورو ہے ہے، دیہاتی نے کہا کہ یہ کپڑا ہمارے علاقے میں یا نچ سو کا ملتاہے، یونس بن عبیدنے اس كا ہاتھ بكڑااورائے بھتیج كے پاس لے گئے اوراس سے ناراض ہوئے ،اور فرما يا كہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تونے اس کی عام قیت سے اتنی زیادہ کیوں لی؟ تونے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا چھوڑ دی؟ جیتیج نے کہااس نے پیرکڑ ااتی قبت میں اپنی رضامندی سے لیاہے، یونس بن عبیدر حمد اللہ نے فرمایا کہ تونے اس کے کئے وہ پسند کیوں نہیں کیا جو مجھے اپنے لئے پسندہ؟ پھراس کے بعداس دیہاتی کودو سورویے واپس کردیئے۔<sup>(1)</sup>

مزید'' غین فاحش کی صورت میں واپس کرنے کا حکم'' عنوان کے تحت بھی دیکھیں۔(۴۵٫۵م)

<sup>(1)</sup> قال مؤمل بن اسماعيل: جاء رجل من أهل الشام الى سوق الخز ازين، فقال: مطرف بأربعمائة فقال يولس بن عبيد عندنا بمائتين، فنادى المنادى بالصلاة ، فانطلق يونس الى بنى قشير ليصلى بهم ، فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامى بأربعمائة ، فقال يونس: ماهذه الدراهم ؟ قال: ذاك المطرف بعناه من واللرجل ، قال يونس: يا عبد الله ، هذا المطرف الذى عرضته عليك بمائتى درهم ، فان شنت خده و خده ئتين ، وان شنت فدعه ، قال له: من أنت؟ قال: رجل من المسلمين ، قال: بل أسألك باله من أنت ومااسمك ، قال : بونس بن عبيد ، قال : فوالله ، انا لنكون في نحر العدو ، فاذا اشتد الأمر علينا ، قلنا : اللهم رب يونس بن عبيد ، قال : فوالله ، انا لنكون في نحر العدو ، فاذا اشتد الأمر علينا ، قلنا : اللهم رب يونس بن عبيد فر ج عَنّا ، أو شبيه هذا ، فقال يونس : سبحان الله م بحان الله (حلية الاولياء ) الطبقة الأولى من التاب مين ، (١٥/١٠) ، دار الكتب العلمية ، ط: ٢٠٥١ه)

## قيمت زياده ليناجھوٹ بول كر

ماركيث ميں ايك چيز عام طور پر سوروپے كى بكتى ہے، ليكن دكاندار كى (٢٣١ بھولے بھالے نا تجربہ کار آ دمی کی پہچان کر کے جھوٹ بول کرڈیڑھ صو، دوسوروپے میں چ دیتا ہے تو پیہ بیچنا حرام تونہیں ہے البتہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ گا ہوگا،اور اکت سے وم رے گا۔ (۱)

## قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے

اگر بائع یا دکاندارنے خریدارے یوں کہا کہ آپ یہ چیز لے لیں، قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو دام ہوں گے آپ سے واجبی ( کسی قدر ) لے کئے جائیں گے، میں بھلاآپ سے زیادہ لوں گا؟ یا بیکہا کہآپ بیچ زیے لیں، میں بازارہے پوچھ کرجو قیمت ہوگی پھر بتادوںگا، یا یوں کہا کہاس قشم کی چیز فلاں نے لی ب،جودام انہوں نے دیئے ہیں وہی دام آپ بھی دے دیجئے گا۔ یااس طرح کہا

(١)عن محمد بن مسيرين ان عشمان بن عفان كان يشتري العير، فيقول: يربحني عقلها من يضع في يدي ديناراً. (السنن الكبرى للبيهقي: (٣٩٥) كتاب البيوع، باب المرابحة، ط: ادارة تاليفات اشرفيه) اعلاءالسنن: (١٣٩/٤) كتاب البيوع, باب التولية و المرابحة, ط: ادارة القرآن.

كمعنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم، ويشتر ط علمهما برأس المال، فيقول: رام مالي فيداوهو على بمائة بعتك بها، وربح عشرة فهذا جائز، لاخلاف في صحته و لانعلم فيه عندا حد كراهة. (اعلاء السنن: (١٣٠/١٤) باب التولية و المرابحة ، ط: ادارة القرآن)

المهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نصفا أو واحداعلى ماجرت بدالعادة في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان ومن قنع بربح على العشره إلا بصفار واستفاد تكررها ربحاً كثيراً وبه تظهر البركة. (العاملة ط: (احماء علوم الدين: (٨٠/٢) كتاب آداب الكسب والمعاش، الباب الرابع في الإحسان في المعاملة، ط:

بی کے جوآپ کا جی چاہے دید یجئے گا ، میں ہرگز انکارنہیں کروں گا ، جو بچھ دیدیں گے لیوں گا ، جو بچھ دیدیں گے لیوں گا ، بااس طرح کہا کہ بازار ہے معلوم کرلیں جواس کی قیمت ہووہ دیدینا۔ یا یوں کہا کہ فلاں کو دکھالیں ، وہ جو قیمت کہد دیں آپ وہ دیدینا ، توان سب صورتوں میں بچ فاسد ہے ، البتہ اگر اس جگہ قیمت صاف طور پر معلوم ہوگئ تو جہالت دور ہونے کی وجہ سے بچ درست ہوجائے گی ، اور اگر جگہ بدل جانے کے بعد معاملہ صاف ہواتو پہلی بچ فاسد رہے گی ،البتہ قیمت صاف طور پر معلوم ہونے کے بعد پھر صاف ہواتو پہلی بچ فاسد رہے گی ،البتہ قیمت صاف طور پر معلوم ہونے کے بعد پھر ساف ہواتو پہلی بچ کر سکتے ہیں۔ (۱)

#### قيت طينهو

خرید فروخت کرتے وقت چیز کی قیمت مقرر کرنا ضروری ہے، قیمت کے تغین کے بغیر سودا کرنے سے بیچ فاسد ہوجائے گی۔ <sup>(۲)</sup>

### قيمت فروخت كوجهيإيا كميا

مثلاً ایک شریک نے دوسرے شریک کے حصہ کوفر وخت کیا اور اصل قیمت

(۱, ۲) يلزم أن يكون الثمن معلوماً فلو جهل الثمن فسد البيع ... ومن صورة جهالة الثمن: مالو اشترى شيئا برقمه ولم يعلم المشترى وقمه فسد العقد ، لأن جهالة الثمن تمكنت في صلب العقد ، فان علم بعد ذلك في مجلس البيع انقلب العقد جائزاً ، وان تفرقا قبل العلم فسد ... ومن صورها أيضاً: مالو باع شيئاً بمثل ماباع فلان والبائع يعلم والمشترى لا يعلم ان علم المشترى في المجلس صح والا فسد ... ومنها: لو اشترى بمثل ما أخذه به فلان والم فهو فاسد ، و كذا لو اشترى بمثل ما أخذه به فلان ولم يعلما ذلك وقت العقد ، فان علماه فالبيع جائز ، وان علماه بعد العقد وهما في المجلس ينقلب العقد جائزاً ... (شرح المجلة لرستم باز: (۱۸/۱ ، ۹۹) المادة : ۲۳۸ ، الكتاب الأول ، البيوع ، الباب الثالث ، الفصل الأول : في بيان المسائل المترتبة على أو صاف الثمن وأحو اله ، ط : فاروقيه كوئك ملطانيه كوئك ...

كالهنديد: (١٣١/٣)، كتاب البيوع، الباب العاشر: في الشروط التي تفسد البيع، ط: رشيديه

کوچپایا مثلاً ایک لا کھ میں فروخت کیا اور پچاس ہزار میں فروخت ہوا کہا، اب بھی دفعہ لینے والا بیچنے والے کے ساتھ لل کریہ شہادت دیتا ہے کہ ایک لا گھنیں بلکہ ہوں ہے اس طرح دوسرے شریک کاحق مارا جاتا ہے۔

ہاں ہزار روپے میں طے ہوا ہے اس طرح دوسرے شریک کاحق مارا جاتا ہے۔

ال طرح پہلا شریک دوسرے شریک کا بیسہ ناحق دبالیتا ہے بینا جائز اور حرام ہے ارداییا آدی سخت گناہ گار ہوتا ہے، پہلے شریک پر لازم ہے کہ دوسرے شریک کا جبایا ہوا بیسہ دنیا میں اداکر دے۔ (۱) ورند آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں اداکر نا آسان نہیں ہوگا۔ (۲)

اورجومال غلط بیانی سے چھپایا ہے وہ مال اس کے لئے حرام ہے۔

(١) لا يجوز لأحدان يتصرف في ملك غيره بلااذنه أو وكالةمنه ، او لا ية عليه ، وإن فعل كان ضامناً . شرح المجلة لسليم رستم باز: (٦١/١) (رقم المادة: ٩٦) ، ط: مكتبة حنفية كوئته .

المباشر ضامن وان لم يتعمد (شرح المجلة: (١٠/١) (رقم المادة: ٩٦) ط: مكتبة حنفية كوئثه).

اردالمحتار:(٢٠/٦) كتاب الغصب, ط:سعيد.

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذمنه بقدر طلعته, وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. (مشكاة المصابيح: (ص: ٤٣٥) كاب الأدب, باب الظلم الفصل الأولى ط: قديمي)

المعيم البخاري: (٢٣/١) كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل. . . الني ط: قديمي. والمعيم البخاري: (٢٣/١) أبو اب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، ط: سعيد. (٢) من ابي حرة الرقاشي من عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الا لا نظموا، الالا يحل مال امري الا بطيب نفس منه .

و المعرفراضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: على اليد ما اخذت حتى تؤدي - و المسالم الله عليه و سلم قال: لا يأخذ احدكم و السلم الله عليه و سلم قال: لا يأخذ احدكم الله عليه و سلم قال: لا يأخذ احدكم الله عليه و سلم قال: لا يأخذ احدكم الله عليه و الله و

المن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب و لا جنب و لا منازل الامان م عنين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب و لا جنب و لا منزل الامان من رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و المان النكاح ، باب ماجاء من المومن النكاح ، باب ماجاء من المحمن النكاح ، المان منا . (جامع الترمذي : (١٦٣/١) كتاب النكاح ، باب ماجاء من من المحمن النكاح الشغار ، ط: قديم .

ﷺ جو شخص جھوٹی گواہی دے کراس کی مدد کرتا ہے وہ بھی سخت گناہ گار ہے۔ <sup>(1)</sup>اس پر مروری ہے کہ اصل حقیقت کوظاہر کرے اور اپنی جھوٹی گواہی ہے رجوع کرے اور اپنی جھوٹی گواہی ہے رجوع کرے اور استعفار کرے۔ (۲)

#### قمت كالعين

اگر بائع (سیر) اورمشتری (خریدار) کے درمیان قیت کے بارے میں بات ہور ہی تھی اور بائع نے کہا کہ میہ چیز پندرہ روپے میں دوں گا ، اور مشتری نے کہا · كەدى روپے سے زيادہ ميں نہيں لول گا ،مشترى بير كہد كروہ چيز لے كر چلا گيا ، اور بالع نے پچھنیں کہا بلکہ خاموش رہاتو اگروہ چیز بھاؤ کرتے وقت مشتری کے ہاتھ میں تھی تو اس کی قیمت پندرہ روپے ادا کرنامشتری پر لازم ہوگا ، اور اگر بھاؤ کرتے وقت وہ چیز بائع کے ہاتھ میں تھی اور مشتری نے اس سے لے لی اور بائع نے روکا (١)قال الله تعالى: وأحلت لكم الانعام الا مايتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، واجتنبوا قول

الزور. (سورة الحج:٢٠)

كالم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث واطلاقه والقواعد أنه لافرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير ـ (شرح النووى على الصحيح لمسلم: (١٥/١)، كتاب الإيمان باب الكبائر وأكبرها ط:قديمي)

الزواجر: (٣٢١/٢)، كتاب الشهادات، ط: دار الفكر

كاعبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: كناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر للالا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الأصلى الشعلية وسلم متكنا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (الصحيح لمسلم: (١٣/١)، كتاب الأيمان, باب الكبائر وأكبرها, ط: قديمي)

(٢) قال الدتعالى" افلايتوبون إلى الله، ويستغفرونه، والدغفور رحيم. (المائده: ٧٤)

ك وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً ولم يختلف اهل السنة وغيرهم لما وجوب التوبة على ارباب الكبائر ... وعبارة المازري: واتفقوا على ان التوبة من جميع المعاصما واجبة وأنها واجبة على الفور ولا تجوز تأخيرها سواء كانت المعصة صغيرة او كبيرة ـ (روح المعاني (١٥٩/٢٨) سورة التحريم، مبحث في يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً الخ، ط: داراحياً التراث العربي بيروت)

نبین تواس کی قیمت دس رو پے ادا کرنامشتری پرلازم ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

قيمت كاضامن نهيس بن سكتا ولال

" دلال ما لک کے لئے مال کی قیمت کا ضامن نہیں بن سکتا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۹/۳)

قيمت كم بتاكر چيز فروخت كردي ''بائع کاغلطی سے کم قیمت پر فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

قمت كم دے كربيش قيمت والى چيزخريدنا

"بیش قیمت چیز کم قیمت پرخریدنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵۱/۲)

قیمت کم کرکے مال بیجنا دوسروں کونقصان پہنچانے کے لئے "بازار کے عام زخ ہے ستا بیجنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸۸۸)

قمت كم كرنے كے لئے بائكاك كرنا

"بائيكاك"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٨٨٨٢)

(۱) وفي النحانية: رجل ساوم رجلابتوب، فقال البائع: ابيعه بخمسة عشر، وقال المشترى لاأخذه الا بعشرة, فلهبه، ولم يقل الباتع شيئا، فهو بخمسة عشر ان كان المبيع في يد المشترى حين ساومه، لانكان في يدالبانع فأخذه منه المشترى ولم يمنعه البائع فهو بعشرة . (شرح المجلة لسليم رستم باز: (من : ۸۲) رقم المادة: ۸۵ ا ، البيوع ، الباب الأول ، الفصل الثاني: في بيان موافقة القبول للايجاب ، طندنسند کونند)و: (۱۱/۲۱) طنفاروقید کونند صيد توند)و: ( ١٨ ٢٤/ ٢٨) ط: فاروفيه توند. الاكان المعد بخمسة عشر فقال: لا آخذه الا بعشرة ، فذهب ولم يقل البائع شيئًا ، فهو بخمسة عشر الاکانالمبیع فی بدالمشتری حین ساومه ، و ان کان فی بدالبائع فأخذه منه المشتری ، و لم بمنعه البائع المورد ، و الم بمنعه البائع المورد ، و الم بمنعه البائع فاخذه منه المشتری حین ساومه ، و ان کان فی بدالبائع فأخذه منه المشتری حین ساومه ، و ان کان فی بدالبائع فأخذه منه المشتری طن سعید

المربع مى بدالمشترى حين ساومه ، وان كان في يداب عن المعشرى حين ساومه ، وان كان في يداب عن المعشرى المعشرى حين ساومه ، وان كان في يداب عن المعادر المع الهندية: (٢/١٠) كتاب البيوع، الباب الثاني فيمايرجع إلى انعقاد البيع وفي حكم المقبوض على روالنراع، الفصل الأول فيماير جع إلى انعقاد البيع، ط: رشيديه

## قيت كم موجائة قيت كم كرنا

اگر مارکیٹ میں مال کی قیمت کم ہوگئ تو قیمت کم کر کے موجودہ مارکیٹ قیمت پر فروخت کرنا چاہئے، کیونکہ بہتجارت ہے، اور تجارت میں نفع اور نقصان اور نونوں ہواکر ہے۔ کی تاجروں کی بجیب عادت ہوگئ ہے کہ قیمت بڑھنے پر چیزمہنگی توکردیے ہیں لیکن قیمت کم ہونے پراسے سی نہیں کرتے۔

اگر گا ہک کو قیمت کے بارے میں پہنیں اور دکا ندار نے اسے پرائی قیمت پر چیزفروخت کردی تو دکا ندار دھوکہ دیے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ (۱)

### قیمت کم یازیادہ ہونے کی وجہ

منڈی کی تیزی اور تجارتی سرگرمیوں کے متحرک ہونے کو طلب اور رسد (ڈیمانڈ اینڈ سپلائی) کانام دیا جاتا ہے، جنتی سپلائی زیادہ ہوگی اور ڈیمانڈ کم ہوگی، اتنا ہی منافع کا تناسب بھی کم ہوجائے گا، اور جنتی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہوگی، اتناہی منافع کا تناسب بڑھ جائے گا۔

## قیمت کی اوائیگی بعد میں کی جائے گی "بیع مؤجل"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۸۲)

(۱) يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بالحرام، يعني: بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير البغوي: (۱۹۹/۲) سورة النساء: ۲۹ ط: دارطيبة) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار- (المعجم الكبير للطبر اني: (۱۳۸۱) ، رقم الحديث: ۱۰۲۳۳ ، باب العين، ط: مكتبة العلوم والحكم) مجمع الذو الد: (۱۲۸/۲) ، قرا المدين من من من المدين، عند الم

ت مجمع الزوائد: (٢٨/٣) ، ٢٥) ، رقم الحديث: ١ ٣٣٣ ، كتاب البيوع، باب في الغش، ط: مكتبة القدس القاهرة.

ت صحيح ابن حبان: (٣٢٦/٢)، رقم الحديث: ٥٦٤، كتاب البر والاستحسان، باب الصحية والمجالسة ، ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم، ط: مؤسسة الرسالة.

تجانت شكعمائل كالمأيكوييا تنت کی ادائیگی تاریخ سے پہلے کرنے کی صورت میں قیمت کم کرنا اگر قبط یاادهار کے سودے میں قیمت کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے خریدار (۲۳۷) کا طرف سے میپیش کش ہو کہ آپ قیمت کم کردیں میں فوراً قیمت ادا کر دیتا ہوں ، یا الع یاد کاندار کی جانب سے بیپیش کش ہو کہ میں قیمت کم کرتا ہوں ،آپ رقم فوراً ادا . کردی، پیجائز نہیں ہے، بلکہ جتنی رقم سودا کرتے وفت طے ہوگئی تھی اتنی رقم ادا کرنا فریدار پرلازم ہے۔ ہاں اگرخریداروقت سے پہلے قیمت اداکردے اور بائع کسی شرط کے بغیرا پی ر ان کے بھر قم چھوڑ دے یا معاف کر دے ہتواس طرح کرنا جائز اور بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup> ا)(الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لامعاوضة) ربا, وحينتذ (فصح الصلح بلااشتر اط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن · جبادعلى مائة زيوف، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفاً فلم يجز بئة (أوعن الف مؤجل على نصفه حالاً) . . . والأصل ان الاحسان ان وجد من الدائن فاسقاط، وان طمنهما فمعاوضة، (قوله: أوعن ألف مؤجل على نصفه حالاً) لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة، المستحق بدهو المؤجل، والمعجل خير منه، فقد وقع الصلح على مالم يكن مستحقا بعقد المداينة ارمعاوضة, والأجل كان حق المديون وقد تركه بازاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضاً عن الأجل وحرام، ألا يرى أن ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل، فلأن يحرم حقيقة أولئ. (تكملة لمعتارمع الدر: (۲۵۲/۸ ،۲۵۳ ،۲۵۳)، كتاب الصلح، فصل: في دعوى الدين، ط: سعيد. البحوالرائق: (٢٥٩/٤)، كتاب الصلح، باب الصلح في الدين، ط: سعيد التع القدير: (٣٨/٨)، كتاب الصلح، باب الصلح في الدين، ط: رشيديه ارلابصىع عن دراهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاً. لل المن المعلى دنانير مؤجلة او عن الصموجل على سبب على الموالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالج المعالج المعالج المعالي المعالم للى دعوى الدين، ط: سعيد) (معايتعامل بدبعض التبحار في الديون المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المديون الماء عنك الم مطول الأجل، مثل أن يكون لزيد على عمر ألف، فيقول زيد: "عجل لى تسعماتة، وأنا أضع عنك النهان، (ان هذه المعاملة معروفة في الفقه باسم "ضع و تعجل" و هذا التعجيل ان كان مشروطا بالوضع من الذارية المعاملة معروفة في الفقه باسم "ضع و تعجل" و هذا التعجيل ان كان مشروطا بالوضع من الذارية المالية المال الما المداهب الأربعة متفقة على عدم جوازه (فقه البيوع على المداهب الأربعة: (٥٣٥/١)، مثالغان منالخامس، الباب الأول في البيع المال و المؤجل، مسئلة "ضع و تعجل" ط: معارف القوآن)

## قبت کی ادائیگی سے پہلے جائیدادآ گے فروخت کرنا

) اگرکوئی شخص زمین ، مکان ، دکان یا آفس وغیره مثلا چھے مہینے کے ادھار پر خریدے اور ابھی بیعانہ کی رقم اداکر دی ، پوری قیمت ادانہیں کی ، اس دوران اگریہ شخص اس زمین یا مکان یا دکان وغیرہ کو آگے دوسرے آ دمی کو نفتر یا ادھار میں فروخت کر دیتا ہے تو بیرجائز ہے ، کیونکہ سودا ہونے کے بعد خریدار مالک ہوگیا ہے اور مالک کے لئے آگے دیجا جائز ہے۔

اور دوسرے آ دمی کوفر وخت کرنے کے بعد جورقم ملے گی اس سے پہلے آ دی کی اگر رقم ادا کرلیتا ہے اور نفع بھی بچا تا ہے تو یہ بھی جا ئز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہسے قیمت میں اضافہ کرنا

ادھار پرسودا ہونے کے بعدمتعینہ وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں تاخیر کی وجہ سے قیمت میں مزیداضا فہ کر دیناسود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ (۲)

(١) للمشترى أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه ان كان عقاراً... وان كان منقولاً فلا\_ (شرح المجلة لرستم باز: (٣٥٣)، المادة: ٣٥٣، البيوع، الباب السابع، الفصل الأوّل: في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشترى بالمبيع بعد العقد وقبل القبض، ط: فاروقيه كو تُنْد

الهداية: (٧٤/٣)، كتاب البيوع, باب التولية, ط: امداديه ملتان

الدر مع الرد: (١٣٤/٥)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل التصرف في المبيع والثمن قبل القبض، ط: سعيد\_

(۲) (كل قرض) جر منفعة) الى المقرض (فهو ربا)أى فى حكم الربا\_ (فيض القدير للمناوى: (۱۵)
 رقم الحديث: ۲۳۳۲ ، حرف الكاف ، ط: دار المعرفة بيروت\_

المن على امير المؤمنين رضى الله تعالى عند مرفوعا: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا أخر جدالحارث بن أبي سلامة في مسنده ، قال الشيخ: حديث حسن لغيره \_ (إعلاء السنن: (١٢/١٥) ، ١٦م ٥١٢) ، رقم المحديث : حديث حسن لغيره و (إعلاء السنن: (١٢/١٥) ، ١٦م ٥١٢) ، رقم المحديث نا منفعة فهو ربا ، ط: إدارة القرآن كراچى) المحديد المرابعد و التولية ، مطلب: كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله المرابعد و التولية ، مطلب: كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله المرابعد و التولية ، مطلب: كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله المرابعد و التولية ، مطلب: كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله المرابعد و التولية ، مطلب : كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله المرابعد و التولية ، مطلب : كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله و المرابعد و التولية ، مطلب : كل قرض جر نفعا حرام ، ط: سعيله و المرابع و التولية ، مطلب : كل قرض جر نفعا حرام ، طنبع و التولية ، مطلب : كل قرض جر نفعا حرام ، ط

## قيمت كي تعيين

ہ اسلام نے قیمتوں کی تعیین کو قدرتی قانون طلب اور رسد کے ساتھ جوڑا (۲۳۰) ہے۔ ایمی جزر اور سدے ساتھ جوڑا (۲۳۰) ہے بین چیزوں کی طلب اور ان کے رسد کے اعتبار سے قیمتیں خود بخو دمتعین ہوجاتی ہیں ، اورای میں عدل وانصاف ہے تاکہ بائع اور مشتری حالات کے مطابق خود ہی ایک قیمت پر متفق ہوجا تیں اوران پر کسی قشم کا کوئی جرنہ ہو۔

المراشاء کی قیمتوں کا اتار چڑہاؤ ، اشاء کی رسد بڑھ جانے اور طلب کم ہوجانے پر یاطلب زیادہ ہونے اور رسد کم ہوجانے پر ہوتو قیمتوں میں کسی قشم کی خل اندازی کرنا درست نہیں۔

ہے اور اگر اشیاء کی قیمتوں کا اتار پڑھاؤ، رسد اور طلب کے قانون کے مطابق قدرتی نہ رہے بلکہ ناجائز ذرائع مثلاً ذخیرہ اندوزی، دکھلاوے کے لئے مصنوعی سودے بازی اور سامان بازار میں آنے سے پہلے ہی خرید کراسٹاک کرکے مصنوعی سودے بازی اور سامان کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا کرنے کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا کرنے کی وجہ سے مویا تاجر لوگ روزانہ کی ضروری اشیاء کی قیمت حدسے زیادہ کرنے کی وجہ سے ہویا تاجر لوگ روزانہ کی ضروری اشیاء کی قیمت حدسے زیادہ بر حانے لگیس یا قیمتوں کی تعیین کرنے کے علاوہ تاجروں کو مذکورہ چیزوں سے باز کر حانے کی کوئی اور صورت ممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے مشورے سے اشیاء کی کوئی اور صورت ممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے مشورے سے اشیاء کی گوئی اور صورت ممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے مشورے سے اشیاء کی قیمتیں متعین کرنا جائز ہوگا، جن کو بازاری امور میں مہارت ہواوران کے دل میں مام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أنس ابن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله! قد غلا السعر، فسعر لنا، فقال: ان الله هو المسعر، القابض، الباسط الوازق، الى لا رجو أن القى ربى وليس أمد يطلبنى بعظلمة فى دم ولا مال (سنن ابن ماجه: ص: ٥٩ ا، أبو اب التجازات، باب من كره أن يسعر، ط: قديمى)

الوانيستوساكم) لقوله عليه الصلوة والسلام "لا تسعروا فإن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، =

## قیت کی تعین بیع سیج ہونے کی شرط ہے

قیمت کی تعیین بھی بیع سیح ہونے کے لئے ضروری شرط ہے،اگر قیمت متعین

نہیں کی تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔

مثلاً''زید'''عمرو''سے کہتاہے کہا گرادائیگی ایک ماہ کے اندر کریں گےتو قیمت پچاس رو ہے ہوگی اور اگر دو ماہ میں کریں گےتو پچین رو ہے ہوگی ،عمروبھی اس پرمتفق ہوجا تا ہے تو قیمت غیر متعین ہے ، اس لئے بچے سیجے نہیں ہوگی ، اگر دومتبادل قیمتوں میں سے ایک کی تعیین بچے کے وقت ہی کرلی جائے تو بچے جموجائے گی۔ (۱)

قیمت کی رقم پر قبضہ سے پہلے تصرف کرنا ''زرشن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۸۴)

## قیمت کی وصولی کے لئے چیزروکنا

اگرادھارسودانہ ہوتو بائع قیمت کی وصولی کے لئے چیز روک سکتا ہے اگرچہ قیمت کاتھوڑ اساحصہ باقی ہو۔

شاورا گرادهارسودا ہوتو بائع قیمت کی وصولی کے لئے چیزروک نہیں سکتا۔ (۱)

= الرازق", (الا اذاتعدى الأرباب عن القيمة تعدياً فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأى (الدرمع الرد: (٣٩٩/٢) كتاب الحظر والاباحة, فصل: في البيع, ط: سعيد)

البحر الرائق: (٢٠١٨)، كتاب الكراهية , فصل: في البيع ، ط: سعيد

(۱)" تیت متعین ہونا ضروری ہے" کے تحت حاشیہ ملا حظہ ہو۔

(۱) في البيع بالثمن الحال أعنى غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع الى أن يؤدى المشترى جعيع الثمن أى للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع الى المشترى على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل (شرح المجلة لرستم باز: ( ١١٨ ١ ١ ) ، المادة: ٢٢٨ ، ٢٢٣ ، البيوع ، الباب المحامس، الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع ، ط: فاروقيه كوئله =

(rr.)

## قیمت کے قین میں تکرار ہو

سودا کرتے وقت بالغ (سیلر)اورخریدار کے درمیان چیزاور چیز کی قیمت (۲۳۱) سے تعین میں جو تکرار (Bargaining) ہوتی ہے اس میں بھی آخری چیزاور آخری قیمت معتبر ہوتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## قیمت لگانے کا اختیار بالع کوہے

مال کی قیمت لگانے کا اختیار مال والے کو ہے، چاہے بائع کی جانب سے لگائی ہوئی قیمت پرسودا طے ہویا نہ ہو۔

بعض دفعہ بیچنے والے کے دل میں فتور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مال
کی قیمت خور نہیں لگا تا بلکہ وہ خریدار سے ہی پوچھتا ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت کتی
دینا چاہتے ہیں ، تا کہ زیادہ قیمت کہنے کی صورت میں خریدار بھا گ نہ جائے ، حالانکہ
بائع کو وہ چیز بہر حال فروخت کرنی ہے ، دوسر کی طرف خریدار بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں
زیادہ قیمت نہ بتادوں حالانکہ اس کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اسلئے ایک
دوسرے پرٹالنے کی کوشش کرتے ہیں ، ایسی صورت میں مال کا مالک اپنے مال ک

<sup>(</sup>۱) اذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان ما لأمعلو ما ما تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد بما تقوش أو بتسعين قرشا يعتبر العقد التاتيد (شرح المجلة لرستم باز: (۲۲۱)، رقم المادة: ۲۱ ما الكتاب الأول في البيوع، الباب الأول، الفصل الثاني في ما يتعلق بركن البيع، ط: مكتبه فاروقيه)

المحام الى مجلة الأحكام: (١٣٥١)، رقم المادة: ١٨١، ايضاً، ط: دارعالم الكتب المرابع المحام الم

قیت لگانے کازیادہ حق دارہ۔

قیمت لگانے کاخرچہ مشتر کہ چیز کی ''مشترک چیز کی قیمت لگانے کاخرچہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۱/۲)

(rrr

قیمت مال کی بڑھ جائے تو قیمت بڑھانا "مال کی قیمت بڑھ جائے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۸۲)

> قیمت مبہم ہو ''قیمت مجبول ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۴۸۵)

قیمت متعین ہونا ضروری ہے

عقد ہے کرتے وقت قیمت کامعلوم اور متعین ہونا ضروری ہے، قیمت مجبول ہونے کی صورت میں ہے جیج نہیں ہوتی ، مثلاً بالع (سیل) نے کہا کہ یہ کپڑا نقد میں سورو پے میٹر ہے ، اور ادھار میں ایک سو ہیں رو پے میٹر ہے ، اور عقد ہے کے وقت ادھار ہے یا نقد متعین نہیں کیا، تو قیمت مجہول ہونے کی وجہ سے بیچ صحیح نہیں ہوگ۔ ادھار ہے یا نقد متعین نہیں کیا، تو قیمت مجہول ہونے کی وجہ سے بیچ صحیح نہیں ہوگ۔ ادھار کی صورت میں ایک سودی

(1) باب صاحب السلعة احق بالسوم . . . عن أنس رضى الله عنه ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يابني النجار: ثامنوني بحائطكم ، وفيه خرب ونخل . (صحيح البخاري: (٢٨٣/١) كتاب البيوع ، باب صاحب السلعة أحق بالسوم ، ط: قديمي)

المن معيم البخاري لابن بطال: (٣٥/٦) كتاب البيوع، بأب صاحب السلعة أحق بالسوم، طن مي ميتبة الرشد.

رویے میٹر،اور دومہینے کا ادھار ہونے کی صورت میں ایک سوہیں رویے میٹر اور تین رہے مہینے کے ادھار ہونے کی صورت میں ایک سوتیس روپے میٹر ہوگا اور ان میں ہے کسی صوب رت يا قيمت كومتعين نهيس كيا تو سي صحيح نهيس موگ \_

ای طرح اگر قیمت اس طرح متعین کی که اگر دس دن میں ادا کرو گے سو رویے میٹر،اوراگر بیس دن میں ادا کرو گے تو ایک سودس رویے میٹر،اوراگر تیس دن میں ادا کرو گے تو ایک سوتیس رویے میٹر کے حساب سے ہوگا، اور عقد زیج کے وقت کسی ایک مدت اور قیمت کومتعین نہیں کیا تو بیچ صحیح نہیں ہوگی۔ <sup>(1)</sup>

قیمت متعین ہونے سے پہلے بیں تصرف کرنا "زخ متعین ہونے سے پہلے بیع میں تصرف کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں

#### قيت مجهول ہو

#### اگرسودے کے دوران قیت مجہول یامبہم ہوگی تو بیع فاسد ہوگی۔

(١)رجل باع على أنه بالنقد هٰكذا وبالنسيئة هٰكذا ، أى إلى شهر كذا أو إلى شهرين بكذا ، فلايجوز ـ (الهندية: (١٣٦/٣)، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط الَّتي تفسد البيع، ط: رشيديه) وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: ابيعك هذا الثوب بنقد بعشر، وبنسيئة بعشرين، ولايفارقه على احد البيعين \_ (جامع الترمذي: (٢٣٣١١) كتاب البيوع، باب النهي عن بیعنین، ط:مسعید)

الماعقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا ، و بالنقد بكذا ، أو (قال) إلى شهر بكذا ، أو إلى شهر ين بكذا الهوفامد؛ لأنّه لم يعاطعه على ثمن معلوم ، وينهى النّبيّ والسِّنة عن شرطين في بيع. . . و هذا إذا افتر قاعلي ملا (المبسوطللسر حسى: (١٢/ ٨) باب البيوع الفاسدة، ط: غفاية كو نفه دار المعرفة الم والم البطلان فيما إذا قال بعتكه بألف حالاً وبألفين إلى سنة فلجهالة الثمن . ( فتح القدير: (١٦/ [1] كتاب البيوع، ط: مصطفى البابى الحلبي مصر)

تعالزم أن يكون النمن معلوما، فلوجهل النمن، فسند البيع - (شرح المجلة لسليم دستم بال : (ص: ) زقم العادة : ( ٢٣٨ ) البيوع ، الباب الثالث ، الفصل الأوّل: في بيان العسائل العتوقية على الم السائل الم الماده: ( ۲۳۸ ) البيوع ، اباب الساس ، ط: فاروقيه كونله

سلطانيه كو ثله

اگر کسی بازار میں مختلف ممالک کی کرنسیاں رائج ہوں تو کس ملک کی کرنسی سے سودا ہور ہاہے اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے ورنہ زیج فاسد ہوجائے گی۔(۱)

قیت مجہول ہونے کی صورتیں

قیت مجبول ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ چیز خریدتے وقت قیت کا ہد کرہ ہی نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ قیت کا ہذکرہ ہی نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ قیت کا ہذکرہ ہو ہو گراس طرح کہ باکع اور مشتری میں سے کسی کو متعین قیت کا علم نہ ہو مثلاً یوں کہا جائے کہ میں فلال چیز کواس کی بازاری قیت پرخریدتا ہوں یاس قیمت پرخریدتا ہوں جواس پر درج ہے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہاس کی بازاری قیمت یاس پر درج شدہ قیمت کیا ہے یا اس طرح کہا جائے کہ جس قیمت پر فلال شخص نے فروخت کی ہے یا جس قیمت پر فلال شخص نے فروخت کی ہے یا جس قیمت پر میں آپ کو بیتجا ہوں جب کہ باکع اور مشتری یا گوگ فروخت کررہے ہیں اس قیمت پر میں آپ کو بیتجا ہوں اور خریدار کواس کی قیمت خریداراس قیمت پر میں نے خرید کہا ہوئے کہ وقیمت آپ کو پسند ہووہ ہوتے کہ خرید کا علم نہ ہو، ان تمام صور توں میں قیمت مجبول ہونے کی وجہ سے زیع صحیح نہیں ہوگ ، بال اگر ان تمام صور توں میں مجبول ہونے کی وجہ سے زیع صحیح نہیں ہوگ ، بال اگر ان تمام صور توں میں مجلس عقد ختم ہونے سے پہلے حتی قیمت کا علم ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً, ولم يبين نوع من الدينار يكون البيع فاسداً, والدرهم كالدنانير في هذا الحكم (شرح المجلة للإتاسي: (١٢٠/٢)، المادة: ٥٣٠، البيوع، الباب الثالث، الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله، ط: رشيديد.

المحلة لرستم باز: ( ٩٩١) ، المادة: ٣٣٠ ، أيضاً ط: فاروقيه كونثه المحتب مكتبه المحكم الى مجلة الأحكام: ( ٢٢٠١) ، المادة: ٣٣٠ ، أيضاً ، ط: دارعالم الكتب مكتبه

تجانت كمنائل كالنائكوينيا

یا پھر کسی الیں چیز کی بیچے ہور ہی ہوجس کی بازاری قیت میں فرق نہ پایا جاتا ہے۔ ہوتو الیں صورت میں بازاری قیمت پرخرید وفروخت کرنا درست ہوگا کیونکہ اس میں اختلاف اور جھڑے کا اختال نہیں ہے۔ (۱)

مزید'' قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

قیمت معلوم ہو

قیمت کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ فریقین کممل تفصیلات طے کر کے سودا کریں مثلاً قیمت کیا ہوگی، اوائیگی فور اُنفذہوگی یا تاخیر ہے، اگر تاخیر ہے اوائیگی ہوگا توکتنی مدت بعد، اور اوائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، کیمشت ہوگی یا قسطوں میں یہ تمام چیزیں سودا کرتے وقت طے کرنا ضروری ہیں ورنہ تیج صحیح نہیں ہوگا۔ (۲)

(۱) (تسمية النمن حين البيع لازمة, فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً... يلزم أن يكون النمن معلوما) فلو جهل الثمن فسد البيع إلا إذا كان الثمن غير محتاج إلى القبض فجهالته حينئذ لا تمتع جواز البيع، ومن صور جهالة الثمن: مالو اشتري شيئا برقمه و لم يعلم المشتري رقمه فسد العقد؛ لأن جهالة الثمن تمكنت في صلب العقد ، فإن علم بعد ذلك في مجلس البيع انقلب العقد جائز أوإن تفرقا قبل العلم الشعن تمكنت في صلب العقد ، فإن علم بعد ذلك في مجلس البيع انقلب العقد جائز أوإن تفرقا قبل العلم فسد ... ومن صورها ايضا: مالو باع شيئا بمثل ماباع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم أن علم في المجلس صح وإلا فسد ، ولكن لوباع بمثل ماباع فلان و كان المبيع شيئا لا يتفاوت كالخبز و اللحم جاز البيع ومنها: مالو اشتري بمثل ماأخذ به فلان و لم يعلما البيع ومنها: مالو اشتري شيئا بمثل ما مابيع جائز . (شرح المجله رستم باز: (١٨٨، ٩١) المادة : ٢٣٨، ٢٣٨، الكتاب الأول في البيوع ، الباب السادس في بيان المسائل المتعلقة بالثمن ، ط: مكتبه فاروقيه)

كالدرالمختارمع الرد: (١١٢/١١/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في بيع الموهون المستأجر، ط: سعيد.

العلمية عبد المحكام شرح مجلة الأحكام: (١٨٥/١) المادة: ٢٣٨,٢٣٤، ط: دارالكتب العلمية

(٢)(يلزم أن يكون الثمن معلوما) والعلم بالثمن (١) العلم بقدره (٢) الدلم بوصفه صراحة أو عرفاً...

لغهم من لفظتي (قدراً، وصفاً) إن الثمن يجب أن يكون معلوماً وصفاً كأن يقال: دينار سوري أومصري

الزائكليزي. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢٨/١) المادة: ٣٣٨، الكتاب الأول في البيوع، الباب

الثالث، القصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحو اله، ط: دار الجيل) =

4.

#### قيمت مقرر كردينا

"زخ مقرر کرنا" اور" ریٹ مقرر کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۲/۲)

(rry)

قیمت مقرره پرزائدرقم آدهی آدهی

«مقرره قيمت پرزائدرقم آ دهي آ دهي ان عنوان كي تحت ديكھيں - (۲۵۸۷)

قیمت مقررہ سے زیادہ پرفروخت کرنا

د ممینی کی مقرره قیمت سے زیادہ پر فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

قیمت مقررہ ہے کم رقم دینا

"مقررہ قیمت ہے کم رقم دینا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۹/۲)

قیمت مقررہ وقت پروصول نہ ہونے پرجر مانہ وصول کرنا

ادھار پرسودا ہونے کے بعد مقررہ وفت پر قیمت وصول نہ ہونے پرجر مانہ وصول کرنا جائز نہیں ، کیونکہ بیسود ہے۔ <sup>(۱)</sup>

= (يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط) الأجل يتعين بكذا سنة أو شهر أأو يوماً أو إلى الشهر الفلاني وما أشبه ذلك فإذا عقد البيع على أجل مجهول فسد البيع: لأنه إذا كان الأجل مجهولاً فالبائع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة و يمتنع المشتري فيكون حصول النزاع من المتوقع بسبب جهالة الأجل. (در والحكام شرح مجلة الأحكام: (٢٨٨١) المادة: ٢٣٦ ، الكتاب الأول في البيع ، الباب الثالث ، الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل ، ط: دا والجيل)

المادة: ٢٤٦١م المجلة لرستم باز: (١٠/١) المادة: ٢٤٦١ ايضاً ، ط: مكتبة فاروقيه.

(١) كل قرض جر منفعة فهو ربار (فيض القدير: (٢٨٢/٩) رقم الحديث: (٢٣٢٦) حرف الكاف, ط: مكتبه نزار مصطفى البازرياض)و: (٢٨/٥)، ط: دار المعرفة, بيروت.

صعن على امير المؤمنين رضى الله عنه مرفوعاً; كل قرض جر منفعة فهو ربا\_ (إعلاء السنن: (١٣) الم ١١٥) وقم الحديث: (٣٨٥٨ كتاب الحوالة ، باب : كل قرض جر منفعة فهو ربا ، ط: إدارة القرآن كراچى)=

oto.

4 : 34

### قيمت ميں اختلاف ہو

"قيمت كالعين"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٣٢٨)

447

## قیمت میں سے اتنی رقم مجھے دیناباقی آپ لے لینا

ایک گاڑی ہے جودہ فروخت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک گاڑی ہے جودہ فروخت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک شوروم والے کے پاس جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری گاڑی فروخت کردیں، قیمت میں سے دولا کھ مجھے دیں اور اوپر جتنی رقم ملے وہ آپ رکھ لیں۔

شوروم والا وہ گاڑی سوا دولا کھ میں فروخت کر کے دولا کھ زیدکو دیتا ہے اور پہلیں ہزارا پنے پاس رکھتا ہے، تو بیہ جائز نہیں کیونکہ گاڑی سوا دولا کھ میں فروخت ہوئی، وہ کل رقم گاڑی کا بدل بھی ہوئی، وہ کل رقم گاڑی کا بدل ہے، چونکہ گاڑی زیدگی تھی، لہذا گاڑی کا کل بدل بھی زیدگی ملکیت ہوا، ایسی صورت میں پوری قیمت زیدگی ہے، اور شوروم والے کو اپنے کی مکارکیٹ ریٹ کے مطابق اجرت ملے گی، جس کواجرت مثل کہتے ہیں۔ کام کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اجرت معلوم نہ ہونے کی صورت میں اجارہ فاسد ہوجا تا ہے واضح رہے کہ اجرت معلوم نہ ہونے کی صورت میں اجارہ فاسد ہوجا تا ہے

ال کئے شروع ہی سے اجرت طے کرلینا چاہے۔ ان کئے شروع ہی سے ایک دکاندار سے کپڑے کے چند تھان لئے اور گھوم پھر کران کو

= الشامى: (١٩٦/٥) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, فصل فى القرض, مطلب: كل قرض جرنفعا حرام, ط: سعيد\_

و التعزير المناف المنافي المذهب ) قال في الفتح: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: يجوز التعزير السلطان بأخذ المال ، وعندهما وباقى الأئمة لا يجوز اهم ومثله في المعراج ، وظاهره ان ذلك رواية العيفة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ، قال في الشر نبلالية: و لا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على المندمال الناس في كلونه . . . لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة ؛ إذ لا يجوز المحدمن المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى - (شامي : (١/٧) كتاب الحدود ، باب التعزير ، مظلب في التعزير بأخذا لمال ، ط : سعيد)

تجانت ك مناقل كالسَّأَكُلُومِيْ

#### بی فروخت کیا جو قیمت ملی ہے وہ دکا ندار کی ہوگی ،البتہ زید کو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کمیشن یعنی اجرت مثل ملے گی۔(۱) ۲۳۸)

قيت مين فرق

بعض تاجر،لوگوں کوایک ہی قتم کی چیز مختلف قیمتوں پر بیچتے ہیں مثلاً ایک گا ہک کوسورو پے میں پچ دیتے ہیں، دوسرے گا ہک کو دوسور و پے میں اور تیسرے گا ہک کوڈیز ھ سورو ہے میں پچ دیتے ہیں۔ گا ہک کوڈیز ھ سورو ہے میں پچ دیتے ہیں۔

(۱) لو أعطى أحد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم ، فان باعه بأزيد من ذلك فالفاضل أيضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة ، أى أجرة المثل بالغة ما بلغت لو لم يكن سمقى له أجرة ولا تزيد على المسمى لو كان سمى ؛ لفساد الاجارة من كل وجه ، بقى مالو قال للدلال بعه بعشرة و مازاد فهو لك أجرة ، والظاهر أنه لا أجر له أصلا ، لو باعه بعشرة أو لم يبع ؛ لأنه لم يجعل له أجرة على ذلك ، ولو باعه بزيادة فله أجر مثله ، لا يزيد على تلك الزيادة . . . (شرح المجلة للاتاسى: (٢٧١٢) ، المادة : ٥٤٨ ، الاجارات ، الباب السادس : في بيان أنواع الماجور وأحكامه ، الفصل الرابع : في اجارة الآدمى ، ط: وشيديه .

الفضل أيضاً لصاحب المال لأن هذا الفضل بدل مال ذلك المبدل كان له فالبدل يلزم أن يكون كذلك وليس للدلال سوى أجرة الدلالة... (دررالحكام الى مجلة الأحكام: (١١/١٢) المادة: ٥٤٨) أيضاً, ط: دارعالم الكتب/مكتبه سلطانيه كوئثه.

المحالة لرستم باز: (٢٣٣١) ، المادة: ٥٤٨ ، أيضاً ط: فاروقيه كونثه

الى المنازعة (الدرمع الرد: (٥/٢)، كتاب الاجارة ، ط: سعيد )

التسمية (وجب أجر المثل) كله أو بعضه ... (فان فسدت بالأخيرين) بجهالة المسفى وعلم التسمية (وجب أجر المثل) يعنى الوسط منه ... (الدر مع الرد: (٣٨/٦)، كتاب الاجارة، باب الاجارةالفاسدة، ط:سعيد)

اذا دفع القرة بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخو مثل علفه وأجر مثله علم الدرمع الرد: (٣٢٦/٣)، كتاب الشركة، فصل في شركة الفاسدة، ط: سعيد الهندية: (٣٣٢/٣)، كتاب الاجارة، الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الاجارة، وما لا يجوز الفصل الثاني: فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط، ط: رشيديد

كالتاتارخانية: (١٤٠/٥)، كتاب الشركة الشركة بالأعمال ط: ادارة القرآن

اگریہ قیمت کافرق بازار کے اختلاف کی وجہ ہے ،اوراس چیز کی قیمت بی وقت گفتی بروقت بروا کے اور ہوشیار ہے سود ہے بازی میں بروا ماہر ہے،اورد کا نداراس کی چرب زبانی کی وجہ ہے قیمت میں کمی کردیتا ہے اورا گر فریدار چالاک اور ہوشیار نہیں ہے،سود ہے بازی میں ماہر نہیں ہے سیدھا سادہ ہے تو مدار بیا کی وجہ ہے تو یہ طریقہ درست نہیں کے ونکہ یہ مسلمان میائیوں کے ساتھ فیرخوا ہی کے خلاف اور دھوکہ ہے۔

حضرت تمیم داری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' دین'' الله تعالیٰ ، اس کی کتاب، اسکے رسول، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخوا ہی کا نام ہے۔ (۱)

اورکوئی تا جرخود بھی یہ پیندنہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا کام کرے

(۱)عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الدين النصيحة" قننا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله والأثمة المسلمين وعامتهم. (صحيح مسلم: (۵۳/۲) كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ط: قديمي)

الأول، ط: قديمي (ص: ٣٢٣، ٣٢٣) كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الأول، ط: قديمي

المنافيحة عامة المسلمين... فإرشادهم لمصالحهم في آخرهم و دنياهم و كف الأذي عنهم... ودفع المضارعنهم وجلب المنافع لهم... وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم مايحب لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم المعبر ويكره لهم مايكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. (شرح النووي على الصحيح لمسلم: (١/٤٥) كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين الصبحة، ط: قديمي)

الباتع أن يبع بضاعته بماشاء من ثمن، ولا يجب عليه السوق دائماً، وللتجار ملاحظ مختلفة في تعين الأثمان وتقديرها ... ولا يمنع الشرع من أن يبع المرء سلعته بشمن في حالة ، وبشمن أخري في حالة أخري ... مالم يكن فيه غش أو خداع . (بحوث في قضايا فقهية: (١٨٨١) أحكام البيع بالتقسيط ، طندار العلوم كراچي .

تو پھر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنے پر کیوں راضی ہوتا ہے لہذا ہر تاج کا جرکو چاہئے کہ وہ جس مارکیٹ یا جس جگہ پر ہے اس کے مطابق قیمت بتائے ، اور خوش خریدار کو سیدھا سادہ نا تجربہ کار دیکھ کر قیمت زیادہ اور ہوشیار دیکھ کر قیمت کم نہ بتادے، ہاں اگر دوست واحباب کے لئے قیمت کم کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ، ای طرح کوئی گا بک قیمت کم کرنے پر اصرار کر ہے تو اس کوئی قیمت پردیے میں کوئی قباحت نہیں کے ونکہ وہ مروجہ قیمت سے باہر نہیں نکلااور زیادہ نہیں لیا۔

## قمت میں کمی کاتعین

جن صورتوں میں مبیع کو قدیم عیب کی وجہ سے واپس کرنامنع ہو، اور قدیم عیب کی وجہ سے واپس کرنامنع ہو، اور قدیم عیب کی وجہ سے قیمت میں جو کمی ہوئی ہے وہ لینے کی اجازت ہو، تو ان صورتوں میں قیمت میں کی کی تعیین غیر جانبدار ماہرافراد سے کرائی جائے گی، وہ لوگ چیز کے عیب دار ہونے اور عیب سے پاک ہونے کی دونوں صورتوں میں قیمت لگا ئیں گے، ان میں جوفرق ہوگا اس فرق کا خریدار ہائع (سیل) سے مطالبہ کرے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۲) لوحدث فى المبيع عيب عند المشترى ... ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشترى أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقطى ... نقصان الثمن يصير معلوماً بأخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض و ذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المستمى، وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشترى على البائع بالنقصان \_ (شرح المجلة لرستم باز: (۱۸۰۱)، المادة: ۳۳۵، ۳۳۵، البيوع، الباب السادس، الفصل السادس: في بيان خيار العيب، ط: فاروقيه كوئنه

المحالة للاتاسى: (۱۱۲ مر ۳۱ مر ۳۱ مر ۳۱ مر ۳۱ مر ۳۳۵ مر ۳۳۵ مر ایضاً ط: رشیدید

الكتب المكتبه سلطانيه كوئته. (٣٥٢/١): المادة: ٣٣٥,٣٣٥, ايضا، ط: دارعالم الكتب المكتبه سلطانيه كوئته.

تجانت كمنائل كافئاكلويثيا

## قیمتوں میں کمی کرنے کی مختلف صورتیں

تا جرلوگ اشیاء کی قیمتوں میں جو کمی کرتے ہیں ،اس کی مختلف صورتیں ہوتی (۲۵) ہیں ،اور وہ صورتیں بیہ ہیں:

''اشیاء زیادہ مقدار میں خرید نے کی بناء پر کمی کرنا''۔
جب کوئی گا ہک ایک چیز زیادہ مقدار میں ایک ہی دفعہ میں یا کئی بارکسی مخصوص مدت میں خرید تا ہے تو تا جرقیت میں کمی کردیتا ہے، بیجائز ہے، اوراگراس سے مقصود صرف گا ہک کی سہولت یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہوتو اس پراجرو تواب ملے گا ، اور اگر قیمتوں میں کمی سے مقصود دوسر سے تاجروں کو نقصان پہنچانا ہوتو سے درست نہیں ہوگا۔

ن موسی کی"۔

کسی خاص موسم کے شروع ، درمیان یا ختم ہونے پر تاجر قیمتوں میں کمی

رتے ہیں ، جیسے آج کل گرمی کے موسم کے اختتام پر گرمی کے کپڑے ، یاسردیوں
کے اختتام پر سردی کے کپڑے ، سوئیٹر ، کمبل ، جوتے ، فرتج ، وغیرہ کی قیمتوں میں کمی
کااعلان کر دیا جاتا ہے ، بیصورت بھی جائز ہے۔

" ' طلب بڑھانے کے لئے قیمتوں میں کمی کرتے ہیں''۔ بعض مرتبہ کسی چیز کی طلب میں اضافہ کرنے کے لئے اس کی قیمت میں کی کا علان کیا جاتا ہے،جس کی وجہ سے اس چیز کی فروخت میں اضافہ ہوجاتا ہے، یہ

لمورت بھی جائزے۔

''کو پن کے ذریعہ قیمتوں میں کمی کرنا''۔
 کسی چیز کی تشہیر کے وفت خریداروں کو مخصوص کو پن پیش کئے جاتے ہیں ،

#### تجانت ك سال كالسائطويديا

#### جنہیں آئندہ خریداری کے وقت دکھا کرخریدار قیمت میں رعایت حاصل کر لیتے

یں۔ بیں۔ بیصورت بھی جائز ہے۔ دوں سے جاروں صورتیں جائز ہیں۔(۱)

(١) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى, رواه البخارى: (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٣) كتاب البيوع, باب المساهلة والمعاملة, الفصل الأول, ط: قديمى.

انبى صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق... (مشكوة المصابيح: (ص: ٢٥١), باب الاحتكار الفصل الثاني ط: قديمي

كَ قَالَ رحمه الله: "ولا يسعر السلطان... لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تسعروا فان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ولأن الثمن حق البائع فكان اليه تقديره... (تبيين الحقائق: (٢٢/٦) كتاب الكراهية، فصل: في البيع، ط: أشر فية كوئله.

کلیتصرف فی ملکه کیفماشاء... لایمنع أحد من التصرف فی ملکه مالم یکن فیه ضرر فاحش لغیر... (شرح المجلة لرستم باز: (۱۹۲۱), المادة: ۱۹۲۱ ما ۱۹۷۱ ما انواع الشركات, الباب الثالث, الفصل الأول: فی بعض قو اعداً حکام الأملاك ، ط: فاروقیه کوئٹه.



تجانت كمنائل كالسأكلوبيا



(ror)

كايىرائث

ہے کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی صنعت یا طباعت کا اس طرح سے حق حاصل ہونا کہ دوسر سے لوگوں کو اس کی صنعت یا طباعت کا اس طرح سے حق حاصل ہونا کہ دوسر سے لوگوں کو اس کی صنعت یا طباعت سے روک دیئے جائیں ، ایسے حق کو ''کا پی رائٹ' کہتے ہیں ، حکومت پہل کرنے والا حکومت پہل کرنے والا ابن جانب سے یہ بچھتا ہے کہ دوسروں کی صنعت یا طباعت سے اس کی آمدنی میں کی آئٹ جانب سے یہ بچھتا ہے کہ دوسروں کی صنعت یا طباعت سے اس کی آمدنی میں کی آئٹ گئی ، جو بظاہراس کا نقصان ہے ، اس موہوم نقصان سے بچنے کے لئے وہ حکومت سے کا بی رائٹ کے لئے درخواست کرتا ہے۔

ہے عام حالات میں کا پی رائٹ کے تحت دوسروں پر پابندی لگوانا جائز نہیں، البتہ بعض خصوصی حالات میں مثلاً طباعت کی صورت میں اگر کوئی طباعت کرنے والا پہلے آ دمی کومخش نقصان پہنچانے اور تنگ کرنے کے لئے صرف خرچہ کی قیت یا اپنا نقصان کر کے خرچ ہے بھی کم قیمت پر کتاب بازار لانے کا اعلان کرتا ہے، جبکہ طباعت کرنے والا اس کو واجبی نفع پر فروخت کر دہا ہے تو حکومت دوسر ہے پر پابندی لگاسکتی ہے، اور پہلا طباعت کرنے والا دوسرے طباعت کرنے والے پر پابندی لگواسکتا۔ (۱)

----

<sup>(</sup>۱) فان كان أرباب الأموال يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاً, وعجز القاضى عن صيانة عفوق المسلمين الابالتسعير فحينند لابأس به بمشورة أهل الرأى والبصيرة (الهداية: (٣٤٥/٣))، كتاب الكراهية , فصل في البيع , ط: رحمانين)

المنافعة المنافعة (٢٨/٦)، كتاب الكراهية , فصل في البيع ، ط: امداديه ملتان - المنافعة والمنافعة والمنافعة

کا پی دائٹ، یاحق تصنیف یاحق طباعت پر کسی طرح بھی اجرت یاعوض کے کا پی دائٹ، یاحق تصنیف یاحق طباعت پر کسی طرح بھی اجرت یاعوض کے ساتھ کی صورت میں اور نہ ہی دستبر داری کی سورت میں ،ہبر حال ناجا تزہے۔ (۱)

کے مصنف اگرخود طباعت واشاعت نہیں کرسکتا تو دیگر طریقوں ہے وہ اپنی کتاب کا فائدہ حاصل کرسکتا ہے،مثلاً:

👁 مسودہ کی ناشر کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہے۔ (۲)

مصنف کی ناشر کے ہاتھ شرکت عنان کا معاملہ کرسکتا ہے، وہ اس طرح کہ مصنف کی ناشر کے ہاتھ شرکت عنان کا معاملہ کرسکتا ہے، وہ اس طرح کہ مصنف اپنامسودہ ناشر کے ہاتھ مناسب قیمت پر فروخت کرد ہے، اور اس قیمت کو اپنی طرف سے شرکت میں اپنارائس المال بناد ہے، اور نفع کی ہا ہمی تقسیم کی شرح طے کرلے، پیشر کت صرف اس کتاب سے متعلق ہو سکتی ہے۔ (۳)

الضرر يزال: (شرح المجلة لسليم رستم (٢٣/١)، المادة: ٢٠، المقالة الثانية في بيان القواعدالفقهية الكلية, ط:مكتبه فاروقيه)

(١) ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق ا لشفعة, وعلى هذالايجوز الاعتياض عن الوظائفبالأوقاف.

(قوله: كحق الشفعة) قال في الأشباه: فلو صلح عنها بمال بطلت ورجع\_(الدر مع الرد: (١٨/٣) كتاب البيوع, مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة, ط:سعيد

الاشباه والنظائر: (ص: ١٠)، كتاب البيوع، ط: قديمى۔

المجمع الضمانات: (٢٨٥/١)، باب الصلح، ط: دار الكتاب الاسلامى

(٢)قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربار [البقرة: ٢٥٥]

فالبيع ما شرع الا لطلب الربح والفضل ، فالفضل الذي يقابله العوض حلال (المبوط للسرخسي: (١٩/١٢) كتاب البيوع، أنواع الربا، ط: دار المعرفة .

(٣) (ولا تصح مفاوضة وعنان ... بغير النقدين ... وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين ... (ان باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عنانا، وهذه حيلة لصحنها بالعروض

قوله: بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعد بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعد

کی پہلے طباعت کرنے والے نے جس ڈیزا کمنگ اور خاص طرز کتابت و مطباعت کو اختیار کیا ہے ، دومرا کوئی طباعت کرنے والا یاا شاعت کرنے والا اس کوفقل نہرے ، بلکہ اپنے لئے جدا طرز اختیار کرے ، دومرے کے لئے پہلے والے کی فقل کرنا شرعاً ممنوع ہوگا ، کیونکہ اس سے پہلے طباعت کرنے والے کو فقصان پہنچ سکتا ہے ، اور خریداروں کو دھوکہ ہوسکتا ہے۔ (۱)

کاٹے کے بعد عیب دار ہونے کاعلم ہوا ''ہر ہر داندالگ الگ ہوتا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۸۲) کارٹن میں خراب چیز نیچے اور سچے چیز او پر رکھنا ''ٹوکری میں خراب پھل نیچے رکھنا اور سچے پھل او پر رکھنا''عنوان کے تحت ربکھیں۔(۵۳/۳)

= جاز أيضاً زيلعى وبحر، وقوله: الذي باعديعني الذي باع نصفه بالدراهم (الدرمع الرد: (١٠/٣)، كتاب الشركة ، مطلب: فيما يقع كثير أفي الفلاحين . . . الخ، ط: سعيد)

كاليين الحقائق: (٣١٥/٣) كتاب الشركة ، ط: امداديه ملتان \_

البحوالوائق: (٢٧٥٥) كتاب الشركة, ط: سعيد

(۱) وروى الدار قطنى عن أبى سعيد الخدرى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضور ولا سرارمن ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه." قال بعض العلماء: الضور: الذى لك به منفعة وعلى مارك فيه مضرة (تفسير القرطبى: (٢٥٣/٨) التوبة: ٢٠١، ط: دار الكتب المصرية)

معن ابى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مز على صبرة من طعام ، فأدخل يده البنا فنالت أصابعه بللا ، فقال : يا صاحب الطعام ، ماهذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال: أفلا معن و الطعام ، حتى يواه الناس ، ثم قال: من غش فليس منا . . . والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا العمم ، وقالو ا: الغش حوام (جامع الترمذى: ( ١ / ٢٣٥ ) كتاب البيوع ، باب ماجاء في كراهية الغش مراح في المراحق الترمذى : ( ١ / ٢ ص ) كتاب البيوع ، باب ماجاء في كراهية الغش

الموابى هربرة رضى الله عندأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... من غشنا فليس منال (صحيح سلم الله عليه وسلم من غشنا فليس منارط: قديمي) من الله عليه وسلم من غشنا فليس منارط: قديمي )

## كارخانه كامال چورى جھيے نيج دينا

کارخانہ کے بعض مزدوراور بعض سپاہی چوری چھپے کارخانہ سے سامان لے کرآ جاتے ہیں ،اورلوگوں کو بھی ستی قیمت میں اور بھی مناسب قیمت پر فروخت کردیے ہیں ،یونا جائز اور حرام ہے ، جان بوجھ کراییا سامان خرید نا جائز نہیں ہے ، بلکہ جان بوجھ کردیا جائز ہیں نے والے کو بھی چوروں میں شامل کیا جائے گا۔ (۱)

کارخانے والے سے مال لینے کی بات طے کرلی "فیکٹری ہے بات طے کرلی" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲۸)

#### كارد يراشاءخريدنا

"انعای کو بن پرچیزین خریدنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۴۸)

(۱) قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى سرقة وهويعلم انها سرقة فقد شرك في عارها والمهار (فيض القدير: (۱۱ / ۵۲۵ ) [رقم الحديث: ۸۳۳۳] ط: مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض) حالم يحل للمسلم ان يشترى شيئا يعلم انه مغصوب او مسروق او ماخو ذمن صاحبه بغير حق، قال عليه السلام: من اشترى سرقة اى مسروقا وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في المها وعارهار (الحلال والحرام، ليوسف القرضاوي: (ص: ۲۱۲) الفصل الرابع في المعاملات، ط: المكتب الاسلامي) والحرام، ليوسف القرضاوي: (ص: ۲۱۲) الفصل الرابع في المعاملات، ط: المكتب الاسلامي أخذه عنه لابطريق الهبة ولابطريق العوض ولاوفاء عن اجرة ولائمن مبيع (مجموعة الفتاوى لابن تيمية: (۲۳۲/۲۹) ط: مكتبة العبيكان سعو دى عرب)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلااذنه و لاو لايته\_ (الدرمع الرد: (١/ ٢٠٠١) كتاب الغصب، مطلب في ما يجوز من التصرف بمال الغير بدون اذن صريح، ط: سعيد)

والحاصل أن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم (شامى: (٩ / ٥) و: (٣٨٥/١) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب في من ورث ما لأحرامًا ، و: كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، طن سعيد)

الهندية: (٣٣٩/٥) كتاب الكراهية ، الهاب الخامس عشر في الكسب ط: رشيديه

#### کارلیزنگ(Car Leasing)

کارلیزنگ ہے ہے کہ بینک کاخریدنے کے خواہشندلوگوں کونفذ قیمت کے (۲۵۷) بجائے قسطوں میں قیمت ادا کرنے کی سہولت دے کر کارمہیا کردیتا ہے ، پھر مکمل قیمت کی ادائیگی تک اس سے ماہانہ سود کے ساتھ قسط وصول کرتار ہتا ہے۔
اس میں مختلف قیاحتیں ہیں:

و جو قیمت شروع میں بتائی جاتی ہے آخر تک اس سے زیادہ رقم ادا کرنا لازم ہوتا ہے ، کراچی میں'' کائی بور'' کے ریٹ کی وجہ سے اصل قیمت میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ (۱)

و اگر کوئی قسط مقررہ وقت پرادانہیں کی جاتی تو جرمانہ کے طور پر مزیدر قم ڈال دی جاتی ہے، یہ سود ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

#### لیز پرمہیا کی جانے والی ہرگاڑی کی انشورنس یا تکافل کرانا ضروری ہوتا

(١) ومنها أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا يمنع المنازعة , فبيع المجهول جهالة تفضى إليهاغير صحيح \_ (الفتاوئ الهندية: (٣/٣) كتاب البيوع , الباب الأول في تعريف البيع , ط: رشيديه ) المائع الصنائع: (١٥٢/٥) كتاب البيوع , فصل : وأمّا شرائط الصحة فأنواع , ط: سعيد \_

المسائل المتعلّقة بالثمن ، الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله ، ط: المسائل المتعلّقة بالثمن ، الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله ، ط: فاروقيد

(٢) كان الرجل في الجاهلية: اذا كان له على انسان مأة درهم الى الأجل، فاذا جاء الاجل ولم يكن المديون واجداً لذلك المال، قال: زدنى في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مأتين، ثم اذا حل الأجل الثانى، فعل مثل ذلك، ثم الى آجال كثيرة، فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها فهذا هو المراد من قوله: "أضعافاً مضاعفة". (تفسير كبير: (٢/٩) ال عمران: ١٣٠، ط: دار الفكر)

كاللباب في علوم الكتاب: (٥٣٣/٥) ال عمر ان: ١٣٠، ط: دار الفكر-

الكعن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل، فاناحل الحق قال: أتقضى أم تربى، فاذا قضى، أخذ، والازاده في حقه وأخر عنه في الأجل (موطأ الامام مالك: (ص: ٢٠٢) كتاب البيوع، ط: باب ماجاء في الربا في الدين، ط: مير محمد كتب خانه)

بے۔اورانشورنس یا تکافل سوداور جوے کامر کب ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ (۱)

لہذاا گرنفقہ قیمت اداکر کے کارخرید نے کی استطاعت نہیں ہے تو نہ خریدیں

مرکریں، بینک یا دیگر کمپنیوں سے لیز پر کاروغیرہ خرید نے سے اجتناب کریں، اس

صرکریں، بینک یا دیگر کمپنیوں تے لیز پر کاروغیرہ خرید نے سے اجتناب کریں، اس

سے دنیا میں بچھ مشکل ہوگی، لیکن آخرت میں آسانی ہوگی، اور سودی طریقہ سے لیز

پرگاڑی لینے کی صورت میں دنیا میں آسانی ہوگی اور آخرت میں مشکلات ہوں گی۔

پرگاڑی لینے کی صورت میں دنیا میں آسانی ہوگی اور آخرت میں مشکلات ہوں گی۔

### كاروباراعماد يرجلتاب

کاروباراعتاد پر بی چلتا ہے، اور جب جھوٹی قشم اور دھو کہ دبی کی وجہ سے
کی تاجر کی ساکھ متأثر ہوتی ہے تو اس کی تجارت خسار سے میں چلی جاتی ہے، اس
لیے اسلام نے قشمیں کھا کر مال پیچنے ، ناپ تول میں کمی کرنے اور دھو کہ دینے سے
منع کیا تا کہ برکت ختم نہ ہو، اور لوگوں کا اعتاد ختم نہ ہو، ورنہ بعد میں دکان میں مال
ہوگا،کین خریدار نہیں آئیں گے۔ (۲)

(١)قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربؤ\_ (البقرة: ٢٥٥)

ياايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون\_(المائدة: • ٩)

(٢) عن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قال أبو ذر: خابوا و خسروا من هم يا رسول الله ؟ قال: المسل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب \_ (مشكاة المصابيح: (ص: ٣٣٣) كتاب البيوع، باب المساهلة في المعاملة، الفصل الأول، ط: قديم،)

ان أبا هريرة رضي الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة (صحيح البخاري؛ (٢٨٠/١) كتاب البيوع، باب يمحق الله الربؤ ويربي الصدقات الخ، ط: قديمي وعن أبي قتادة رضي الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إناكم و كثرة الحلف في البيع فإنّه ينفق لم يمحق (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٣) ط: قديمي)

الا يكتم في المقدار شيئا و ذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل فينبغي أن يكيل كما يكتال قال الله تعالى: { ويل للمطففين اللين إذا اكتالوا عن النّاس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنواهم يخسرون } \_ (إحياء علوم الدين: (٢/١٤) كتاب آداب الكسب والمعاش، الباب الثالث في بيان =

### كاروبارتبديل كرنا

کوئی بھی کاروبارشروع کرنے سے پہلے استخارہ کرلینا چاہیے، (۱) جب کوئی (۲۵۹) کاروبارشروع کیا جائے ، تواس کو جہال تک ممکن ہوجاری رکھنا چاہیے، وقتی خسارہ اور نقصان کی وجہ سے باربار بدلنانہیں چاہیے، ہاں اگر تجارت میں اتنا تغیر آ جائے کہ نفع نہ ملنے یااصل سرمایہ ہی ضائع ہور ہا ہوتو کاروبار بدلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جے جوکام مل جائے اسے لازم پکڑلے۔ (۲)

=العدل واجتناب الظلم في المعاملة ، ط: دار المعرفة )

المنابي هويرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم: مو على صبرة من طعام فأدخل بده فيها ، فنالت أصابعه بللاً ، فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال أصابته السماء با رسول الله! فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يواه النّاس ، ثم قال: من غش فليس منّا \_ (جامع التومذي: (٢٣٥/١) أبواب البيوع ، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع ، ط: قديمي الله

(۱)عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس اذا هممت بأمر فاستخرر بك فيه سبع مرات ثم أنظر الى الذى يسبق الى قلبك فان الخير فيه \_(عمل اليوم والليلة (ص: ۲۸۲)رقم الحديث: ٩٨ ٩ ٥ , باب كم مرة يستخير الله عزو جل، مكتبه دار البيان\_

الأمور، كما يعلمنا السورة من الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، كما يعلمنا السورة من القرآن\_(الصحيح للبخارى: (١٥٥/١) كتاب التهجد، باب ماجاء في النطوع مثنى مثنى، ط: قديمي)

(۲) عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من شيئ فليلز مه \_ (سنن ابن ماجد: (ص: ٥٥١) أبوب التجارات ، باب إذا قسم للرجل من وجه فيلز مه ، ط: قديمى)

المسندالجامع لأبي الفضل: (٣٨/٢) و م) رقم الحديث: ٢٨٥، حوف الألف، أنس بن مالك الأنصاري، ط: دار الحما

المناصاب من شيئ فيلزمه) أي من أصاب من أمر ماح خيرًا لزمه ملازمته و لا يعدل عنه إلا بصارف فوي الأن كلا ميسر لما خلق لدذكر ه الطيبي، وفي رواية; من حضر له في شيئ فيلزمه قال الزمنحشري:

الميمن الاذكر لدف مريادة المساحلة المرياد من المرياد المرياد المرادي المرادي ( ٢٥/٦) وقد

ايمن بودك له في صناعة أو حرفة أو تجارة فليقبل عليها. (فيض القدير للمناوي: (٢٥/٦) رقم العليث: ٢٥/٦) مرم الميم، ط: المكتبة التجارية الكبزى)

1 (

0

-

.0

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰتم میں سے ایک کوایک جگہ سے رزق کا سبب بنادے تو اُسے نہ چھوڑے، جب تک کہ اس میں تغیر نہ آجائے، یا اچھی حالت سے تبدیل نہ ہوجائے، ورنہ نا قدری اور ناشکری ہوگی ، اور بی بھی معلوم نہیں کہ دوسرا کاروبار بھی کامیاب ہوگا یا نہیں۔ (۱)

كاروبارختم كئے بغير شركت ختم كرنا

اگرشرکاء میں سے کوئی ایک شریک شرکت ختم کرنا چاہے، جب کہ دوسرا شریک یاباتی شرکاءاس ادارے کے کام کوجاری رکھنا چاہیں تو وہ ادارے کوچھوڑنے والے شریک کے حصے کی باہمی رضامندی سے قیمت لگا کراسے خرید سکتے ہیں۔(۲)

(۱) عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل مالك ولمتجرك، فإنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له \_ (سنن ابن ماجه: (ص: ١٥٥) أبو اب التجارات ، باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه ، ط: قديمى)

كمشكاة المصابيح: (ص: ٢٨٣) كتاب البيوع, باب الكسب و طلب الحلال, الفصل الثلاث, ط: قديمي

المسندالجامع: (١٨/٢٠) وقم الحديث: ١٧٧٠ ، حوف العين، عائشة بنت أبي بكر، ط: دار الجيل.

(۲) داران بين ثلاثة نفر اقتسموها على أن يأخذ أحدهما احدى الدارين والثانى الدار الأخرى على أن ير دالذى أخذ الدار الكبرى على الذى لم يأخذ شيئا دراهم مسماة فهو جائز، لأنه اشترى نصيب الشريك الثالث بما اعطاه من الدراهم ، ولو اشترى نصيب الشريكين جميعاً بالدراهم جاز ، فكذا اذا اشترى نصيب أحدهما ، ثم قاسم الشريك الآخر على قدر ملكها في الدارين ، و ذلك مستقيم ايضاً فقد بيئا أن الدور تقسم قسمة واحدة بالتراضى ، و كذلك ان أخذ الدار الكبرى النان منهم و أخذ الثالث الدار الصغرى و اذا كانت داراً واحدة بينهم و أخذها اثنان منهم كل واحد منهما طائفة معلومة على أن يردّا على الثالث دراهم معلومة فهو جائز ؛ لأنهما اشتريا نصيبه بما نقذا له من الدراهم (المبسوط للسرخسى : (٢١/١٥) ) كتاب القسمة ، باب قسمة الدور بالدراهم يريدها ، ط: دار المعرفة) =

(+4.

### كاروبارمين بركت

اگر کوئی شخص میہ چاہتا ہے کہ اس کی تجارت اور کاروبار میں برکت اور (۲۱۱) وسعت ہوتو وہ دو کام کرے: ایک تو لوگوں کے ساتھ نیک برتا ؤ اور اچھا سلوک کرے، دوسرارشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔

داود بن عینی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ حسن سلوک، حسن اخلاق اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی گھروں کو آباد ، مال کوزائد اور عمر میں اضافہ کرتا ہے ،خواہ کا فر ہی کیوں نہ ہو۔ (۱)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص اپنے رزق میں برکت چاہے یا اپنی وفات کے بعد ذکر خیر چاہے تواسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، اور چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ (۲)

= 6 "هو مبادلة المال بالمال بالتراضى" وهذا فى الشرع، وفى اللغة: هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضى، وكونه مقيداً به ثبت شرعاً لقوله تعالى: الاأن تكون تجارة عن تراض\_[النساء: ٢٩]، (تبيين الحقائق: (٢/٣)، كتاب البيوع، ط: امداديه، ملتان\_

الشامية: (٥٠٧/٣) كتاب البيوع، مطلب: القبول قديكون بالفعل وليس من صور التعاطى - ط: معيد

(۱) عن داو دبن عينى قال: مكتوب في التوراة: صلة الرحم وحسن الخلق و بر القرابة تعمر الدبار و تكثر الأموال و تزيد في الآجال وإن كان القوم كفارًا \_ (عمدة القاري: ( ۱۱۱۱) كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق ع: دار إحياء التراث العربي)

(٢) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه \_ (صحيح البخاري: (٢٧٥١) كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، ط: قديمي)

ا ۲۵۰/۱) كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم، ط: رحماليه

ك كنز العمال: (٣٢٥/٣) رقم الجديث: ٢٩٦٥ ، الكتاب الثالث في الأخلاق ، الباب الأوّل ، الفصل الثاني: في تعديل الأخلاق المحمودة ، ط: مؤسسة الرسالة -

# کاروبار میں سیائی ''سیائی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۱٫۴)

( ۲47

کاروبار میں صدافت "سیائی"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲۱۸۴)

كاريز كاياني فروخت كرنا

یعض علاقوں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لئے کاریز استعال کئے جاتے ہیں، تو ان کاریز وں سے حاصل ہونے والا پانی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کاریز جاری نہر کے تھم میں ہے، نہر کے پانی کی طرح کاریز کا پانی بھی مملوک اور محفوظ نہیں ہے، تاہم اگر اس پانی کو برتن میں ڈال کر یا چاروں طرف بند باندھ کر محفوظ کرکے فروخت کیا جائے گا تو جائز ہوگا۔ (۱)

کاروبار میں فیاضی سے کام لینا چاہیے کاروبار میں فیاضی اورزی سے کام لینا چاہیے۔

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا الله تعالیٰ ایسے خص پررحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور

(١) والثالث: إذا دخل الماء في المقاسم فحق الشفعة ثابت ... و لأنّ البتر و نحوها ماوضع للاحراز، ولا يملك المباح بدونه كالظبى إذا تكنس في ارضه (الهداية: (٣٨٢/٣) كتاب احياء الموات، فصول في مسائل الشرب، ط: رشيديد)

والقناة مجرى الماء تحت الأرض ... لأنّه نهر في الحقيقة فتعتبر بالنهر ... و لأنّ الانهار والآباد والحياض لم توضع للاحراز ، والمباح لا يملك الابالاحراز \_ (البحر الرائق: (٢١٢٨) كتاب إحياء الموات ، مسائل الشرب ، ط: سعيد)

الشامى: (٢٢٩/٢) كتاب إحياء الموات فصل فى الشوب ط: سعيد

تخات شك مال كالماكلونيا

تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔(۱)

ایک اورروایت میں ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آم ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آم ہے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو بخش دیاوہ جب بیچنا تھا اور جب فرید تا تھا (۲۳) اور جب تقاضا کرتا تھا تونری سے پیش آتا تھا۔ (۲)

كاروبار نياشروع كرنے كى وعا

"نیا کاروبارشروع کرنے کی دعا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۴۸)

كاروبارى انشورنس كاحكم

"تجارتی انشورنن کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۳۲)

كاسٹ

"كاسك" لا كت اورخرچ كوكت بيل\_

(۱)عنجابررضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشتزى وإذا اقتطى - (بنحارى: (۲۵۸۱) كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، ط: قديمي)

صمشكاة المصابيع: (ص: ٢٣٣) كتاب البيوع، باب المساهلة في المعاملة ، الفصل الأول، ط: فليمي

تالترغيب والترهيب: (٣٣٦/٢) كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، ط: دار الكتب العلمية.

(٢)عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى بالله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان مهلاً إذا باعسهلاً إذا اشترى سهلاً إذا اقتطى \_ (ترمذي: (٢٣٦١) كتاب البيوع، باب الترغيب في السماحة، ط: معيد)

، حسيد) العب الإيمان: (٥٣٦/٤) رقم الحديث: ١٢٥٥ ، السابع و السبعون من شعب الإيمان، فصل في انظار المعسر و التجاوز عنه ، ط: دار الكتب العلمية \_

التوغيب والترهيب: (٣٣٦/٢) كتاب البيوع، الترغيب في السماحة في البيع والشواء وحسن القاصى والقضاء، ط: دار الكتب العلمية.

تجاث كصنائل كالسأيكويديا

## کاسٹ،انشورنس،فریٹ ''سی،آئی،ایف''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۷۸)

(TYM)

كاسٹ اینڈ فریٹ

" سی اورالف "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۹۹۸)

كاسمييك كي تجارت

''ناخن یالش کی تجارت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۴۲/۲)

كاغذات سركاري

''سرکاری کاننزات''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۸۸۴)

كافر

کافرآ دی خرید و فروخت کرسکتا ہے۔ (۱)

كافرير كيژافروخت كرنا

مسلمانوں کے لیے کافر پر کسی بھی قتم کا کپڑا فروخت کرنا جائز ہے، پھر کافر اس سے جس طرح کالباس بنا کراستعال کرے، اس کا ذمہ داروہ خود ہے، مسلمان

(۱) وكذااسلام الباتع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالاجماع، فيجوز بيع الكافر وشراؤه (بدائع الصنائع: (١٣٥/٥) كتاب البيوع، فصل وأماشر انطالركن، ط:سعيد وشراؤه (بدائع الصنائع: (١٣٥/٥) كتاب البيوع، فصل وأماشر انطالركن فأنواع، ط:سعيد منهم (بدائع الصنائع: (١٤٩/١) كتاب الاجارة، فصل وأماشر انطالركن فأنواع، ط:سعيد وكذلك لا يشتر طلصحة البيع اسلام المتعاقدين، فيصح البيع والشراء من غير مسلم سواء أكان فميناً المحربياً أو مستامناً (فقه البيوع على مذاهب الأربعة: (١٢٢١) المبحث الثاني، الباب الأول في أهلية المتعاقدين، أحكام بيع غير المسلمين، ط:معارف القرآن)

تاجر پراس کاکوئی گناہ نہیں ہوگا۔ (۱) نیز کافر کوسلا ہوالباس بھی فروخت کرنا جائزے،
پینٹ، شرٹ، پتلون وغیرہ سب فروخت کر سکتے ہیں، اور کافروں کا مخصوص لباس بھی
ان کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ (۲) تاہم اس سے بچنا بہتر ہے، ہرجائز پرممل کرنا
ضروری نہیں ہے، آم اور جامن وغیرہ درختوں کے پتے کھانا جائز ہے لیکن کھانا
ضروری نہیں ہے، آم اور جامن وغیرہ درختوں کے پتے کھانا جائز ہے لیکن کھانا
ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بچتے ہیں، ای طرح کافروں کے مخصوص لباس
فرودی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچتے ہیں، ای طرح کافروں کے مخصوص لباس

#### كافرسے تحفہ قبول كرنا

مسلمان کے لیے کافریا مشرک سے تحفہ قبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ چیز پاک اور حلال ہو، کیونکہ اس میں اس کی دل جوئی کا سامان ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو

(١) لا يكره بيع الجارية المغنية ، والكبش النطوح ، والديك المقاتل ، والحمامة الطيارة ؛ لأنه ليس عينها منكرًا ، وإنّما المنكر في استعماله المحظور \_ (تبيين الحقائق: (٢٩٤/٣) كتاب السيرة ، باب البغاة ، ط: إمداديه ملتان )

التاسع في المتفرقات, جنس آخر, ط: رشيديه)

كولابأس بأن يواجر دارًا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر ، أو عبد فيها الصليب ، أو دخل فيها الخنازير ، لم يلحق المسلم إثم في شيئ من ذلك ، لأنّه لم يواجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر - (المبسوط للسرخسي : (٣٩/١٦) كتاب الإجارات ، باب الإجارة الفاسدة ، ط: دار المعرفة)

(٢) وفي المحيط: لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي؛ لأنّ ذلك إذلال لهما ـ (شامى: (٣ ٢/٦) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد )

كتبيين الحقائق: (٢٩/٦) كتاب الكراهية, فصل في البيع, ط: إمداديه ملتان-

ص المحيط البرهاني: (٣٤٠/١٠) كتاب البيوع، الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهةوالأرباح الفاسدة، ط:إدارةالقرآن.

(٣) نَاوَيُّ مُودِي: (١٣٨١٦) كتاب البيوع، باب البيع الباطل والفاسد والمكروه، ط: قادوقيه

# اس وجہ سے کفر سے تو بہ کر کے دین اسلام کو قبول کرنے کی تو فیق دیدے۔ (۱)

كافركاجنازه

( ٢٧٧

کافر کے جنازے کے ساتھ اس کے مرگھٹ تک جانا جائز نہیں کیونکہ
اس میں کافر مردار کی تعظیم و تکریم ہے، اور وہ اس کا مستحق نہیں۔

اس میں کافر مردار کی تعظیم و تکریم ہے، اور وہ اس کا مستحق نہیں۔

کے نیز جنازہ کے ساتھ جانے کا ایک مقصد شفاعت کرنا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کافر شفاعت کا اہل نہیں۔

(۳)

☆ کافر کے جناز ہے کی نماز میں بھی شریک ہونا ناجائز اور حرام ہے (۳)،

(١)عن على رضى الشعندان أكتيدر فؤمّة أهدى إلى النبي صلى الشعليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال شققه خُفرًا بين القواطم (صحيح مسلم: (١٩٢/٢) كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... الخ، ط: قديمي)

وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر \_ (شرح النووي على الصحيح لمسلم: (١٩٢/٢) كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، ط: قديمي)

الفتاوى الهندية: (٣٨٥ ، ٣٨٨) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل النَّقة والأحكام التي تعود إليهم ، ط: رشيديه .

المحيط البرهاني: (٢٠/٨) كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السادس عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم، ط: إدارة القرآن.

(٢,٢) لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من اكرام الميت, والكافر ليس أهلاً للاكرام بل يهان (الشرح الممتع على زاد المستقنع: (١/١/٥), كتاب الجنائز, فصل: غسل الميت وتكفينه ط: دار ابن الجوزى)

(۲۲) ولا يغسل مسلم كافراً ولا يدفعه وكذا لا يكفنه ولا يتبع جنازته (الانصاف للموادى: (۲۲) كتاب الجنائل ط: داراحياء التراث العربي)

انظر ايضاً الحاشية الاتيد

(٣)قال الله تعالى: والا تصل على أحدمنهم مات أبدا والا تقم على قبره [ التوبة: ٨٣]

اشارة الى اهانتهم بعد الموت ... والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة ، وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع ... قوله: "ولاتقم على قبره" والمراد لاتقف عند قبره للدفن أو للزيارة ، والقبر في المشهور مدفن الميت ، ويكون بمعنى الدفن ، وجوزوا ارادته هنا ايضاً (دفق المعانى: (١٥٥١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ) سورة التوبة: ٨٣ ، ط: دارا حياء التراث العربى)=

اگرکوئی محض حلال اور جائز سمجھ کرکافر کے جنازے میں شریک ہوگا تو ایمان کی تجدید کرنالازم ہوگا ، اور اگر شادی شدہ ہو، تو دوبارہ نکاح کی تجدید کرنالازم ہوگا ، اور اگر لاعلی میں ہواتو تو بہاستغفار کرنالازم ہوگا۔ (۱)

#### كافركاتكاح

کافر کی شادی اور نکاح وغیرہ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، جو کوئی ملان اس میں شریک ہوگا وہ گئیگار ہوگا، توبہ کرنالازم ہوگا۔ (۲)

= الا يجوز الأحدية من باقه ورسوله واليوم الآخر أن يصلى على كافر أو مشرك؛ الأن الله تعالى نهى نبه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين حيث قال: ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفر واللمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم اصحاب الجحيم ، والصلوة على الميت هى الدعاء والاستغفار له (كفايت المفتى: (١/٣/ ٢٠١) كتاب الجنائز، نوان باب "شركت جنازه كفار" ط: دار الاشاعت)

قال علماننا هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار\_(احكام القرآن للقرطبي: (٢٠٢٨) التوبة: ٨٣، ط: رشيديه)

(۱) ولانكفر مسلماً بذنب من الذنوب: أى بارتكاب معصية وان كانت كبيرة: أى كما يكفر الخوارج مرتكب الكبيرة، اذا لم يستحلها: أى لكن اذالم يعتقد حلها، لأن من استحل معصية قد ثبتت حرمتها بدليل قطعى فهو كافر، ولا نزيل عنه اسم الايمان \_ (شرح الفقه الاكبر لملاعلى القارى: (ص: ١٤) ط: قديمي)

الشامية: (٢٩٢/٢) كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم, ط: سعيد)

التكفير لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوجة الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته (الفتاوى الهندية: (٢٨٣/٢) كتاب السير، فيل الباب العاشر في البغاة، ط: رشيديه)

المعيط البرهاني: (٣٩٤/٤) كتاب السير، الفصل الثاني والأربعون في مسائل المرتدين والمحيط البرهاني: والأربعون في مسائل المرتدين والمحامهم، النوع الأول: في اجراء كلمة الكفر مع علمه انها كلمة الكفر ... الخط: ادارة القرآن) الفتاوى التاثار خانية: (٣١٢/٥) كتاب أحكام المرتدين، فصل في اجراء كلمة الكفر، طئ للبمي

(٢) قال الله تعالى (فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )، سورة الأنعام: ١٨- ٢٥ [ولاتر كنو الله الله ين ظلمو افتمت كم النار )، سورة هو د: ١١٠ -

مزید بیرکداس سے عام مسلمان ان کافروں کومسلمان سمجھیں گے اور ان ہے شادی بیاہ کرنے کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھیں گے ، اور اس بہانے سے ان کو ) مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کاموقع ملے گا۔ <sup>(1)</sup> ا گرکوئی مسلمان کافروں کے نکاح کوحلال اور جائز سمجھ کرشریک ہوگا تو ایمان اور نکاح دونوں کی تجدید کرنی ہوگی ،اور تو ہدواستغفار بھی کرنا ہوگا۔ (۲)

كافركوملازم ركهنا "غیرسلم کوملازم رکھنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۳۸۵)

كافر كى تعزيت

اگر کا فرمرجائے تو اس کے وارثوں کی تعزیت کرنا جائز ہے ، مگر تعزیت کا مضمون اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہ پکواس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، لیکن کا فر کے جنازے کے ساتھ اس کے مرگھٹ تک جانا جائز نہیں ، کیونکہ اس میں كافر مردار كى تعظيم وتكريم ہوتى ہے،اوروہ اس كامستحق نہيں۔

نیز جنازے کے ساتھ جانے کا ایک مقصد شفاعت کرنا بھی ہے، ظاہر ہے کہ کا فرشفاعت کا اہل نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وماكان سببالسحظور فهو محظور ـ (الشامية: (٣٥٠/١) كتاب الحظر والاباحة ، ط:سعيد

٣ وكل ماأدي الى مالا يجوز لا يجوز (الدر المختار مع الرد: (٣١٠/٦) كتاب الحظرو الاباحة، فصل في اللبس، ط: سعيد

<sup>🗁</sup> واستدل بالآية على أن الطاعة اذاٍأدت الى معصية راجحة وجب تركها, فان ما يؤدي الى الشر شر\_(روح المعاني: (٢٥٢/٧) سورة الأنعام: ١٠٨ م ط: دار احياء التراث العربي\_

<sup>(</sup>٢)أنظر رقم الحاشية: ٣, تحت العنو ان "كافركا جنازه"\_

 <sup>(</sup>٣) الباب الرابع عشر من الكراهية: ولا بأس بعيادة اليهو دى و النصر انى ، و فى المجوسى اختلاف كذا في التهذيب، ويجوز عيادة الذمي كذا في التبيين . . . وإذا مات الكافر قال لو الده أو قريبه في تعزيته "اخلف الله عليك خيرا منه واصلحك "أي إصلحك بالإسلام الخ\_ (الهندية: (٣٨٨٥)=

# كافر كى شادى

'' کافر کا نکاح''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۶۷۸)

كافركى عيادت

كافرىيار ہوجائے تواس كى عيادت كرنا جائز ہے۔(١)

کافر کے پاس ملازمت کرنا

"فیرسلم کے پاس مزدوری کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸۵)

#### كافركے ساتھ شراكت كامعابدہ

مسلمان اور کافر کے درمیان کاروبار، تجارت وغیرہ میں شراکت کا معاہدہ کرنااگر چہرام نہیں لیکن مناسب بھی نہیں ، اور کافر کی امانتداری پراگر چہ کسی نہ کسی طور پراعتبار کیا جاسکتا ، کیونکہ وہ دانستہ یا مادانستہ ایسے معاملات طے کرسکتا ہے جو اسلام میں ناجائز اور حرام ہوں ، اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے یہ کہ سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے شرعی احکام کا پابند نہیں ، اور اس کے مذہب میں وہ کام حرام نہیں۔ (۲)

<sup>=</sup> كتاب الكراهية, الباب الرابع عشر في أهل الذمة و الأحكام التي تعو داليها, ط: رشيديه.

وصرّح بإهانة جيفة الكافر في جنائز الشامي والدر المختار حيث قال: فيغسله غسل النوب النجس، وأيضًا قيده بالاحتياج الله إذا لم يكن له قريب غيره من اهل ملته ثم قال فلو له قريب فالأولى تركه لهم (شامي: (٢٣٠/٢) كتاب الصلاة ، باب صلاة الجنازة ، ط: سعيد

الصانظرابضارقم الحاشية: ا تحت العنوان "كافر كاجنازه"

<sup>(</sup>۱)" كافر كى تعزيت "عنوان كے تحت تخريج ويكھيں۔

<sup>(</sup>٢) لابأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لا بدمنه ، كذا في السراجية \_ (الفتاوى الهندية: (٣٨٨٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل الذَّمة ، ط: رشيديه)

الفتاوى السراجية: (ص: ٤٠٠) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد ==

I+ +0\$0+ +I+

مزید یہ کو خیر مسلم کو کاروبار میں شریک بنانے سے اس کے ساتھ المحنا بیٹھنا اور آنا جانا اور کھانا پینا بھی ہوگا ،اس طرح اس کے ساتھ الفت و محبت بھی پیدا ہوگی اور اس معاشرتی تقاضے کے مطابق اس کی طرف جھکا ؤبھی ہوگا ،ان چیزوں سے دین میں نقص پیدا ہوگا ،اور آہتہ آہتہ ایمان کمزور ہوتا جائے گا ، رفتہ رفتہ اسلامی تمدن و تہذیب ختم ہوتی جائے گی ،اور اس کے مطالبہ کی وجہ سے بسااو قات حرام کام پر مجبور تبحی ہوجائے گا ، یوں اللہ کو ناراض کر کے آخرت کو تباہ و برباد کرے گا ۔

السمال کی کا میں اللہ کو ناراض کر کے آخرت کو تباہ و برباد کرے گا ۔ (۱)

### كافركے ہاتھ قرآن مجيد فروخت كرنا

کسی کافر کوقر آن کریم ترجمه والا ہو یا ترجمه کے بغیر یا صرف ترجمہ ہواور دینے یا فروخت کرنے میں بیاندیشہ ہو کہ وہ اس کی بے حرمتی ، اہانت اور تحقیر کرے گا،اوراس کے آ داب وحرمت کا خیال نہیں رکھے گا، تو اس کوقر آن کریم فروخت کرنا یا گفٹ کے طور پر دینا حرام اور گناہ ہے۔

= المناوي في الدين فلا تصح عند أبي حنيفة و محمد في المفاوضة بين المسلم والذمي و قال أبو يوسف: تصح . . . إلا أَنه يكره عنده ؛ لأنّ الذّمي لا يهتدي إلى الجائز من العقو د يخاف منه أن يطعمه الربا ـ (الجوهرة النيّرة: ( ٣٥٥١) كتاب الشركة ، ط: حقانيه )

الدر المختار مع الرد: (٣٠ ١/٣) كتاب الشركة مطلب في شركة المفاوضة ، ط: سعيد

ت تبيين الحقائق: (٣/٣ ١ ٣ ، ٣ ١ ٣) كتاب الشركة ، ط: امداديه ملتان \_

(١) { يَاتُنِها الَّذِينَ آمنوا لا تتخذوا الَّذِينَ اتخذوا دينكم هزؤا ولعبًا من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قبلكم والكفّار أولياء}\_[المائدة: ٥٤]

والرجوع العلماء على أنّ من خاف من مكالمة أحدو صلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جميع خير من مخالطة تؤذيه , في النهاية : يريد به الهجر ضد الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب و مو اجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة و الصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين فإن هجرة أهل الأهواء و البدع و اجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق (مرقاة المفاتيح: (٢٣٠/٩) كتاب الآداب ، باب ماينهي من التهاجر و التقاطع ، واتباع العورات ، ط: رشيديه)

وكل ماأدى إلى مالا يجوز لا يجوز - (٢٠٠١) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في اللبس، ط: معد

فاست كالكالمالية

کیکن اگر بیاندیشہ نہ ہوتو تعلیم وہلنغ کی غرض ہے کسی کافر کوقر آن کریم دیے میں یااس کے ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ، جائز ہے۔ (۱) ()

كافرمما لك سے گوشت درآ مدكرنا

ہے کافر، بت پرست اور کیمیونسٹ کا ذبیح ترام ہے، اس لیے ایے ممالک سے گوشت درآ مزہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جانوروں کوغیر اسلامی طریقے کے مطابق ذرج کرتے ہیں، مثلاً گلا گھونٹ کر مارنا، یا بجل کے جھنگے ہے مارنا، یا او پر سے گرانا وغیرہ، ہاں اگر مسلمانوں کے ذریعہ اسلامی طریقے کے مطابق ذرج کرتے ہیں توان کے گوشت کو درآ مدکرنا جائز ہوگا۔ (۲)

(١) ويمنع النصراني من مسه ، وجوزه محمد اذا اغتسل، ولا بأس بتعلمه القرآن والققه عسى أن يهتدى (الدرالمختار مع الرد: (١٤٨١) كتاب الطهارة ، قبيل باب المياه ، ط: سعيد)

ولا بأس بتعليم الكافر القرآن أوالفقه رجاء أن يهتدى، ولكن لا يمس المصحف مالم يغتسل (حلبي كبير: (ص: ٣٩٢)، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة ومالا يكره وفي القرائة خارج الصلوة, ط:سهيل اكيدُمي.

المام محمد في السير الكبير: وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلابأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين, لعل الله يقلب قلبه والحاصل معاصبق أن وقوع المصحف بأيدى الكفار اتعا يعنع منه اذا خيف منهم اهانته, أما اذا لم يكن مثل هذا الخوف, فلا بأس بذلك لامتها لتعليم القرآن وتبليغه, والله أعلم (تكملة فتح الملهم: (٣٨٢/٣), كتاب الامارة, باب النهى أن يسافر بالمصحف، مكتبه دار العلوم كراجي\_)

(٢) ومنها (أي: من شرائط الذكاة) أن يكون (أي الذابح) مسلقا أو كتابيًا ، فلاتؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني وذبيحة المرتد\_ (بدائع الصنائع: (٣٥/٥) كتاب الذبائح والصيود ، فصل: وأمابيان شرط حل الأكل ، ط: سعيد)

كالاختبار لتعليلل المختار: (٢٢٨/٣) ٢٢٩) كتاب الذبالح، ط: دار الرسالة العالمية.

ومن الشروط المهمة لحصول التزكية الشرعية أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا على كونه عاقلاً معينًا فلا تعلى المعتر المعتر والمسركين و فذا الشوط قد اتفق عليه الفقهاء لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً حتى حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك (بحوث في قضايا فقهية الععاصرة: (٢٥/٢) أحكام الذبائح واللحوم المستورة ، ط: دار العلوم كراجى)=

اللہ کا نام کے کرجانور ذری کے کرتے ہودی اور عیسائی اگر اللہ کا نام لے کرجانور ذریج کرتے ہیں، تواس کا گوشت حلال ہے، اور اس کو در آمد کرنا بھی جائز ہے۔ (۱)

كافرممالك ميں كام كرنے كى غرض سے سفركرنا

اگر مسلمان کو مسلمان ملک میں کام مل جائے ، اور اس سے گزار انہی ہوسکے تو کا فروں کے ممالک میں کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور اگر مسلم ممالک میں اس گزارے کے قابل کوئی کام نہ ملے تو کام کرنے کے لیے کا فرممالک میں اس شرط کے ساتھ جانا جائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کفار کی مشابہت سے محفوظ رکھ سکے ، اور اگر وہ اس سے محفوظ درکھ سکے ، اور اگر وہ اس سے محفوظ درکھ سکے ، اور اگر وہ اس سے محفوظ درکھ سکے ، اور اگر وہ اس سے محفوظ درکھ سکے ، اور اگر وہ اس سے محفوظ درکھ سکے ، اور اگر

= (ويقبل قول كافر) ولو مجوسيا (قال: اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من المجوسي فيحرم) (الدر المختار معرد المحتار: (٣٣/١) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد) (١) {اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أو تو الكنب حل لكم و طعام كم حل لهم } [المائدة: ٥] . وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب ، (بدائع: لصنائع: (٣٥/٥) كتاب الذبائح و الصيود ، فصل: و أمّا بيان شرط حل الأكل ، ط: سعيد)

الفتاوى الهندية: (٢٨٥/٥) كتاب الذبائح، الباب الأوّل في ركنه و شرائطه و حكمه، ط: رشيديه - (٢) المسلم إذا آجر نفسه من الكافر ليخدمه جازويكره، قال الفضيلي: لا يجوز في خدمة و مافيه إذلال بخلاف الزراعة والسقي - (خلاصة الفتاوى: (٣٩/٣) كتاب الإجارة، الفصل العاشر في الحظر والإباحة، ط: رشديه)

ويكره للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر للخدمة , ويجوز إذا فعل , أمّا الجواز فلما مرّ و أمّا الكراهة بالأنّه استذلال صورة إن لم يكن استذلالاً معنى , وليس للكافر استذلال المسلم صورة \_ وفي "فتاوى الفضيلي ": لا يجوز إجارة المسلم نفسه من النصر اني للخدمة , وفيما سوى الخدمة يجوز , والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في ذلك إذلال \_ (المحيط البرهاني: (١١١ / ٣٠ م) الفصل الحادي عشر: في الاستنجار للخدمة , ط: إدارة القرآن )

الفتاوى البزازية على هامش الهندية: (١٢٥/٥) كتاب الإجارات، العاشر في الحظر والإباحة، ط: رشيديه.

(درءالمفاسد أولى من جلب المنافع) أي إذا تعارضت مفسدة و مصلحة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة ، فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج منفعة له و لكند من الجهة الأخزى يستلزم ضررًا =

# كافرمما لك ميں كوئى چيز ملے

''غیراسلامی ممالک میں کوئی چیز ملے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۷۸) (۲۲۳)

كافرول سے تجارتی یالیسی

''غیراسلامیممالک سے تجارتی پالیسی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۲٫۵)

## كافرول سے مال خريدنا

کافروں سے حلال چیزیں خرید نامنع نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے خرید نا ی بہتر ہے۔ (۱)

تاكه كافرول كے ساتھ مالى اور مذہبى اعتبار سے مددنه ہو، ورنه وہ لوگ اپنے مال و دولت كومسلمانوں كوخوب نقصان كريں گے اور مسلمانوں كوخوب نقصان پہنچا كيں گے ، جس كى تلافى كرنا مسلمانوں كے لئے بہت ہى زيادہ مشكل ہوگا ، نيز احساو يَالنلک المنفعة أو أكبر منها ... فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درئ اللمف دة المقدم دفعها على جلب المنفعة ، لأنّ الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنانه بالمأمور بها۔ (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٥١٦) المادة: ٣٠) المقالة الثانية في بيان القو اعد الكلية الفقهية ، ط: دار

المادة: ٣٠، أيضًا، ط: فاروقيه.

الكتب العلمية)

🗀 الأشباه والنظائر: (ص: ٩١) الفن الأولى القاعدة الخامسة: الضرريز الي ط: قديمي

(۱) ولابأس بحمل التياب والمتاع والطعام و نحو ذلك اليهم؛ لانعدام معنى الامداد و الإعانة ... الا أن الترك افضل ؛ لأنهم يستخفون بالمسلمين ويدعونهم إلى ماهم عليه \_ (بدائع الصنائع : (١٠٢/٤) كتاب السير، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

ص ويجوز أن يشترى المسلم أرض الخراج من الذمي (الهندية: (۲۴۰/۲) كتاب السير، الباب السابع في العشر والخراج، ط: رشيديد

ويتعين ان لايشترى المسلم الدقيق من طواحين أهل الكتاب ولايطحن عندهم لوجوه وأحدها ماتقدم من انه يعين اهل الكفو بذلك والثاني: انّه يترك إعانة إخوانه (المدخل لابن امير حاج: (١٣/ ١٤٥) ط: مصطفى البابي الحلبي مصر

حبث كالمأكلون

120

#### اس مال کے ذریعہ وہ مسلمانوں کوغیرمسلم بنانے کی کوشش کریں گے۔

### کافرو**ں کوآلات مزامیر فروخت کرنا** کافروں کوآلات مزامیر فروخت کرنے کی گنجائش ہے۔<sup>(۱)</sup>

كافرول كوكيرًا بيجنا

مسلمان کے لیے کا فرمر داور عور توں کو کپڑا بیچنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ کپڑے ستر چھپانے والے، جاندار کی تصاویر اور صلیب سے خالی ہوں ، اور مردوں کے لیے ریٹم کے کپڑے نہ ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

#### كافرول كومال فروخت كرنا

کافروںکومال فروخت کرنا جائز ہے، چاہے اس کا فرکی آیدنی کا ذریعہ کچھے رہ (۲)

(۱) وفي بيعه أى المزمار مع الكفار لم تقم الحرمة بالعين و لا بالفعل؛ فإنّ الكفار ليسو امخاطبين بحرمة الغناء و لا هو حرام في الأديان كلها\_ (امداد الاحكام: ٣٩٨/٣) كتاب البيوع، عنو ان: الآت لهو ولعب الرتصوبرون كي تجارت كاحكم، مكتبه دار العلوم كراچي\_

(٢) لابأس بأن يكون بين المسلم والذمني معاملة إذا كان ممالابد منه, كذا في السراجية \_ (الفتاوى
الهندية: (٣٨٨٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل الذمة ، ط: رشيديه)

كالفتاوى السواجية: (ص: ٤٣) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد\_

ولو وجدوا في الغنائم صليباً من ذهب أو فضة أو تماثيل... فانه ينبغي للامام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبراً ولأنه لو قسمه أو باعه كذلك ، ربما يبعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدواله في ثمنه رغبة منهم في لباسه أو في أن يعبدوا فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل (شرح السير الكبير: (١٣٢/٣) ما يحمل عليه الفيء وما يركه الرجل من الدواب عل: دار الكتب العلمية .

المكعب المفضى للرجل إن ليلبسه يكره ؛ لأنه إعانة على لبس الحرام (شامى: (٢٩٢/٦)) كتاب الحظر و الإباحة ، باب الاستبراء ، فصل في البيع ، ط: سعيد )

(r) ولو كان لمسلم على نصراني دين، فياع النصراني خمراً وأخذ بشمنها وقضاه المسلم من دينه، جاز له أخذه؛ لأن بيعدله مباح (الفتاوى الهندية: (٣١٤/٥) كتاب الكراهية ، الباب السابع والعشرون =

## كافرول كي جائيداد

جب تک حکومت کا فروں کی مترو کہ جائیداد کسی مسلمان کو مالک بنا کر قبضہ (۲۷۵ میں نہ دے تب تک کوئی مسلمان اس چیز کا ما لک نہیں ہوگا ، اور ان چیز وں کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں حکومت کی جانب سے مالک بنا کردینے کے بعدان چيزوں کی خريد وفروخت کرنا جائز ہوگا۔ (۱)

=في القرض والدين، ط:رشيديه)

اذاكان لشخص مسلم دين على مسلم، فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين، لا يحل للمدين أن يأخذ ذلك، وان كان البائع كافراً, جاز له أن يأخذ\_(البحر الرائق:(٣٦٩/٨) كتاب الكراهية, فصل في البيع، ط:رشيديه)

الدرمع الرد: (٣٨٥/١) كتاب الحظر والاباحة , فصل في البيع ، ط: سعيد

 لابأس بين المسلم والذمى معاملة اذا كان مما لا بدمنه كذا في السراجية (الفتاوى الهندية: (١٥) ٣٣٨) كتاب الكراهية, الباب الخامس في الكسب, ط:رشيديه)

(١)عن عمروبن شعيب رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والاربح مالم يضمن، والابيع ماليس عندك (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب

البيوع, باب المنهى عنها من البيوع، الفصل الثالث، ط: قديمى-صعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندى ـ (رواه الترمذي في روايه له و لأبي داو دو النسائي: قال: قلت: يارسول الله ! يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندى فابتاع له من السوق، قال: لا تبع ماليس عندك، هذا يحتمل أمرين . . . والثاني أن يبيع منه متاعاً لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه اليه وهذا باطل، لأنه باع ماليس في ملكه وقت البيع وهذا معنى قوله: "قال: لا تبع ماليس عندك" أى شيئاليس في ملكك حال العقد (مرقاة المفاتيح: (٧٧٧)،

٨٨) كتاب البيوع, باب المنهى عنها من البيوع, الفصل الثالث, ط: رشيديه) وشرط النامعقود عليه ستة كونه موجوداً ما الامتقوماً مملوكاً في نفسه وكون الملك للبائع فيما

بيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم ... والابيع ماليس مملوكالد (الشامية: (١٨)

المعقود عليه، ط: (١٣٦/٥) كتاب البيوع، فصل في الشرط الذي يرجع الى المعقود عليه، ط: ٥٠٥) كتاب البيوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة، ط: سعيد)

124)

#### کافروں کی دکان سے مال خریدنا

اگر کسی جگه پر مسلمان اور کافر دونوں کی دکا نیس ہیں ،اور مسلمان دھو کہ اور فریب سے معاملہ نہیں کرتا اور خراب چیز بھی نہیں دیتا اور مہنگا بھی فروخت نہیں کرتا ، تو ان صور توں میں مسلمان کی دکان سے مال خرید نا چاہیے ،اور کا فرکی دکان کو مسلمان کی دکان سے مال خرید نا چاہیے ،اور کا فرکی دکان کو مسلمان کی دکان پر ترجیح نہیں دینی چاہیے ، ورنہ مسلمان سے نفر ت اور کفار کے ساتھ دوئتی ،محبت اور ان سے خوش ہونے کا پہلوظا ہر ہوگا۔

مزید بید که اس سے مسلمان کا فروں کا نقصان اور کا فروں کا فائدہ ہوگا ، اور مسلمانوں کا کاروبار ٹھپ ہوجائے گا ، بعد میں کفارمسلمانوں کو کمزور دیکھے کرظلم وستم کا بازارگرم کریں گے۔

لیکن اگر مسلمان دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، مہنگی چیز بیچے ہیں، یا ملاوٹ والی یا خراب چیز دیتے ہیں، تو پہلے ان کونفیحت کریں، تا کہ یہ برائیاں چپوڑ دیں، اگر نفیحت پر عمل کرتے ہیں تو بہتر ورنہ دوسرے لوگوں سے خریدنے ہیں کوئی قیاحت نہیں۔ (۱)

(١) س٣: ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لايرضى ولايحب أن يشتري من المسلم، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟

ج٣: الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش و وفع أسعار ورداء قسلعة إلى محبة الشراء من الكافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبور ، فهذا حرام؛ لما فيه من مو الاقالكفار ورضاء عنهم و محبة لهم ، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأمّا إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب ، فإن انتصح فالحمد الله ، وإلا عدالى عنه الى غيره ، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته (فتاوى اللجنة الدائمة: (١٨/١٣) دقم الفتؤى: ٣٢٣٣ ، الشراء من كفار مع وجو دمسلمين ، ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء)

امدادالفتاوى: (١٣١١) كتاب البيوع، حواث الفتاوى، ط: دار العلوم كراچى-

44.

144

#### كافرول كے تحا ئف

''غیرمسلموں کے تحا نُف''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۷۰٫۵)

### كافرول كے تيار كردہ كھانے

کافروں کے ہاتھ کی جوئی روٹی ،ای طرح مٹھائی اور گھی وغیرہ استعال کرنا جائز ہے،لیکن گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذبیجہ ترام ہے۔ تاہم مسلمانوں کے ہاتھ کی کہی ہوئی چیز مل جائے تو اس کو ترجے وین حاہے۔(۱)

## كافرول كے لئے حرام اشياء فروخت كرنا

کافروں اور ذمیوں کے لئے حرام اشیاء بیچنا جائز ہے ،مثلاً ان کے مذہب میں شراب اور خنزیر بیچنا جائز ہے اس پر پابندی عائد کرنا درست نہیں ،البتہ مسلمانوں کے لئے حرام اشیاء بیچنا اور خرید نا جائز نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١) ولا بأس بطعام المجوس كله الا الذبيحة ، فان ذبيحتهم حرام \_(الفتاوي الهندية:(٣٣٧/٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل الذمة \_\_الخ ، ط:رشيديه)

ولابأس بطعام المجوس، وأهل الشرك ما خلا الذبائح، فان النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل فبائح المشركين، وكان يأكل ماسوى ذلك من طعامهم، فانه كان يجيب دعوة بعضهم تأليفاً لهم على الاسلام (المبسوط للسرخسى: (٢٤/٢٣) كتاب الأشربة، ط: دار المعرفة)

الصحة الفتاوى: (٣٢٦/٣) كتاب الكراهية ، الفصل الثالث فيما يتعلق بالمعاصى، ط: رشيديد

البحوالواثق: (٣٤٣١٨) كتاب الكراهية فصل في البيع ، ط: سعيد

(٢) عن سويد بن غفلة: ان بلالا قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ان عما لك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم ولكن و لوهم ببيعها و خذو النتم من الثمن (إعلاء السنن: (١١٤/١٢) كتاب البيوع، باب حرمة بيع الخمر والميتة و الخنزير و الأصنام، ط: إدارة القرآن)

( والذقى كالمسلم في بيع الخمر والخنزير ... ومالا يجوز من الربا وغيره ، لا يجوز لهم إلا في الخمر والذقى كالمسلم في بيع الخمر والخنزير والشاة ( تبيين الحقائق: (٥٣٢/٣) كتاب الخمر والشاة - ( تبيين الحقائق: (٥٣٢/٣) كتاب العلمية بيروت ) =

### کا فروں کے معاونین کے ساتھ کاروبار کرنا

''اسرائیل کےمعاون مسلمانوں کےساتھ کاروبارکرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(121)

#### کا فروں کے ملک سے مال درآ مدکرنا

" كافرول كےممالك ميں مال برآ مدكرنا" عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٧٨٧٥)

### كافرول كے ممالك ميں مال برآ مدكرنا

کافروں کے ممالک میں ایسی چیزوں کو برآ مد کرنا جائز ہے جس سے مسلمانوں کونقصان نہ ہو۔

نی کریم سائٹ الیے ہے خودا یک بار مدینہ منورہ کی تھجوریں ابوسفیان رضی اللہ عنہ کوارسال فرمائیں ، اور ان کے بدلے میں مکہ مکرمہ کی کھالیس در آمد کمیں ، بیہ وہ زمانہ تھاجب مکہ کے کفار مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے جان کے دشمن تھے۔ (۱)

= الذمى كالمسلم الافى الخمر فإنّها فى حقه كالخل و الخنزير فى حقه كالشأة ... فى البحر: لا يمنعون من بيع الخمر و الخنزير ـ (مجمع الأنهر: (٢٢٣ م ١) كتاب البيوع، مسائل شتى، ط: غفاريه كوئته) كاشامى: (٢٢٨٥ ) كتاب البيوع، باب المتفرقات، ط: سعيد \_

(1) وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل هدايا المشركين، وأنه أهدى مع عمروبن امية الضميرى الى أبى يوسف تمرعجوة، واستهداه أدماً، فقبل هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له الأدم (شرح السير الكبير: (1/ - 2) صلة المشرك، ط: دار الكتب العلمية)

عن عكرمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى الى أبى سفيان تمر عجوة ، وهو بمكة مع عمروبن أمية و كتب اليه يستهديه أدماً ، فأهدى اليه أبو سفيان (الأموال لابن زنجويه: (٥٨٩/٢) رقم الحديث: ٩٨٢ ، كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصوف اليها... الخ باب فضل ما بين الغنيمة والفيء... الخرط: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية)

كالأموال للقاسم بن سلام: (٢٢٨/١) رقم الحديث: ٦٣٣، ط: دار الفكر، بيروت)

ولكنا نستدل بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أهدى الى أبى سفيان رضى الله عنه تمر عجوة حين كان بمكة حربيا، واستهداه أدماً", "بعث بخمس مائة دينار الى أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهم " ولأن بعض ما يحتاج اليه المسلمون من الأدوية وغيرها يحمل حداً

...

#### كالسينثر

انٹرنیشنل کال سینٹر کے ذریعہ خرید وفروخت کے معاملات کی چندصورتیں (۲۷۹

:0

ہے پہلی صورت میہ ہے کہ خریدار کی مطلوبہ چیز کال سینٹر والے کے پاس موجود نہیں ہوتی بلکہ کسی تیسر سے شخص یا کمپنی کی ملک میں موجود ہوتی ہے، اور کال سینٹر والے بیچنے والے اور خرید نے والے کے در میان کمپیشن ایجنٹ کے طور پر سودا کرانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور کمپیشن بھی پہلے سے طے ہوتا ہے، اور خریدی جانے والی چیز بھی جائز اور حلال ہوتی ہے تو یہ صورت جائز ہے۔ (۱)

ہے دوسری صورت ہے کہ کال سینٹر دالے مطلوبہ چیز خریدار کو باکع ہونے کی حیثیت سے فروخت کریں ، تو اس صورت میں خریدار سے سودا کرتے وقت مطلوبہ چیز کال سینٹر دالوں کے قبضے اور ملک میں ہونا ضروری ہے، یا کال سینٹر دالوں کا مالک کی جانب سے مطلوبہ چیز بیچنے کے لیے وکیل ہونا ضروری ہے ، توشر عابیہ صورتیں ہی جائز ہیں ، البتہ مالک ہونے کی صورت میں کسی سے کمیشن لیمنا جائز نہیں

= من دارالحرب، فاذا منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا اليهم ماسوى السلاح فهم يمنعون ذلك ايضاً، وفيه من الضرر ما لا يخفى \_(المبسوط للسرخسى: (١٠١٠) كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة، ط: دار المعرفة)

(1) دل الحديث على جواز الدلالة والسمسرة ، وفي كتبنا أنّ الدلال يجوز له أن يأخذ الأجرة من المشتري أو البائع أو من كليهما إن كان العرف كذلك \_ ( العرف الشذي على جامع الترمذي : ( ٢٣١/١) أبواب البيوع ، باب التجار وتسمية التي صلى الشّعليه وسلم إيّاهم ، ط: سعيد )

المستوى الدلال بينهم فباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالية على الباتع أو على المستوى أو على الدلالية على الباتع أو على المستوى أو عليهما بحسب العرف \_ (جامع الفصولين : (١٥٣/٢) الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام، أحكام دلال وما يتعلق به مط: اسلامي كتب خانه)

ت الدومع الرد: (٥٠٠٣) كتاب البيوع، مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن، ط:

- Lan

تجانت شيمناق كالسآكلوينيا

بنا ہوگا،اوروکیل ہونے کی صورت میں کمیشن لینا جائز ہوگا۔(۱)

ہے تیسری صورت ہے ہے کہ اگر مطلوبہ چیز کال سینٹر والوں کی ملکیت اور جنہ میں نہیں ، یا کال سینٹر والے مالک کی جانب سے وکیل بھی نہیں ، تو کال سینٹر والے ایک والوں کے لیے مطلوبہ چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا ، البتہ کال سینٹر والے ایک صورت میں خریدار سے وعدہ کر سکتے ہیں ، مثلاً کال سینٹر والے خریدار سے کہیں کہ ہم آپ کوفلاں چیز آئی قیمت پردیں گے ، یا فروخت کریں گے ، بعد میں وہ چیز خرید کر قبضہ کریں گے ، بعد میں وہ چیز خرید کر قبضہ کریں گے ، بعد میں وہ چیز خرید کر قبضہ کریں گے ، بعد میں وہ چیز خرید کر مطابق سودا کریں تو بی جائز ہوگا۔ (۲)

کام چوری اور سینه زوری

جس طرح مطے شدہ معاوضہ کے مقابلہ میں کام چوری گناہ اورظلم کا کام ہے، ای طرح محنت کے مقابلہ میں مالک سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرنا بھی ظلم وزیادتی ہے، ای طرح ناجائز مطالبہ کوتسلیم کرنے پرمجبور کرنے کے لیے ہڑتال کرنا اور کام

(١) تصحّ الوكالة بأجر و بغير أجر؛ لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة... ولأنّ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام، فيجوز أخذ الأجر فيها -(الفقه الإسلامي وأدلّته: (٥٨/٥) البحث الأوّل: تعريف الوكالة، ط: رشيديه)

ص شرح المجلّة لخالد الأتاسى: (٣٩٨/٣) المادة: ٣٠٥١ ، الكتاب الحادي عشر في الركالة ، الباب النالث ، الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع ، ط: رشيديه .

ك شرح المجلّة ارستم باز: (۱۳۳/۲) المادة: ۵۰۵، ط: مكتبه فاروقيه

(٢) وبيع ماليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم وفي الرد: قوله: وبيع ماليس في ملكه) ... بأن المراد ماسيملكه قبل ملكه ... قوله: لبطلان بيع المعدوم) اذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجوداً مالاً متقوماً في نفسه وأن يكون ملك الباتع فيما يبيعه لنفسه (الدر المختار مع الرد: (٥٨/٥) ٥٩) كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، مطلب الادمى مكرم شرعاً ولو كافراً ، ولا : سعيد

البحرالراتق: (٢٥٩/٥) كتاب البيع، ط: سعيد

صاب المنقول قبل قبضه لنهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض (مجمع الأنهر: (١١٢/٢) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: غفارية كونته)

الهداية: (٥٨/٣) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: رحمانيه

-----

4.

حفرت عمر فاروق رضی الله عنه کی خلافت کے دور میں حفرت مغیرہ بن شعبہ
رضی الله عنه کا ایک غلام ابولولو فیروز نامی تھا جوا یک بڑا ماہر کاریگر تھا،اس نے حضرت
عمر رضی الله عنه کے بیاس اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میر ہے مالک (حضرت مغیرہ بن شعبہ
رضی الله عنه ) نے مجھ پرا جرت کی یومیہ ادائیگی زیادہ عاکد کر رکھی ہے، آپ کچھ کم
کراد بجیے، حضرت عمر رضی الله عنه نے پوچھا کہتم کیا کچھکام جانتے ہو؟ اس نے کہا:
نجاری (بڑھئی کا کام) آپ نے فرمایا: تمہاری مہارت کے مقابلہ میں میادائیگی کچھ
نیادی (بڑھئی کا کام) آپ نے فرمایا: تمہاری مہارت کے مقابلہ میں میادائیگی کچھ
نیادہ نہیں، اوراس کا مقدمہ خارج کردیا۔ (۱)

#### كام چورى كارواج

موجودہ دور میں کم وہیش تقریباً ہر ملازم، ہر مزدورا پنے اپنے کام کا چور بن چکاہے، اجرت پوری وصول کرتا ہے، مگر کام پورانہیں کرتا، ٹھیکہ پر کام کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، اورا گراجرت پرلگائیں تو کام کم کرتا ہے، دفاتر کے اکثر

(۱) عن ابن شهاب قال: كان عمر لا يأذن لسبي قداحتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة ، وهو على الكوفة يذكر له غلام عنده صنعًا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول إن عنده اعمالاً كثيرة فيها منافع للناس ، إنّه حداد نقاش نجار \_ فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة ، وضرب عليه المغيرة مائة درهم كل شهر ، فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج ، فقال له عمر : ما ذا تحسن من العمل ؟ فذكر له الأعمال التي يحسن ، فقال له عمر : ما خراجك بكثير في كنه عملك ، فانصر ف ماخطًا \_ (الطبقات الكبزى لا بن سعد : (٣٥٥/١) الطبقة الأولى على السابقين في الإسلام ممن شهد بدرًا ، ذكر استخلاف عمر رضى الله عنه ، ط: دار صادر ، بيروت )

المحال: (٢٨١/١٢) رقم الحديث: ٣٨٠٣٨، كتاب الفضائل، باب فضائل الصحابة، ط: مؤسسة الرسالة.

عمدة القاري: (٢١٠/١٦) كتاب فضائل الصحابة , باب قصة البعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وفيه مقتل عمر رضي الله عنه ، ط: دار إحياء التراث العربي - المعرفة عنه ، وفيه مقتل عمر رضي الله عنه ، ط: دار المعرفة .

الزم کام چورہیں، پوراوقت بھی نہیں دیتے ، دیا نت اور امانت داری ہے کام بھی نہیں کرتے ، پھراس خیانت اور بددیا نق پر مظمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ دفتر میں بڑا عیش ہے، اپنی مرضی ہے جتنا کام کرنا چاہا کرلیا، کوئی پوچھنے والانہیں ، اس ہے بھی بڑھ کرھ کرظلم میہ ہے کہ بعض مز دوراور ملازم کام پرآتے ہی نہیں لیکن حاضری رجسٹر میں حاضری لکھ دی جاتی ہے، اور تخواہ بھی مل جاتی ہے، انہیں معلوم نہیں کہ بی بیش و آرام اور دھو کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ظلم ہے، جب وہ ایک طے شدہ معاہدے کے مطابق تخواہ پوری وصول کر لیتے ہیں تو کام بھی دیانت داری کے ساتھ انجام دینا چاہی ورنہ آخرت میں مشکل ہوجائے گی اور دنیا میں ابنی حلال کمائی میں حرام کی آمیزش موجائے گی اور دنیا میں ابنی حلال کمائی میں حرام کی آمیزش ہوجائے گی۔ (۱)

#### کامیس (Comex)

"اجناس کی خریدوفروخت کے کاروبارکو کامیکس (Comex) کہتے ہیں۔

# کپڑا تیارہونے سے پہلے بیجنا

کیڑا تبار ہونے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کیون کہ بیمعدوم کی نیچ ہے، اورمعدوم کی خرید وفر دخت جائز نہیں ہے،البتہ بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، جب کپڑا

الثاني: وهو الأجير الخاص، ويسمى أجير وحد، وهو من يعمل لو احد عملاً مؤقئا بالتخصيص ... كمن استؤجر شهر اللخدمة ، أو شهر الوعى الغنم المسمى بأجر مسمى ... وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل . (الدر المختار مع الرد: (٢٩/١) كتاب الإجارة ، باب ضمان الأجير ، ط: معيد)

ك شوح المجلّة لرستم باز: (١٨٨١) ١٠١ ) المادة: ٣٢٢ ، الكتاب الثاني: في الإجارة ، الباب الأوّل في الصوابط العمومية ، ط: فاروقيه .

كالهداية: (٢١٢/٣) كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير، ط: رحمانيه.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: { يَأْتِهِ اللَّهُ بِن آمنو اأو فو ابالعقود } [ المائدة: ١]

<sup>(</sup>النساء: ٨٥) [النساء: ٨٥] [النساء: ٨٥]

تیار ہوجائے تو وعدہ کے مطابق چے دے \_ (۱)

(FAF)

کپڑافروخت کرنا کافروں پر '' کافر پر کپڑافروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲۸۵)

كپڑا كاشنے كے بعد عيب كاعلم ہوا

المجار کہ اور بے وہ ہے۔ بعد سینے کے لئے کاٹ لیا، اس کے بعد عیب کاعلم ہواتواس حالت میں کیڑا اوا لیس نہیں کرسکتا، البتہ قیمت کی رقم کم کردی جائے گی، ہاں اگر پیچنے والا کہے کہ کٹا ہوا کیڑا اوا لیس کردے، اور اپنی پوری رقم والیس لے بہتر اوا لیس دینے سے انکار نہیں کرسکتا۔

یکچنے والے کو بیا ختیار حاصل ہے، خرید نے والا والیس دینے سے انکار نہیں کرسکتا۔

اگڑا ورا گرخریدار نے کیڑا کاٹ کری لیاتھا، پھراس کے بعد عیب کاعلم ہوا، تو اس صورت میں عیب کے بدلے قیمت کم کردی جائے گی، اور پیچنے والا اس صورت میں اپنا کیڑا اوا پس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس صورت میں خریدار کی جانب صورت میں اپنا کیڑا اوا پس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس صورت میں خریدار کی جانب سے سلائی کا اضافہ ہوا ہے اور یہ والیس کی صورت میں پیچنے والے کے پاس بلاعوض والیس جائے گا، اور بیسود ہے۔

والیس جائے گا، اور بیسود ہے۔

(1)

<sup>(1)</sup> يلزم أن يكون المبيع موجوداً) فبيع المعدوم باطل (شرح المجلة لرستم باز: ( ١٨/١) المادة: 
4 ا ، الكتاب الأول في البيوع ، الباب الثاني ، الفصل الأول في شروط المبيع وأوصافه ، ط:فاروقيه . 
5 وشرط المعقود عليه ستة : كونه موجوداً مالاً متقوماً مماوكاً في نفسه . . . فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم (شامي : (٥٠٥٠) كتاب البيوع ، مطلب شو انط البيع أنواع أربعة ، ط:سعيد . 
6 البحر الرائق : (٢٥٩١٥) كتاب البيع ، ط:سعيد .

<sup>(</sup>٢) (ومن اشترى ثوباً فقطعه ... ثم وجد به عيبا رجع بالعيب ... فان قال للبائع: أنا أقبله كذلك ...

كان له ذلك ، لأن الامتناع) أى امتناع رده (لحقه وقد رضى به) ... فان كان المشترى قطع التوب
وخاطه أو صبغه أحمر ... ثم اطلع على عيب رجع بنقصائه ، لأنه امتنع الرد بسبب الزيادة المتصلة ...
وليس للبائع أن يأخذه ) وان رضى المشترى بترك الزيادة ، لأن الامتناع لم يتمحن لحقه بل لحقه
ومق الشرع بسبب ما ذكر نامن لزوم الربا ، ورضاه باسفاط حقه لا يتعدى الى حق الشوع بالاسقاط ...

## كبرامشين يربناياهوا

جو كيرُ المبيورُ ائرُ دُمشين يربنايا جاتا ہے اس ميں ايك كوالشي كا ہر تھان اور چادر بالكل ايك جيسى ہوتى ہے، اگر كسى نے مشين كے بنے ہوئے ايك كوالني يا ڈیزائن کے چند کیڑے لئے کہان میں سے ایک لے لیا ہے، اور ان میں سے ایک کا انتخاب تین دنوں تک کرلیں گے، توبید درست نہیں، بلکہ سب کو دیکھنے کے لئے امانت کے طور پر لے لے یاسب کوسود نے کے طور پر لے لے تو درست ہوگا۔ <sup>(1)</sup> واضح رب كدد يكف كے لئے امانت كے طور ير لينے كو"مقبوض على وجه النظر " كہتے ہيں، اور سودے كے طور ير لينے كو "مقبوض على سوم الشواء"

= (ففح القدير: (٢/٦) كتاب البيوع, باب خيار العيب، طي: رشيديه قديم)

كتبيين الخقائق: (٣٣,٣٥/٣) كتاب البيوع, باب خِيار العيب, ط: امداديه ملتان.

دررالحكام شرح غرراالأحكام: (١٢٢٢) كتاب البيوع، باب خيار العيب، ط: داراحياء التراث العربية)

(١) ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين) لجهالة المبيع (الا بشرط أن يأخذ المشترى أيهما شاء فيجوز لاشتراطه خيار التعيين كما بيناه في موضعه (مجمع الأنهر :(٥٤/٢) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد، ط:داراحياءالتراثالعربي)

□ وبيعثوب من ثوبين . . . وهذا اذالم يشتر طخيار التعيين ، فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مز ـ

قوله: فلوشرط أخذ أيهماشاء) بنصب أخذ مصدر على أنه مفعول به لِشَرَط مَ بأن قال: بعتك واحداً منهما على أنك بالخيار تأخذاً يهما شئت فانه يجوز استحساناً (الدرمع الرد: (٦٦/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب: في حكم ايجار البرك للاصطياد, ط: سعيد)

(٢) ما قبضه المشترى على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشترى من البائع ما لأعلى أن يشتر يه مع تسمية الثمن (شرح المجلة لسليم رستم باز: (١٢٢١) المادة: ٩٩٨ ، الكتاب الأول في البيوع، الباب الخامس، الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر، مكتبه فاروقيه)

كا ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالاً لينظر اليه أو ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا، فيكون ذلك المال أمانة في يدالقابض، فلا يضمن اذا هلك أو ضاع بلاتعد (شوح المعجلة لسليم وستم باذة (١١٣/١) المادة: ٩٩٩, مكتبه فاروقيه)=

## كيرًامعين مقدار ہے كم يازيادہ نكلے

ہم مثلاً اگر بیں گز کیڑا فروخت کیا ،اور مجموعہ کی قیمت ایک ہزار بتائی ،اور (۲۸۵) فی گز کے حساب سے کوئی قیمت نہیں بتائی ،اور معاملہ ایجاب وقبول سے پختہ کردیا ،
اور فی گز کے حساب سے کوئی قیمت نہیں بتائی ،اور نا پنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بیں اور فی گز کے حساب سے کوئی قیمت نہیں بتائی ،اور نا پنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بیں گز ہے ، توخریدار کو قیمت کا شنے کا اختیار نہیں ہوگا ،
گز سے بچھ کم ہے ،مثلاً پونے بیں گز ہے ، توخریدار کو قیمت کا شنے کا اختیار نہیں ہوگا ،
بلکہ چاہے تو پوری قیمت دے کرخریدے اور چاہے تو واپس کردے۔

اوراگرنا پے کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑا ہیں گز سے پچھذا تدہے مثلاً سواہیں گز ہے تو وہ سب کا سب ایک ہزار میں خریدار کا ہوگا ، فروخت کرنے والے کوزیادہ قیت طلب کرنے یا واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (۱)

= (مما يجب معرفته في هذا الباب أن قبض المشترى على السلعة قبل انجاز البيع على قسمين: الأول: أن يأخذ انسان سلعة من باتعها قبل المساومة أو بيان الثمن لمجرد النظر فيه وقد ذكره بعض الفقهاء الحنفية باصطلاح "القابض على سوم النظر" والقابض في هذا القسم أمين ... والقسم الثاني: أن يقبض السلعة بعد المساومة بنية الشراء وبيان الثمن ولكن قبل انجاز البيع وهو الذي يسمى "القابض على سوم الشراء" (فقه البيوع على مذاهب الأربعة: (٢٨٨٢) المبحث الثامن، والباب الأول في احكام البيع الصحيح بدون خيار الضمان في المقبوض على سوم الشراء، ط: معارف القرآن)

الدر مع الرد: (۵۷۳/۳) کتاب البيوع، باب خيار الشوط، مطلب المقبوض على سوم الشراء، ط: سعيد

(۱) وإن نقص ذراع ، أخذ بكل الثمن أو ترك ، وإن زاد فللمشترى ولاخيار للبائع ؛ لأنّ الذراع في المنترى ولاخيار للبائع ؛ لأنّ الذراع في المنزوع وصف ؛ لأنّه عبارة عن الطول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء ، فإن لم يفر دبثمن ، كان تابعا معضا فلايقابل بشيئ من الثمن (البحر الحراق ائق: (٣٨٥/٥) كتاب البيع ، ط: رشيديه)

الكورناع المدروع مثله على أنه مائة ذراع مثلاً أخذ المشترى الأقل بكل الثمن أو ترك ... وأخذ الأكثر بلاخيار للبائع ـ (شامى: (٥٣٣/٣) كتاب البيوع ، مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد ، وإن ظن البتع أو المشترى أنه أقل أو أكثر ، ط: سعيد )

صابعاتق: (۲۸۳/۳) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ==

···············

اور آگریس گزیٹر افروخت کیا،اور مجموعہ کی قیمت ایک ہزار بتائی،اور نی اور نی گزیج سے قیمت الگ الگ بتائی،مثلاً فی گزیج اس روپ قیمت بتائی اور معلم معاملہ ایجاب وقبول سے پختہ کردیا،اور ناپنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کیڑا ہیں گزید سے پچھ کم ہے مثلاً پونے ہیں گز ہے توخریدار کو گز کے حساب سے جتنا کم ہے،اتی قیمت کا شخ کا اختیار ہوگا۔

اوراگرنا ہے کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑا ہیں گز سے پچھزا ندہ مثلاً سواہیں گز ہے تو بائع کے لئے زائد حصہ کاٹ کرلے لینا جائز ہوگا ،اوراگر خریدارزائد حصہ لینا چاہے تو اُسے قیمت ادا کر کے لینا ہوگا ، ہاں اگر بائغ زائد حصہ مفت میں دینا چاہے تو اُسے قیمت ادا کر کے لینا ہوگا ، ہاں اگر بائغ زائد حصہ مفت میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ (۱)

### ک**یڑ اوز ن کر کے بیجیا** ''وزن کرکے کپڑا بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۲۵٫۲)

= ت وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن ، أو يفسخ ، والزائد له بلاخيار للبائع\_ (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر : (١٨/٣) كتاب البيوع ، ظ:غفارية كوئثه )

الهداية: (٢٣/٣) كتاب البيوع, مكتبه شركة علميه ملتان\_

(١) وان سمى لكل ذراع قسطاً من الثمن أخذ الأقل بحصته, وكذاالز الد\_(ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر:(١٨/٣)كتاب البيوع, ط: دار الكتب العلمية, بيروت)

كاتبيين الحقائق: (٢/٣) كتاب البيوع, ط: امداديدملتان\_

المنه بخمس قرش فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشترى ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المائة وأربعين بسبعة الاف قرش فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشترى ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذ المائة وأربعين بسبعة الاف قرش فقط واذا ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع وأما في صورة ما اذا فصل وقال: كل ذراع بخمسين فظاهر لأنه صار مقصو دا بتناول المبيع له وأما في صورة ما اذا لم يفصل فلما تقدم من أن الذراع فيما لا يضره التبعيض و لا تتفاوت جوانبه وأطرافه يكون أصلا فيقابله شيء من الثمن وانما خير في صورة النقص لنفرق الصفقة عليه كما هو الظاهر (شرح المجلة فيقابله شيء من الثمن وانما خير في صورة النقص لنفرق الصفقة عليه كما هو الظاهر (شرح المجلة لخالد الأتاسي: ( ١٣٣١ ) رقم المادة: ٢ ٢ ٢ ، الكتاب الأول في البيوع ، الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع ، ط: رشيديه)

# كيثراباته كابنايا موا

جہ جو کپڑ اہاتھ سے بنایا جاتا ہے، وہ عام طور پر بعینہ ایک دوسرے کی مثل (۲۸۷) نہیں ہوتا ،اورایک ہی کپڑے کے مختلف تھانوں اور چادروں میں بھی فرق ہوتا ہے ، کوئی اچھا، کوئی درمیانہ اور کوئی ہلکا، ایس حالت میں کسی خریدار نے دو تین تھان یا عادریں لیں اور کہا کہان میں سے ایک لے لی ہے،لیکن تین دن تک مجھ کو اختیار ے کداں میں سے جو پسند ہوگی اس کو طےشدہ قیمت پرر کھلوں گا تو درست ہے،اور اں کو'' خیار تعیین'' کہتے ہیں ، چونکہ ہاتھ کے کام میں عام طور سے تین ہی درجے ہوتے ہیںاس لئے تین سےزائد تھا نوں یا چادروں میں اجازت نہیں۔ (۱)

## کپڑے ہاریک ہیں ''باریک کپڑے کی تجارت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲)

(١)لوبين الباتع أثمان شيئين أو اشياء من القيميات كل على حدةٍ على أن المشترى يأخذ أياشاء بالشمن الذيبينه له...صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين.

وقال العلامة سليم رستم باز: قيده بالقيميات لأن خيار التعيين لايصح في المثليات التي هي من جنس واحد لعدم تفاوتها(درمختار) ومفادقوله:شيئين أوثلاثة أنه لا يصح بأكثر من ثلاثة لعدم العاجة اليه وعلى هذااكثر الفقهاء, فان الثلاثة كافية لرفع الحاجة لاشتمالها على الجيد والدون والوسط (شرح المجلة لسليم رستم باز: (١٣٣١) رقم المادة: ٣١٦، الكتاب الأول في البيوع، الباب السادس في بيان الخيارات، القصل الرابع في بيان خيار التعيين، ط: مكتبه فاروقيه)

الدرالمختار مع الرد: (٥٨٥/٣) كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطللب: في خيار التعيين،

صحائية الطحطاوي على الدر المختار: (٣٤/٢) كتاب البيوع, باب خيار الشرط, ط:

المع خيار التعيين في القيميات لا في المثليات فيما دون الأربعة استحساناً كذافي النهر الفائق والا بعسع في الأربعة كذا في الكافي، وهو أن يبيع أحد العبدين أو الثلاثة أو أحد الثوبين أو الثلاثة على أن يأخذ العشرى واحداكذا في البحر الرائق\_(الفتاوى الهندية: (٥٣/٣) كتاب البيوع، الباب المسادس في ميادالشرط، الفصل السادس في خيار التعيين، ط: رشيديه)

تات عمال كالناتيمينيا

# كپڑے كوكبڑے كے عوض ميں بيچنا

ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے بدلے میں برابر یا زیادہ کرکے بیخا مائزے، چاہے وہ ایک جنس سے ہو یا مختلف جنسوں سے، کیونکہ کپڑے سودی

ج رہے ، چاہے وہ ایک من سے ہو یا سلک بھوں ہے ، یوسمہ پررہے ووں اجناس میں شامل نہیں ہیں ،البتہ اگرا یک جنس کا کپڑ اہوتو پھرا دھار بیجنا جا ترنہیں۔<sup>(1)</sup>

#### کیڑے کے تاجر کا دھوکہ

بعض کیڑے کے تاجر دکان میں ایسے بلب لگواتے ہیں کہ ان کی روشنی میں کپڑ ابہت خوبصورت لگنے لگتا ہے ، حالانکہ جب اس کو گھر لے کر جاتے ہیں تو وہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے ، بیدھو کہ ہے ، جائز نہیں ہے۔ (۲)

(۱) وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاصل والنسأ ... وإذا وجدا حرم التفاصل والنسأ مثل أن يسلم التفاصل والنسأ للمؤدد أحدهما وعدم الآخر حل التفاصل وحرم النسأ مثل أن يسلم هرويًا في هروي... فحرمة ربو الفصل بالوصفين وحرمة النسأ بأحدهما (الهداية: (٨٣/٣) كتاب البيوع، باب الربوا، ط: رحمانيه)

الدر المختار مع الرد: (١٤٢/٥) كتاب البيوع, باب الربوا, مطلب في الإبراء عن الربو, ط:
سعيد\_

المحقائق: (٨٧/٣) كتاب البيوع, باب الربو, ط: امداديه ملتان\_

(٢) عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : ياصاحب الطعام ، ماهذا؟ قال : أصابته السماء يارسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ثم قال : من غش فليس منا ، قال الترمذى : حديث أبى هويوة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كوهوا الغش ، وقالوا : الغش حرام (جامع الترمذى : (٢٥٥١) ابواب البيوع ، باب ماجاء في كواهية الغش في البيوع ، ط: صعيد .

من علم بسلعة عيباً لم يجز بيعها حتى يبينه للمشترى فان لم يبينه فهو أثم عاص، نص عليه احمد (اعلاء السنن: (١٨٥) ابو البيوع، باب خيار العيب، ط: ادارة القرآن)

الا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن ، لأن الغش حرام (الدر المختار مع الرد: (٣٤/٥) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، مطلب في جملة ما يسقط بدالخيار ، ط: سعيد )

البحوالوائق: (٣٥/١) كتاب البيع، باب خيار العيب، ط: سيعد)

# كيڑے ميں استصناع جائز ہے

موجودہ دور میں ملوں اور کارخانوں میں اس طرح کاروبار جورہا ہے کہ مثلاً (۲۸۹ زید دھا گہ یا کیڑا بنانے کے لئے مل والوں کو آرڈر دے دیتا ہے ، کہ فلاں قسم کا دھا گہ یا کیڑا وغیرہ بنادو ، پھر بن جانے کے بعدر قم ادا کردی جاتی ہے ، تو بیج استصناع میں داخل ہے ، اور بیج استصناع کے جواز کا اصل ندار تعامل (لوگوں کے ممل) پر ہے ، سابقہ زمانہ میں کیڑے میں استصناع کا تعامل نہیں تھا اس لئے فقہاء ممل) پر ہے ، سابقہ زمانہ میں کیڑے میں استصناع کو ناجائز قرار دیا ہے ، چونکہ اِس زمانے میں کیڑے کرام نے کیڑے میں استصناع کو ناجائز قرار دیا ہے ، چونکہ اِس زمانے میں کیڑے میں نتا سے میں کیڑے استصناع کارواج ہوگیا ہے ، اس لئے تعامل کی وجہ سے جائز ہے ۔ (۱)

(۱) قول مشايخنا ان الاستصناع فيما يتعامل النّاس فيه كان في زمانهم اما في زماننا لا كفاية لنا عليه بل لاحاجة إليه، لكن المحتاج إليه أمر لايعتاد النّاس به بل لا يعرفه ، كما ترى في كثير من الآلات و الأشياء التي يخترع ويؤمر به الصناعون وان نهينا هم عنه ليختل الأمر ويفضى إلى مالايسمع فوقها احد من السامعين فضلاعن الجاهلين و لذلك إشارة في ماذكر ناها لأنّ الآية ساكتة (أى آية المداينة) فصارت السامعين فضلاعن الجاهلين و لذلك إشارة في ماذكر ناها لأنّ الآية ساكتة (أى آية المداينة) فصارت مطلقة ، والحديث (أى حديث صناعة المنبر) دال على ماهو حاجتي لأنّ العرب لا يعرفون المنبر حتى قالت امرأة : أجعل لك شيئًا تقعد عليه ، ووصفته وماذكرته باسمه المنبر لأنّه كان غير المعروف ، وأيضًا النحاتم المستصنع إن كانت مما يتعامل النّاس فيه لكن النقش باسمه الشريف كان امرًا جديدًا ، وأيضًا النّاس فينبغي أن يجوز في كل ما يمكن ضبطها و وضعها - (تكملة عمدة الرعاية فهذا صريح مما لا يتعامل النّاس فينبغي أن يجوز في كل ما يمكن ضبطها و وضعها - (تكملة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية : (٨٣/٣) فصل في الاستصناع ، ط: سعيد )

العرب والثياب ، واما تصريح فقهاتنا بأنه لا يجوز استصناع الثياب فذلك مبنى على عرفهم ؛ لأن العرب والثياب ، واما تصريح فقهاتنا بأنه لا يجوز استصناع الثياب فذلك مبنى على عرفهم ؛ لأن الناس ماكانوا يتعاملون هذا النوع ، وأمّا الآن فقد فشا هذا التعامل بين التجار والصناع في البلدان \_ (العرف والعادة في راى الفقهاء ، للدكتور احمد فهمى ابوسنة ، (ص: ١٤١)

ك كل شيئ تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق \_ (شرح المجلّة لمحمد الاتاسى: (سرح المجلّة لمحمد الاتاسى: (سرح) رقم المادة: ٩ ٣٨، الكتاب الأول البيوع، الباب السابع، الفصل الرابع في الاستصناع، طنزشيديد

اشترط الحنفية لجواز الاستصناع شروطا ثلاثة ، إذا فاتت أو فات واحد منها فسد العقد ... (١) الناس = بالإجنس المصنوع و نوعه و قدره و صفته ... (٢) أن يكون المصنوع مما يجرى فيه تعامل الناس =

# كيڑے میں بيے سلم كا تھم

اگرکوئی تاجرکسی فیکٹری کے مالک سے اس طرح معاملہ طے کرے کہ آئندہ سال گری کے موسم میں مجھے اتنے تھان کپڑا در کار ہوگا ،اور جملہ شرا کط ذکر کرلے مثلاً کپڑا کسی چیز کا بنا ہوگا ،اس کی صفت اور کوالٹی کیا ہوگی ،اور مقدار کیا ہوگی وغیرہ ان تمام باتوں کی وضاحت کر کے فیکٹری کے مالک کورقم حوالہ کردے ،توبیہ سودا ہے سلم ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا۔ (۱)

= كالمصنوعات والأخذية ... ويصح في عصرنا الحاضر الاستصناع في الثياب لجريان التعامل فيه والتعامل يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة \_ ( الفقه الإسلامي وأدلّته : ( ٣٠٨/٥ ) الشروط الّتي تلحقه ط: دارالفكر)

منابة: فإن قبل لانتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض العناية: فإن قبل لانتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخ رحمهم الله في الثباب لجريان عرفهم بذلك \_ (شامى: (٢١ / ٥٩) كتاب الاجارة, باب الاجارة الفاسدة, مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام، ط: سعيد)

ومشايخ بلخ رحمه الله كنصير بن يحنى ومحمد بن سلمة وغير هما كانو ايفتون بجو از هذه الإجارة فى الثياب لتعامل أهل بلدهم فى الثياب ، والتعامل حجة يترك به القياس و يخص به الأثر \_ (المحيط البرهانى: (١٤٩/٩) كتاب الاجارات ، الفصل الخامس عشر: فى بيان ما يجوز من الاجارات و ما لا يجوز ، ط: رشيديه)

(۱) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أى شيئ تنسج ومن نسج أى محل هى ـ (شرح المجلة لسليم رستم باز: (۱۷۳۱) المادة: (۳۸۵) ، الفصل الثالث في السلم ، ط: مكتبه فاروقيه)

المجلة لخالد الأتاسى: (١/٢) وقع المادة: ٣٨٥، ط: رشيديد

ويصح فيماأمكن ضبط صفته ومعرفة قدره وموزون مشمن و ذرعى كثوب بين قدره طولاً وعرضاً وصنعته كقطن وكتان ومركب منهما، وصفته كعمل الشام أو مصر أو زيد أو عمرو، ورقته أو غلظته (الدرالمختارمع الرد: (۲۰۰/۵) كتاب البيوع، باب السلم، ط:سعيد)

ط: مدائع الصنائع : (٢٠٨/٥) كتاب البيوع، فصل: وأما الذي يرجع الى المسلم فيه فأنواع،

کتاب بیجناطباعت سے پہلے ''طباعت سے پہلے کتاب بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۳۲/۴)

#### كتاب كرابيه يروينا

بعض دکاندار کتابیں کرایہ پر دے کر کمائی حاصل کرتے ہیں ،ای طرح بعض لوگ قرآن کریم کے سپارے قرآن خوانی کے لئے کرایہ پردیتے ہیں ، بیاجارہ ناجائز ہے ،اگر کسی نے یہ لیکر مطالعہ کرلیا تواسپرا جرت لازم نہیں۔ (۱)

کتابیں گمراہ کن ہیں ''گراہ کن کتابوں کی تجارت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۲۸)

كتيا كا دودھ پينے والے گائے كے بچے

اگرگائے کے بچے نے کتیا کا دودھ پی لیا پھراس کے بعد چندروز تک پاک خوراک کھالی ہوتو پھراس کی خریدوفروخت اور کھانا جائز ہے، ورنه خریدوفروخت کرناتو جائز ہوگا،البتہ کھانا مکروہ ہوگا۔ (۲)

(۱) ولو استاجر كتباليقرأ فيها شعراكان او فقها أو غير ذلك لا يجوز ولا أجر له وإن قرأ ، وكذلك الجارة المصحف ، وكان هذا كله نظير من استاجر كرما ليفتح له بابه فينظر فيه للاستئساس من غير ان يدخله الخر (الهندية: (٣٣٩/٣) كتاب الاجارة ، الباب السادس عشر في تجديد الاجارة بعد صحتها ... الخالفصل الرابع في فساد الاجارة ، ط: رشيديه)

المبسوط: (٣٦/١٦) كتاب الاجارات, باب الاجارة الفاسدة, ط: دار المعرفة\_

كالاختيار لتعليل المختار: (٢٠/٢) كتاب الاجارة, فصل بيان ما يجب اذا فسدت الاجارة, ط: دار الكتب العلمية

كابدانع الصنائع: (١٤٥/٣) كتاب الاجارة , فصل وأمار كن الاجارة ومعناها ، ط: سعيد

(٢) الجدى إذا كان يربى بلبن الاتان والخنزير، ان اعتلف اياما فلابأس بمنز لة الجلالة ، و الجلالة إذا حست أياما فعلفت لابأس بها فكذا هذا \_ ( الهندية : (٢٥ - ٢٩ ) كتاب الذبائح الباب الثاني في بيان مايز كل من الحيوان و مالاية كل ط: رشيديه) =

تجانت شك ساك كالسأنكلويث

## کتے کا گوشت

" كرهے كا گوشت "عنوان كے تحت ديكھيں \_ (٢٠٥٨)

rar

#### کتے کی تجارت

ہے حفاظت اور شکار وغیرہ کی ضرورت کے بغیر صرف شوق کے طور پر کتا

پالنامنع ہے، اس سے روز اندایک قیراط تواب کم ہوجا تا ہے۔

ہو کھیت اور جانوروں کی حفاظت کے لئے کتا پالنا اور اس سے نفع اٹھانا،

اور اس کو تعلیم دینا اور اس کے ذریعہ شکار کیا ہوا حلال جانور کھانا جائز ہے۔

وکرہ لحمه ما ای الجلالة ... کماحل آکل جدی غذی بلین خنزیر ؛ لأنّ لحمہ لا یتغیر و ماغذی

ہی صیر مستھلکا۔ (الدر مع الرد: (۲۳۱ میں ۲۳۰) کتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعید)

البحر الرائق: (۱۸۲۸) کتاب الکراهیة ، فصل فی الاکل والشرب ، ط: سعید

(١)عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله بَرَاكِ اللهُ مَن اقتنى كلبًا ، فإنّه ينقص من عمله كل يوم قير اطالا كلب حرث أو ماشية \_

عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله من أمسك كليا، فإنّه ينقص كل يوم من عمله قيراط، الاكلب حرث أو ماشية، وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه عن النبى من المسك "الاكلب غنم أو حرث أو صيد" \_ (صحيح البخارى: (٢/١) باب اقتناء الكلب للحرث، ط: قديمى) (٢) وما علمت من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن مقاعلَم كم الله، فكلو امقا أمسكن عليكم \_ [سورة المتعدد] [٢) وما علمت من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن مقاعلَم كم الله، فكلو امقا أمسكن عليكم \_ [سورة المتعدد] أن الشرع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا ، و لاتنه يجوز تمليكه بغير عوض كالهبة والوصية ، فكذا بعوض \_ (تبيين الحقائق: (١/١٥) كتاب البيوع ، باب المتفرّقات ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

البحرالرائق: (١٤٢١)، كتاب البيع، باب المتفرقات، ط:معيد

< (المنظم المنظم المنظ

کام آنے والے کتوں کی تجارت جائز ہے۔ (۱) باتی جو کتے کسی کام کے نبیں ہیں،ان بھی کی کام کے نبیں ہیں،ان بھی کی کام کے نبیں ہیں،ان بھی کی کڑھ مناسب نبیں ہے۔ (۲)

(rgm)

## کتے کی خرید وفروخت

شکاریا چوکیداری یافصل وغیرہ کی حفاظت کی خاطر کتاخریدنااور فروخت کرنا شرعا جائز ہے۔ '۳)

# كث قباله كاحكم

تعض علاقول میں کٹ قبالہ کا رواج ہوتا ہے، اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ پییوں کی ضرورت کی بنا پر اپنی مملوکہ زمین کا کل یا کچھ حصہ کسی کو پیسوں کی ضرورت کی بنا پر اپنی مملوکہ زمین کا کل یا کچھ حصہ کسی کہ پیسوں کے لئے اس شرط پر فروخت کردیتے ہیں کہ میں ایک مدت کے لئے اس شرط پر فروخت کردیتے ہیں کہ (۱) وصح بیع الکلب والفہد والسباع والطیور ۔ (البحو الرائق: (۲۸۲۸۲) کتاب البیع ، ہاب معتفر قات ، ط: دشیدیه)

المتفرّقات، ط: سعيد) الفهدو الفيل والقردو السباع (الدرمع الرد: (٢٢٧٥) كتاب البيوع، باب المتفرّقات، ط: سعيد)

كمجمع الأنهر: (١٥١/٣) كتاب البيوع, مسائل شتى، ط: غفارية كوئله\_

اعلاءالسنن: (٣٢٣١) كتاب البيوع، باب جواز بيع الكلب، ط: إدارة القرآن

(قوله: نهى رسول الله وَ الله وَ الله عن ثمن الكلب) وهذا التحريم كان إذا أمر بقتل الكلاب وحرم الانتفاع بها ، فإذا استثنى كلاب الماشية والصيد وغيره جاز بيعه (الكوكب الدرى: (١/٣٣٧) أبواب النكاح ، باب في كراهية مهر البغى ، ط: سعيد)

(٢)عن جابر رضى الله عنه أنَّ رسول الله يَمَا اللهُ عَمَالِكُ تهى عن ثمن السنور والكلب الاكلب صيد (نسائى: (٢٣٠/٢)كتاب البيوع, باب بيع الكلب, ط: قديمي)

ت مجمع الفوائد: (٢٣٨/٢) كتاب البيوع، ط:إدارة القرآن

البوحنيفة عن الهيشم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله بالبيشة في لعن كلب الصيد ، ط: لعن كلب الصيد ، ط: وحمانيه

(r) توت كے لئے" كے كى تجارت" عنوان كے قت توت كو كا كسيں-

------

زمین بیچنے والا جب اتنی رقم واپس ادا کرے گا تو وہ زمین واپس کردی جائے گی ،اس وقت تک مشتری (خریدار) زمین سے برابر نفع اٹھا تارہے گا ، بیا تیج درست نہیں ہے ،

المجاب شرعاً بیا تیج نہیں بلکہ رہن ہے ، واپسی کی مدت تک جوآمد نی ہوگی وہ مشتری کے لئے علی المہ وہ رقم بلکہ وہ زمین کے ساتھ حلال نہیں ہوگی ، بلکہ وہ زمین کے ساتھ دہن رہے گی ، زمین واپس کرنے کے ساتھ آمدنی کو بھی واپس کرنالازم ہوگا۔ (۱)

''بل فروخت کرنا کٹو تی کے ساتھ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۰۸۲) کثر **ت سے صدقہ کرنا** 

رے سے مربا ''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۰۸۸۴)

يجهاجها كجهزاب

ایک ہزارروپے کی بیس کلوگندم خریدی ، پانچ سوروپے کا دوکلوگھی لیا ،اس بیس سے کچھ تو اچھا نکلا اور کچھ خراب نکلا ، تو اس صورت میں اچھا اچھا کے لینا اور خراب خراب واپس کردینا درست نہیں ، بلکہ اگر لینا ہے تو سب لینا پڑے گا ،اوراگر

(۱) صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين \_ (الدر المختار) وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوي هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جنت بالثمن ، فهذا البيع باطل ، وهو رهن ، وحكمه حكم الرهن ، وهو الصحيح \_ (شامى: (٢٧٦/٥) كتاب البيوع ، باب الصرف ، مطلب في بيع الوفاء ، ط: سعيد)

ان البيع الذي تعارف عليه اهل سمر قند ، و سموه الوفاء ، تحرزاعن الربا في الحقيقة رهن و المبيع في يد المشترى كالرهن في يد المرتهن لا يملكه و لا يحل الانتفاع به (المحيط البرهائي: (٢٦٠/٨) كتاب البيع ، الفصل الخامس و العشرون في بياعات المكروهة و الارباح الفاسدة ، ط: ففارية كوئله ) كتاب البيع ، الفصولين : (٢٣٢/٢) الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء ، ط: إسلامي كتب خانه بنورى ثاؤن كواجي .

واپس کرنا ہے توسب واپس کرنا پڑے گا، ہاں اگریسے والاخودراضی ہوجائے کہا چھا ہے۔ اچھالے لیں ،اور جتنا خراب ہے وہ واپس کردیں ،تو ایسا کرنا جائز ہوگا ، بیچنے والے کی مرضی کے بغیر نہیں کرسکتا۔ (۱)

# فيجه كجه كيل جيوز كرباغ فروخت كرنا

بعض لوگ اپنے باغات کوتو فروخت کردیتے ہیں ، مگراپنے ذاتی استعال کے لئے دس من یا ہیں ، ماں کا جائز کے لئے دس من یا ہیں من وغیرہ ، یا دو، تین درختوں کومستثنی کر لیتے ہیں ،اس کا جائز طریقہ ہیہ کہ کسی خاص درخت یا چند مخصوص درختوں کوئیج سے مستثنی کرلیا جائے کہ ان درختوں کا کچل فروخت کرنے والے کا ہوگا ، توبیہ جائز ہے۔

اوراگرکوئی بچلول کی خاص مقدار ہی مستثنی کرنا چاہے جیسا کہ عام رواج ہے، تو تعامل کی بنیاد پراس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس میں بیضروری ہے کہ مستثنی بھل کی مقدار اور صفت اس طرح واضح اور بے غبار طور پر طے کریں کہ اس سے جھڑ ہے کا کوئی اندیشہ نہ رہے، اور اس میں بیشر طبھی ضروری ہے کہ باغ کے موجودہ عالات سے بیگان غالب ہوکہ باغ میں مستثنی مقدار سے زیادہ ہی پھل لگے گا۔ (۲)

(۱) لووجد ببعض المكيل أوالموزون عيباً له ردكله أوأخذه فان مقضاه أنه ليس له ردالمعيب وحده... تنبيه: الطعام في عرفهم البروالمراد به هنا هوماكان مثله من مكيل وموزون (الشامية:(٣٣١٥)كتابالبيوع,بابخيارالعيب,مطلبفيمالوأكل بعض الطعام, ط:سعيد)

البين الحقائق: (١/٣) كتاب البيوع, باب خيار العيب, ط: امداديه ملتان

البحرالوانق: (٦٣/٦) كتاب البيع، باب خيار العيب، ط: سعيد

(٢) ولا يجوز أن يبيع ويستثنى منها أرطالاً معلومة . . بخلاف ما اذاباع واستثنى نخلاً معيناً ولأن الباقى معلوم بالمشاهدة (الهدايه: (٣٢/٣) كتاب البيوع، مكتبه شركت علميه ملتان)

المداديه ملتان (١٣/٣) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان

المان استننى جزئ اكربع وللث، فاند صحيح اتفاقاً (الشامية: (٥٥٩/٣) كتاب البيوع، فصل فى المادخل في ال

ت امدادالفتاوى: (٩٨١٣) كتاب البيوع، كيلول اور پيولول كى أيع، ط: دار العلوم كراجى-

# يجهزياده دين كامطالبكرنا

بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ دوکا ندار سامان حوالہ کرنے کے بعدا بنی طرف سے کچھ دیا کرتا ہے ، مختلف جگہوں پر اس کومختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے ، اس بارے میں حکم بیہ ہے کہ تاجریا دوکا ندار سے زبردی زیادہ دینے کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ، ہاں اگر تاجریا دوکا ندار خود خوشی سے اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیتو درست ہے۔ (۱)

#### کچھوے کی ہیچ

کچھوا کھانا حرام ہے۔ (۲) اور کسی کو کھانے کے لیے بیچنا بھی حرام ہے، البتہ اگر اس سے جائز طور پر فائدہ حاصل کرناممکن ہوتو اس کوفر وخت کرنا جائز ہوگا ،مثلأ

(١) وعن أبى هريرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية ، ط: قديمى)

الحدود، فصل في التعزير، ط: رشيديه)

ويجوز للبائع أن يزيد للمشترى في المبيع\_(الهداية: (١٠/٣) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: رحمانيه)

وكذاصح الزيادة في المبيع ولزم البائع دفعها ان قبل المشترى ذلك\_(مجمع الأنهر: (٣/
 ١١١) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: دار الكتب العلمية\_

البحرالرائق: (٢٠/٦) كتاب البيع، باب المرابحة والتولية، فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن، ط: سعيد

(۲) وقوله عزوجل: ويحرم عليهم الخبائث... والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث.
 (بدائع الصنائع: (۳۵/۵) كتاب الله بائح والصيود ، ط: سعيد.

كخلاصة الفتاوى: (٣٠٣٠) كتاب الصيد ، الفصل الخامس فيمايؤ كل ومالايؤكل ، ط: رشيديه - المحمع الأنهر: (٢١/٣) كتاب الذبائح ، فصل ، ط: دار الكتب العلمية ـ

Town

· خانت كانساً كانساً كلويدًا

194

اس سے دوائی بنائی جاتی ہے، تواس کو بیچنا جائز ہوگا ورنہ ہیں۔ (۱)

کیچ بھلول کی خرید و فروخت کرنا

کے پھل مثلاً آم، جامن، تھجور، انار وغیرہ، ہرفتم کے کیے پھلوں کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور میہ چیزیں جس طرح انسانوں کے لئے خرید نا جائز ہے، ای طرح جانوروں کے لئے بھی خرید نا جائز ہے۔ (۲)

> گرایه پردینا کتاب "" کی بردینا کتاب در درد

'' کتاب کرایه پردینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۱۸۵) م

كرابيه پردى موئى چيز كى خريد وفروخت كرنا

اگر کرایہ پردیئے ہوئے مکان، دکان یا اور چیزوں کوفروخت کرے تومشتری کے علم میں لانا ضروری ہے، اگر مشتری علم میں آنے کے بعدوہ دکان یا مکان وغیرہ کو خریدنے پر راضی ہوجائے تو بیچ جائز ہوگی، اور بائع پر ضروری ہوگا کہ مکان یا دکان کو

(١)ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار \_ (شامى:

(۲۹/۵) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في بيع دو دة القرمز, ط: سعيد)

والصحيح أنه يجوز بيع كل شيئ ينتفع به كذا في المحيط\_ (الفتاوئ الهندية: (١١٣/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه و ما الا يجوز ، الفصل الرابع في بيع الحيو انات ، ط: رشيديه)

🖾 شامى: (٢٢٦/٥) كتاب البيوع, باب المتفرّ قات، ط: سعيد

البحرالرائق: (١٤٢١٦) كتاب البيع، باب المتفرّ قات، ط: سعيد\_

(٢) والصحيح أنه يجوز الأنه مال منتفع به في ثاني الحال ان لم يكن منتفع به في الحال... وان كان بحيث ينتفع به وفي الحال... وان كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق اهل المذهب إذا باع الثمر بشر ط القطع أو مطلقًا.

(شامي:(٥٥٥/٣)كتابالبيوع، مطلب في بيع التمر والزرع والشجر مقصو دا، ط: معيد

الكتب القدير: (٢٦٣/٦)كتاب البيوع، فصل: ومن باع دار أدخل بناؤها في البيع... الخط: دار الكتب العلمية

كالبحوالرائق: (٢٠٠/٥) كتاب البيع، فصل : يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار، ط: معيد

# کرایدداروں سے خالی کرائے مشتری کے حوالہ کردینے کے لئے وقت معین کرے، یا مشتری کو اللہ کردینے کے لئے وقت معین کرے، یا مشتری کو اجارہ یاا بگریمنٹ کی معین مدت کاعلم ہو،اوراس مدت تک انتظار کرنے پر ۲۹۸ وہ راضی ہو،ورنہ میعاد کی مدت مجبول ہونے کی وجہ سے زیج فاسد ہوجائے گی۔ (۱)

## كرابيه يردى موئى زمين فروخت كرنا

اگر کسی نے سالانہ کی بنیاد پرزمین کرایہ پر لے کراس پر مکان تعمیر کیا ،اوراب مالک ،ضرورت کی وجہ سے اپنی زمین کوفروخت کرنا چاہے تو فروخت کرسکتا ہے۔ (۲)

(۱) باع المستاجر، ورضى المشترى الايفسخ الشراء إلى مضى مدة الإجارة ثم يقضه من البائع ، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها و لا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ، مالم يجعل المبيع بمحل التسليم (شامى: (۱۱۱۵) كتاب البيوع ، فصل فى الفضولى ، مطلب فى يبع المرهون المستأجر ، ط: سعيد ) كتاب البيوع ، فصل فى الفضولى ، مطلب فى يبع المرهون المسترى ، وإن لم يكن نافذا وباع الآجر الماجور بدون فذن المستاجر يكون البيع فى حق المشترى ، وليس له الامتناع عن بحق المستاجر ، حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع فى حق المشترى ، وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان يطلب المشترى تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة \_ (شرح المجله لخالد الاتامى: (۲۱ - ۲۹) المادة : (۵۹۰) الفصل الثانى فى تصرف العاقدين فى الماجور بعد العقد ، ط: رشيديه)

الفتاوى الكاملية: (ص: ١٩٢) كتاب الإجارة ، مطلب استأجر دارًا ثم باعها كان البيع موقوفا ، ط: مكتبة القدس كوئند

كخلاصةالفتارى: (١٣٣١ ) كتاب الإجارات، ط: رشيديه

وأفادأن للباتع حبس المبيع حتى يستوفى كل النمن، فلوشر طدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع؛ لأنه لايقتتنيه العقد، وقال محمد رحمه الله لجهالة الأجل، فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز، وله الحبس، وان بقى منه درهم - (شامى: (٣/٠/٥) كتاب البيوع، فصل فيما يدخل فى البيع تبعا، قبيل مطلب: في حبس المبيع --- الخط: سعيد)

﴿ وقد الجمعوا على فساد السلم إلى أجل مجهول ، فقساد البيع كذلك أولى \_ (إعلاء السنن : (١١٠) ٥) كتاب البيوع ، دليل فساد البيع إلى أجل مجهول ، ط: إدارة القرآن )

المعرفة العلحطاري على الدر المختار: (٢٦/٣) كتاب البيوع، فصل فيمايد خل في البيع تبعًا ، ط: دار المعرفة ، بيروت .

(٢) كل يتصرف في ملكه كيف شاء \_ (شرح المجله لسليم رستم باز: (ص: ١٥٣) وقم العادة: [١١٩٢]ط: مكتبه حنفية كوئله)= البتہ ایسی حالت میں بہتر صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک زمین فروخت کرنے سے پہلے کرایہ دار سے خود ہی معاملہ کرلے ، پھراس کے بعد زمین فروخت کرے تا کہ خریدار کے لئے بعد میں پریٹانی نہ ہو۔

= المالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء (العناية شرح الهداية: (١٠ ٣٣٢/١) باب الوصية بثلث المال، ط: دار الفكر

الماديهملتان (١٩٦/٣) كتاب القضاء, باب مسائل شتئ، ط: امداديه ملتان

(١)وتصح إجارة أرض للبناء والغرس... فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغة لعدم نهايتهما ، الاان يغرم له الموجر قيمته : أى البناء مقلوعا ويتملكه \_ ( الدر مع الرد : (٣٠/٦) كتاب الإجارة ، باب مايجوز من الإجارة ، ط:سعيد)

وصح استيجار الأرض للبناء والغرس، وإذا انقضت المدة ، لزمه ان يقلعهما وسلمها فارغة الاان يغرم الموجر قيمة ذلك مقلوعًا برضى صاحبه \_ (مجمع الانهر: (٥٢٢/٣) كتاب الإجارة ، باب مايجوز من الإجارة ومالا يجوز ط:غفاريه كوئله)

ص أوصح أيضًا للبناء والغرس وسائر الانتفاعات ، كطبخ آجر وحذف و مقيلاً ومراحا ، حتى تلزم الأجرة بالتسليم ... وإذا انقضت المدة ، لزمه ان يقلعها ويسلمها فارغة من البناء والغرس لعدم نهايتهما ، الا ان يغرم المؤجر للمستاجر قيمة ذلك مقلوعا لكن برضا صاحبه (الدر المنتقى على هامش مجمع الانهر: (٥٢٢/٣) كتاب الإجاره ، باب ما يجوز زمن الإجارة ما لا يجوز ، ط: غفارية كوئله)

المستاجر الماجور بدون إذن المستاجر كان البيع نافذا بين البائع والمشترى وإن لم يكن الله الأمناع والمشترى وإن لم يكن الله المستاجر عتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشترى وليس له الامتناع من الاشتراء الآأن يطلب المشترى تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة \_ (شرح المجله خالد الاتامى: (٢٠/٢) رقم المادة: [٥٩٠] الفصل الثانى في تصرف العاقدين في الماجور بعد المقد ، ط: رشيديه)

الفتاوى الكاملية: (ص: ١٩٣) كتاب الإجارة، ط: دار الكتب العربية بشاور-

## كراية برلى موئى چيز دوسرے كوكرايه بردينا

زیدنے مثلاً ایک زمین آدھی پیداوار کے عوض کرایہ پر لی،اباس کا پھے
حصہ آگے دوسرے کو تہائی پیداوار پر کرایہ کے طور پر دیتا ہے، یا مال منتقل کرنے
کے لئے جہاز میں ایک جگہ کرایہ پر حاصل کی پھراس کا ایک حصہ دوسرے کو کرایہ پر
دیتا ہے، توشر عائیہ معاملہ جائز ہے، بشر طیکہ جس سے کرایہ پر لی ہے،اس کے ساتھ نہ
ہو،اور سابقہ کرایہ سے زائدر قم پر نہ ہو،اگر بعد والا کرایہ سابقہ کرایہ سے زائد ہے، تو
زائد قم حلال نہیں ہوگی اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا، ہاں اگر دوسرا عقد پہلے عقد
کے خلاف جنس سے ہو، مثلاً پہلے عقد میں کرایہ پاکتانی کرنی سے طے ہوا اور
دوسرے عقد میں ڈالر سے تو زیادہ کرایہ کے ساتھ بھی جائز ہوگا، یا یہ کرایہ داراس
میں کوئی مرمت واصلاح کرلے مثلاً اگر مکان ہوتو اس کی مرمت، رنگ وروغن
وغیرہ کرے،اگرز مین ہوتو اس کی نالی وغیرہ درست کرے، تو زائد کرایہ پر دینا بھی

# كرابددارسے و پازٹ لينے كا حكم

مكان ، دكان اور فليك وغيره كوكرايه پر دينے كے لئے '' ڈپاز ''ليما جائز

(۱) وإذا استأجر داراً وقبضها لم اجرها فإنه يجوز ان آجرها بمثل ما استاجرها أو أقل، وإن أجرها بأكثر مما استاجرها فهى جائزة أيطا الا أندان كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولئ فإنّ الزيادة لاتطيب له ويتصدق بها ، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتدفيها وتداً أو حفر فيها بنزا أو اصلح أبو ابها أو شيئا من حو انطها طابت له الزيادة \_ (الهندية: (٣٢٥١٣) كتاب الإجارة ، الباب السادس في اجارة المستأجر ، ط:رشيديه)

المستاجر أن يواجر الموجر الخ) أى مااستاجر بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفتضل الا في مسألتين لما مر اول باب ما يجوز من الإجارة\_ (شامى: (١/١) مسائل شتى، مطلب في إجارة المستاجر، ط: سعيد)

الجوهرة النيرة: (١٨١١) كتاب الاجارة, ط:حقانيه)

المناسكة المالكة المالكين

ہے اگر ڈپازٹ کی رقم اشتعال کرنے کی اجازت نہ ہوتو بیر ہیں ہے۔ (۱)

اوراس کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ اگر کرا بیدار کسی چیزیا مکان کوخراب کردے یا

کرا بیدا دانہ کرے تو اس مرہون کی رقم سے منہا کیا جائے گا ، اور اگر استعال کی

اجازت ہوتو قرض ہے ، لیکن اس کی وجہ ہے کرا بیس کی سود کے زمرہ میں آئے گی ،

اور نا جائز ہوگی۔ (۲)

ال کئے ڈپازٹ لیتے وقت کراہی کی کی شرط ندر تھیں ورندنا جائز ہوگا۔

کراہید دارنے چندروز کے بعد دکان چھوڑ دی

"کراہیدارنے دوروز کے بعد مکان چھوڑ دیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔

#### كرابيدارنے دوروزكے بعدمكان جھوڑ ديا

زیدنے ایک مکان دی ہزار روپے ماہوار کرایہ پرلیا ، اور مبلغ ہزار روپے پیشگی دیئے اور دون اس مکان میں قیام کرکے چلا گیا، تواگر پیشخص کی عذر کی وجہ ہے

(۱)...هو حبس شيئ مالى) أى جعل الشيئ محبوسًا؛ لأنّ الحابس هو المرتهن بحق يمكن استيفاؤه أى أخذه منه (الدر المختار مع الرد: (٢٧٧١) كتاب الرهن، ط: سعيد)

المعرب المال بحق يمكن أخذه أى الحق منه أى من المال \_ (درر الحكام شرح غرر الأحكام: (٢٣٨/٢) كتاب الرهن، ط: دار احياء الكتب العربية \_

المجمع الأنهر: (٢٢٩/٣) كتاب الرهن، ط: دار الكتب العلمية

(٢) قال عليه الصلاة والسلام كل قرض جرمنفعة فهو ربا ، اسناده ضعيف مرفوعًا لا موقو قار (اتحاف النحيرة المهرة: (٣/ ٢٠ ٢٠) كتاب القرض ، باب في المديون لصاحب الدين وفي كل قرض جر منفعة ، ط: دار الوطن)

السنن الكبزى للبيهقى: (٥٧٣/٥) رقم الحديث: ٩٣٣ ٠ ١ ، جماع ابواب الخراج بالضمان والردبالعيوب وغير ذلك ، باب كل قرض جر منفعة فهور با، ط: دار الكتب العلمية

ا ١٥٤٥) كتاب المساقاة والمزارعة ، ط: دار العلوم كراجى

الهلايحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه ، و ان أذن له في الربا ؛ لأنه يستو في دينه كاملاً ، فتبقى له المنفعة فضلاً ، فيكون رباً (الشامية: (٣٨٢/٢) كتاب الرهن ، ط: سعيد)

جارہا ہے جوشر عامعتر ہے تو دوروز کے بعد عقد اجارہ فننخ کرسکتا ہے، اور مکان کا مالک جارہا ہے تو دوروز کا کراہیا سے وصول کرسکتا ہے، اور اگر معتبر عذر کے بغیر جارہا ہے تو جوں کہ بیعقد ماہا نہ ہوتا ہے اس لئے پورے مہینے کا کراہیا داکر نااس کے ذمہ ہے، اس صورت میں میٹھ فض ایک ماہ تک مکان اپنے قبضہ میں رکھنا چاہے، تو رکھ سکتا ہے۔

دکان وغیرہ کا بھی یہی تھم ہے۔ (۱)

#### كرابيز ياده لينا

#### دونیکسی ڈرائیورکامیٹرے زیادہ کرایہ لینا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۱۸۳)

(١)واذااستأجر دارأسنة كل شهر بكذا فليس لواحد منهما فسخ الاجارة قبل اكمال السنة بغير عذر (المحيط البرهاني: (١١ ٢٣٤/١) كتاب الاجارة, الفصل الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الاجارة, ط: ادارة القرآن)

اكترى دابة للسفر ثم بداله منه)أى ظهر للمستأجر مايو جب المنع من السفر الاحتمال كون قصده مفر الحج فذهب وقنه أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وغير ذلك فانه يثبت له حق الفسخ الأنه لو مضى على مو جب العقد لز مه ضرر زائد (مجمع الأنهر: (۵۵۷/۳) كتاب الاجارة ، باب فسخ الاجارة ، ط: دار الكتب العلمية)

اكترى دابة للسفر ثم بداله منه )عند العقد أو بعده, ولوفى الطريق وله الأجر بحسابه (الدر المنتقى على المجمع: (۵۵۷/۲) كتاب الاجارة, باب فسخ الاجارة: ط: دار الكتب العلمية)

و كما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع اذا كانت الاجارة صحيحة حتى ان المستاجر داراً أو حانو تأمدة معلومة ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة و (الفتاوى الهنديه: (١٣/٣) كتاب الاجارة, الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة و ما يتعلق به من الملك وغير د ط: رشيديه)

تجب بالتمكن من استيفاء المنفعة حتى أن من استأجر داراً مدة معلومة وعطّلها مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر\_ (لسان الحكام: ( ٣١١١) الفصل الثامن عشر في الاجارة, ط:مصطفى البابى الحلبي, القاهرة)

الشامية: (١/١) كتاب الاجارة, ط:سعيد\_

احسن الفتاوى: (٢١٠/٤) كتاب الاجارة، عنوان: "كرايدوار في دوروزك بعدمكان چيور الخارة، عنوان: "كرايدوار في دوروزك بعدمكان چيور ديا" طن سعيد

كرابيكي ايك صورت

المحلك ايك صورت "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٥٨٨٣)

كرابيركى زمين برمكان بنايا

« کرایه پردی موئی زمین فروخت کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۸۸۵)

كرابيلينا قسطين ختم ہونے تك

کی آ دمی نے دوسر مے خص کوایک چیز ادھاریا قسطوں میں فروخت کردی اور چیزاس کے قبضے میں دے دی ،لیکن میشرط رکھ دی کہ جب تک قسطیں ختم نہیں ہوتیں،اس وقت تک آپ کواس چیز کا کرامیے بھی ادا کرنا پڑے گا، مینا جائز ہے، کیوں کہاس فروخت کردہ چیز پرخریدار سے کرامیہ لینا سود ہے جونا جائز ہے۔

نیز ایک معاملہ کے ساتھ دوسرے معاملے کو ملانا ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ ساڑھ ایک معاملوں کو ایک ساتھ ملانے سے منع فر مایا ہے۔ (۱)

(۱) ولا بيع بشرط... لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو... لمبيع... من أهل الاستحقاق... ولم يجر العرف به ولم يردالشرع بجوازه... كشرط أن يقطعه البائع أو يخيطه قباءً... أو يستخدمه... شهراً) مثال لما فيه نفع للبائع ، أو يعتقه

قوله: مثال لمافيه نفع للباتع) ومنه مالو شرط الباتع أن يهبه المشترى شيئاً ويقرضه أويسكن الدار شهرار (الدر مع الرد: (٨٥/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد، مطلب في الشرط الفاسد الالاكر بعد العقد أو قبله ط: معيد)

المشرى درهما أو على أن يستخدمه الباتع شهرا أو داراً على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشرى درهما أو على أن يقرضه المشرى درهما أو على أن يهدى له هدية الأنه شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه للى عن بيع ولوكان المخدمة و السكنى يقابلها شيء من الثمن يكون اجارة في بيع ولوكان المخدمة و السكنى يقابلها شيء من الثمن يكون اجارة في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة (الهداية: (١٠٠ لا البياب البيع القاسد على رحمانيه)

كالبومرة النيرة: (٢٣٤١) كتاب البيوع، باب البيع القاصد، ط: حقانيه.

#### كرنبي

سم س " کرنی" وه 'زر' ہے جس کوملک میں قانونی طور پرخاص آلئے تبادلہ قرار دیا گیا ہو، جیسے روپیہ، اگر پاکتان میں کوئی شخص روپے میں ادائیگی کرے تو قانو نااے لینے پرمجبور کیا جائے گا، ایسی قانونی کرنسی کوار دومیں '' زرقانونی'' اورانگریزی میں (Legal Tender) کہتے ہیں۔ (۱)

کرنی قوت خرید کے ایک مخصوص معیار کا نام ہے اور ہر ملک کی کرنی اس ملک کے اقتصادی حالات کی وجہ سے اپنی ایک خاص قیمت رکھتی ہے، لہندا ایک ملک کی کرنی کا دوسرے ملک کی کرنی ہے کی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے، البتہ دونوں جانب سے ادائیگی نفتہ مونا شرط ہے۔(۲)

> کرنسی او**رزر میں فرق** ''زراورکرنسی میں فرق''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۸۴)

# کرنی بدل چکی ہے

اگرایک آدی نے دوسرے آدمی کومثلاً پاکتانی روپے سے قرض دیا ،اور حکومت نے ان ربیوں کو بینڈ کردیا ،اور اس کے بدلے میں دوسرے روپے جاری کردیے ،تو قرضدار کے لیے بینڈ شدہ روپیوں سے قرض ادا کرنا سیجے نہیں ہوگا ، کیونکہ وہ عیب دار ہوگیا ہے بلکہ حکومت نے سابقہ روپے کے بدلے میں جو نے روپ نکا ان سے قرض ادا کرنالازم ہوگا۔ (۲)

الم ا ) كتاب الصوف ط: رحمانيه ) =

<sup>(</sup>۱) اسلام اورجد يدمعا في مسائل: (۲۲ س۲۲) زيرعنوان: نظام زره ط: اوار واسلاميات-

<sup>(</sup>٢) (مجمع الفقه الإسلامه ، قرارات المجلس ص: ٩٤)

<sup>(</sup>٣) ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها \_ (الهداية: (١٣)

7

1-0

# كرنسي جعلى بنانا

"زرتخلیق کرنے کا اختیار "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۷۵۸۴)

# کرنسیءہدنبوی کی

''عہد نبوی کی کرنسی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۸۴۳)

# کرنسی کی بیچ

ایک ملک کی کرنبی کوآپس میں کمی زیادتی کے ساتھ خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے،البتہ ایک ملک کی کرنبی کو دوسرے ملک کی کرنبی کے عوض کمی زیادتی کے ساتھ نفتہ میں خرید وفروخت کرنا جائز ہے، اور نفع جائز ہے،البتہ ادھار میں کرنبی کا سوداکرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

= الله و كسدت أفلُسُ القرض يجب ردمثلها \_ (تبيين الحقائق: (١٣٣/٣) كتاب الصرف، ط: إمداديه ملتان)

المحتار مع الرد: (٢٦٩/٥) كتاب المحتار مع الرد: (٢٦٩/٥) كتاب البيوع، باب الصوف، ط: سعيد)

(۱) واما العملة الاجنبية من الاوراق فهى جنس آخر، فيجوز مبادلتها بالتفاصيل، فيجوز ثلاث ربيات باكستانية بربال واحد سعودى، ثم ان العملات المختلفة لهاقيمة معهودة في البنوك والدوائر العكومية فهل تجوز المبادلة باكثر او اقل من هذه القيمة المعهودة كمايفعل ذلك في السوق السرداء؟ والجواب: اننا لما اعتبرنا العملة الاجنبية جنسا آخر فالاصل ان التفاضل في مثله جائز شرعا بالفامابلغ، فلاتكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي ربا، ولكن يمنع من ذلك، لكونه مخالفة لأولى الأمراذا كانت الحكومة اسلامية، ولكونه عرضاً للنفس لعقو بات قانونية اذا كانت الحكومة غير الملايد (نكملة فتح الملهم: (۱/ ۵۹۰) كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، حكم الأوراق الطبية، طن دارالعلوم كراح)

مرادا علم الوصفان: البعنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والامل فيدالا باحة، واذا وجدا حرم التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة للعمل فيدالا باحة، واذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجو دالعلة، واذا وجدا حدهما وعلم الانعو حل العمل وحرم النساء لوجو دالعلة، واذا وجدا حدهما وعلم الانعو حل العمل وحرم النساء (الهداية: (س/ ۱۸) كتاب البيوع، باب الربا، ط: مكتبة شركة علمية ملتان)

# کرنسی کی تاریخ

سونے، چاندی''زر'' کی حیثیت سے استعال ہونے سے قبل دنیا میں''زر
بیا کا نظام رائج تھا،اس سٹم کے تحت ہر خطے کے لوگوں نے اپنے
علاقے میں مقبول اور قیمتی شار ہونے والی اشیاء کوزر کا درجد یا، بعض علاقوں میں چاول،
بعض علاقوں میں چڑا، بعض علاقوں میں چائے زر کے طور پر استعال ہوتی تھی۔
ماحلی علاقوں میں موتیوں کو ثمن (زر) کے طور پر استعال کیا گیا، مرد
علاقوں میں پشم کو ثمن تھہرا یا گیا، معتدل موسم کے حامل ممالک میں آباد لوگوں کی
خوشحال زندگی اور آسودہ حالی کی بنا پرخوبصورت اشیاء (مثلاً قیمتی پتھروں کے تگینے،
عدہ لباس، ہاتھی کے دانت وغیرہ) کو کرنی قرار دیا گیا، جاپان کے بارے میں مشہور
ہے کہ وہاں چاول کو کرنی کے طور پر استعال کیا گیا، وسط ایشیاء میں چائے، وسطی
افریقہ میں نمک کے ڈلوں اور شالی یورپ میں چڑے کو کرنی قرار دیا گیا، وسط ایشیاء میں چائے، وسطی
افریقہ میں نمک کے ڈلوں اور شالی یورپ میں چڑے کو کرنی قرار دیا گیا۔ (۱۰)

# کرنسی کی تجارت

ہے دوملکوں کی کرنبی جنس کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں ، ای وجہ
سے ان کے نام کی اکائیاں وغیرہ مختلف ہوتی ہیں ، اور مختلف جنس کی چیزوں کو کی
زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے ، اس لئے دوملکوں کی کرنسیوں کونفز میں کمی زیادتی کے
ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے ، البتہ ادھار سودا کرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ یہ بیج
صرف ہے ، اور بیچ صرف میں ادھار سودا کرنا جائز نہیں ہے ۔

<sup>(</sup>۱) ( کاغذی کرنسی کی تاریخ ،ارتفاء ،شرعی حیثیت ،ص: ۱۰)

<sup>(</sup>٢) وان عدما ... حلا كهروى بمرويين لعدم العلة ، فبقى على أصل الإباحة ، وإن و جدا حدهما أى أى القدر وحده ) و الجنس حل الفضل وحوم التساء ولو مع التساوى ، (الدر مع الرد: (١٤٢٥) كتاب البيوع ، باب الربوا ، مطلب في الإبراء عن الربا ، ط: سعيد ) =

ایک ملک کی کرنسی کوآپس میں کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ نہیں ہے، چاہے نفذہو یاادھار دونوں صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ بیسود ہے۔ (۱) کرنسی کی خرید وفروخت

کرنی کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، لہذا اگر کوئی شخص ڈالریاریال یا کوئی ہی کرنی خرید لیتا ہے، بھرا ہے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اس کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہ اسے نے دیتا ہے تو بیہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن کرنی کی خرید و فروخت دونوں جانب ہے ہاتھ در ہاتھ (نفتر) ہونا ضروری ہے، ادھار سودا کرنا جائز نہیں، مثلاً پاکستانی روپے کے بدلے ڈالر خریدنا ہاتھ در ہاتھ نفتد ہونا ضروری ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (۱۲)

= النفاضل وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة ، والأصل فيه الإباحة ، وإذا وجداحرم التفاضل والنساء لوجو دالعلة ، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء \_ (الهداية على فتح القدير: (١/١) باب الربوا ، ط: دار الكتب العلمية \_ التين الحقائق: (٨٤/١) كتاب البيوع ، باب الربوا ، ط: رحمانيه \_

(۱) وقدمنا آنفاً أن مبادلة الفلوس بجنسها لا يجوز بالتعامل عند محمد رحمه الله ، وينبغى أن يفتى بهذاالقول في هذاالزمان ، سدألباب الربا ، وعليه فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة ، ويجوزاذا كانت متماثلة (تكملة فتح الملهم : (۱/ ۹۰ ۵) كتاب المساقاة والمزارعة ، باب الربا ، حكم الأوراق النقدية ، ط: دار العلوم كراچى)

🖾 بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (ص: ١٦٢٥) ط: دار العلوم كراچي\_

التفاضل و النساء الوصفان: الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فيه الاباحة واذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجو دالعلة واذا وجدا حدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء (الهداية: (١/٣) كتاب البيوع باب الربا ط: مكتبة شركة علمية ملتان) التفاضل وحرم النساء (الهداية: قال تقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد فمن ذا دواستزاد فقد أدنى الآخذ والمعطى فيه سواء (صحيح مسلم: (٢٥/٢) كتاب البيوع باب الربا عن قديمى الشعل المناق المصابيح : (ص: ٢٣٣) كتاب البيوع باب الربا الفصل الأول عن قديمى =

## کرنسی نوٹ کی تاریخ

رسی کرنی نوٹ کی تاریخ ہے کہ ابتداء بیں سامان کا سامان سے تبادلہ کیا جاتا ہے۔

تھا، پھر سے کے زریعہ خرید وفر وخت کارواج شروع ہوا، پھر عام لوگ سونے چاندی کے سے صرافوں کے پاس امانت کے طور پررکھ کران سے وشیقے اوراعتماد کے طور پر رکھ کران سے وشیقے اوراعتماد کے طور پر رکھ کران سے وشیقے اوراعتماد کے طور پر کھر اس کے بعدلوگوں نے انہی رسیدوں پر خرید وفر وخت کا کاروبار شروع کردیا،اس کے بعد یہی رسیدیں نوٹوں کی شکل اختیار کر گئیں۔

کاروبار شروع کردیا،اس کے بعد یہی رسیدیں نوٹوں کی شکل اختیار کر گئیں۔

ابتداء میں عام تجارتی بینکوں کونوٹ جاری کرنے کا اختیار ہوتا تھا ، پھر یہ اختیار صرف حکومت کے مرکزی بینک تک محدود کردیا گیا ، اب عام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے ، اور ان نوٹوں کو قانونی طور پر کرنسی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

جب نوٹوں کو قانونی طور پر کرنسی کی حیثیت دی گئی تو اس وقت ان نوٹوں کے پیچھے سو فیصد سونا ہوتا تھا، پھر سونے کی شرح کم ہوتہ گئی، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے سونے کی شرح بالکل ختم ہوگئی۔

پھراس کے بعدا کثر ممالک نے اپنے نوٹوں کوامریکی ڈالر کے ساتھ وابستہ کرلیا کیوں کہ ڈالر کے پیچھے سونا ہوتا تھا، گراے واء میں فرانس نے امریکہ سے ڈالر کے بدلے میں سونے کا مطالبہ کیا تو امریکہ نے سونا دینے سے منع کردیا اور ڈالر کی

= التفاضل والنسأ لوجود العلة ، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل والنسأ ... وإذا وجدا حرم التفاضل والنسأ لوجود العلة ، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النسأ مثل أن يسلم هرويًا في هروي . . . فحرمة ربو الفضل بالوصفين وحرمة النسأ بأحدهما \_ (الهداية: (٨٣/٣) كتاب البيوع ، باب الربوا ، ط: رحمانيه)

الدرالمختارمعالرد: (١٢٢٥) كتاب البيوع، باب الربوا، مطلب في الإبراء عن الربو ط: سعيد المتنان المحقائق: (٨٧/٣) كتاب البيوع، باب الربوع ط: امداديه ملتان \_

سونے سے وابسکی ختم کردی ،الہذااب نوٹوں کے پیچھے کوئی سونانہیں ہوتا ،اوراب نوٹوں کے پیچھے کوئی سونانہیں ہوتا ،اوراب نوٹوں کے ایکے کا بین مستقل حیثیت ہے،اور یہ خود مال اور شمن ہے جو خرید وفر وخت میں سونے چاندی کی طرح ہیں، تجارتی لین دین اور واب کا کا کا اور خواندی کی طرح ہیں، تجارتی لین دین اور واب کا کا کہ وہی ہے جو سونے اور چاندی کا ہے۔ (۱) چنا نچہ آج کل نوٹوں کی حیثیت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں سونے کی نوٹوں کی حیثیت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے چاندی کی تیمی ، لہذا جس طرح سونے کی سونے کے بدلے ، یا چاندی کی چاندی کی جدلے ، یا وجہ سے ناجائز ہے، اوراد ھار میں بھی سودا کرنا حرام ہے، ای طرح نوٹوں کا تبادلہ بھی وجہ سے ناجائز ہے، اوراد ھار میں بھی سودا کرنا حرام ہے، ای طرح نوٹوں کا تبادلہ بھی

## كرنسي نوڻوں كو' فلوس' پر قياس كرنا

آپس میں کمی زیادتی اورادھار میں کرناسود ہونے کی وجہسے ناجائز ہے۔ (۱)

کرنی نوٹوں کوسابقہ زمانہ کے فلوس پر قیاس کرنا اور دونوں کا تھم ایک کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ دھاتی سکوں میں زر کی بجائے سامان کا پہلوغالب ہے، اس لیے امام اعظم ابوصنیفۃ رحمہ اللہ، امام ابویوسف رحمہ اللہ اور مالکی فقہاء کا مشہور تول، حنابلہ کا تسجیح مسلک، اور شوافع کا تسجیح ترین نقطۂ نظریبی ہے کہ فلوس (دھاتی سکوں) میں ربانہیں ہے بلکہ بیسامان کی طرح ہیں، کمی بیشی کے ساتھ ان کا تبادلہ حرام نہیں میں ربانہیں ہے بلکہ بیسامان کی طرح ہیں، کمی بیشی کے ساتھ ان کا تبادلہ حرام نہیں مسجیحتے، شراکت ومضاربت میں ' راس المال' بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت ( ص: ٩٦ ، ٩٥ ) "زر كا ارتقاء اور مختلف نظامهائ زر" مولانا مفتى تقى عنانى صاحب وط: معارف القرآن -

<sup>(</sup>٢) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ٢، على الصفحة رقم: ؟؟؟ (عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه)

(٣) الأصح عند الشافعية و الصحيح عند الحنابلة وهو قول الشيخين من الحنفية و قول عند المالكية أنها ليست أثمانًا ربوية و أنها كالعروض \_ (الموسوعة الفقهية: (٢٠٥/٣٢) مادة فلوس ، ط: و ذارة الأرقاف والشنون الإسلامية ، الكويت) =

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھاتی سکے موجود تھے، لیکن ان کے بارے بیں حدیث شریف میں کوئی تھم مذکور نہیں ہے، اگر بیه زر ہوتے تو سونے سات بارے میں حدیث شریف میں کوئی تھم مذکور نہیں ہے، اگر بیه زر ہوتے تو سونے سات چاندی کی طرح ان کے احکام بھی ذکر ہوتے۔

حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه نے اپنی لونڈی سے کہا: '' اس کے فلوس خریدلؤ'۔

فأمرهاأن تشتري به فلوسا \_(١)

اس سے بیاشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں دھاتی سکے سامان میں شار ہوتے ہے ،البتہ احناف کے نزدیک مفتی بہ قول کے مطابق دھاتی سکے زر ہیں ، جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے ،اس لیے ان میں زکو ہ بھی واجب ہے ،لیکن امام ابو حضیفہ اور امام ابو یوسف رحمہا اللہ کے نزدیک متعاقدین دھاتی سکوں کو متعین کرکے ان کی زر ہونے کی حیثیت کوختم کر سکتے ہیں ، اس صورت میں بہ

= 6 ذهب جمهور الفقهاء: أبوحنيفة وأبيو يوسف والمالكية على المشهور والشافعية والحنابلة إلى أن المضاربة لاتصح بالفلوس ؛ لأنّ المضاربة عقد غرر جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبًا وتسهل التجارة به وهو الألمان \_ (الموسوعة الفقهية الكويتية: (٣١/٣٨) مادة مضاربة ، ط: وزارة الأوقار والشنون الإسلامية الكويت)

(۱) عن عبد الله بن صامت قال: كنت مع أبي ذر وقد خرج عطاؤه ومعه جارية له ، فجعلت تقضي حوائجه ، وقال مرة: تقضي ، قال: ففضل معه فضل ، قال: أحسبه قال: سبع ، قال: فأمر هاأن تشتري بها فلوسًا ، قلت يا أبا ذر ، لو ادخر ته للحاجة تنوبك ، وللضيف يأتيك فقال: إن خليلي عند إليّ أن "أيما ذهب أو فضة أوكى عليه ، فهو جمر على صاحبه يوم القيامة حتى يفرغه إفراغًا في سبيل الله "\_ (مسند أحمد: (٣٢٠/٣٥) رقم الحديث: ٢١٥٢٨ ، مسند الأنصار ، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، ط: مؤسسة الرسالة)

مجمع الزوائد: (٢٣٠/١٠) رقم الحديث: ١٧٢٦٢ ، كتاب الزهد ، باب في الإنفاق والإمساك ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة .

المسند الجامع: (١٢٣/١٦) رقم الحديث: ١٢٢٨١ ، حرف الذال ، أبو ذر غفاري ، ط: دار الجيل\_

سامان کے علم میں ہوتے ہیں ،اور کمی بیشی کے ساتھ ان کا تبادلہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ (۱)

ان شواہد ہے معلوم ہوا کہ امام مالک ، امام شافعی اور امام احمہ بن حنبل اور امام عظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کی نظر میں دھاتی سکے (فلوس) یا تو زر میں شامل ہی نہیں ہیں ، بلکہ سامان میں شامل ہیں ، یا پھر ذر ہیں تو ناقص زر ہیں ، کرنی نوٹوں کی طرح کامل زر نہیں ہیں ، ای لیے بیہ حضرات متعاقدین کوفلوس ہے ذر کا وصف ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں ، جو بھی صورت ہو بہر حال کرنی نوٹوں کو فلوس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ، کیونکہ کرنی نوٹوں میں فلوس یعنی دھاتی سکوں کی طرح سامان کا بہلو غالب نہیں ہے ، بیتو خالص کاغذ کے فکر ہے ہیں ، ان کی جو بھی حیثیت ہے وہ ان کے بیشت پر حکومتی صانت کی وجہ ہے ، سے سامان کے اعتبار حیثیت ہے وہ ان کے بیشت پر حکومتی صانت کی وجہ ہے ، کی اعدم کرنے کا ک

ان الزكاة تجب في الغطار فة اذا كانت مائتين، لأنها اليوم من دراهم الناس و ان لم تكن دراهم الناس في الزمن الأول، والما يعتبر في كل زمان عادة أهل ذلك الزمان \_ (البحر الرائق: (٣٩ ٤/٢) كتاب الزكاة, باب زكاة المال، ط: رشيديه \_

---

<sup>(</sup>۱) بيع فلوس معينة بالتفاضل ، كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينهما ، وفيه خلاف مشهور ، فقال محمد : إنّه لا يجوز أيضًا ؛ لأنّ الفلوس عنده لا تنعين بالتعيين في حال من الأحوال ؛ لأنّها أثمان ، والأثمان لا تتعين ، ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتها ؛ لأنّها ثبت باصطلاح الكل ، فلا تسقط باصطلاح البعض ، فصار كبيع فلوس غير متعينة ، وقال أبو حنيفة و أبويوسف رحمهما الله : إنّ الفلوس كانت في الأصل عروضًا ، وإنّماصارت أثمانًا باصطلاح المتعاقدين ؛ لأنه لا ولاية لغير هما على أنفسهما في ذلك ، فلو اصطلحا على إبطال الثمنية ، والعود إلى الأصل ، كان لهما ذلك ، وحينت وصارت في ذلك ، فلو اصطلحا على إبطال الثمنية ، والعود إلى الأصل ، كان لهما ذلك ، وحينت وصارت في خالته عند أنّ قول محمد رحمه الله أو لنائير مضروبة بالفضة عند أنّ قول محمد رحمه الله أو لن بالأخذ في زماننا ، فإنّه قد نفذت اليوم دراهم أو دنائير مضروبة بالفضة أو اللهب ، وصارت الفلوس بمنز لتها في كل شيئ ، فلو أبيح التفاضل فيها - ولو بتعيينها - لا نفتح باب الربا بعصراعيه لكل من هب و دب ، فينبغي أن يختار قول محمد رحمه الله ، كما منع المشائخ التفاضل أو الغطار فق (تكملة فتح الملهم: ( ١٩٨١ م) كتاب المساقاة والمزارعة , باب الربا ، حكم العمال النجة ، ط: مكتبه دار العلوم كراچى)

تجانت شكونال كالمآنكونيا

اختیار بھی نہیں ہے، بلکہ ختم کرنے سے ختم ہوگا بھی نہیں، کیونکہ بیتا انونی زرہیں، اور میر کرنی نوٹ مستقل کرنی ہے، اور سونے چاندی کی طرح ان میں بھی سود کے احکام جاری ہوں گے، ربا (سود) اور تلف کرنے کی صورت میں ضان لازم ہونے کے مسائل میں مکمل طور پرسونے چاندی کے احکام لا گوہوں کے، اور سونا چاندی اور کرنی نوٹوں کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہوگا، جیسا سونے اور چاندی میں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے، البتہ ادھار کا معاملہ جائز نہیں ہوگا، ورنہ سود جائز نہیں ہوگا، اور مجلس عقد میں دونوں جانب سے نفتہ ادا کرنا لازم ہوگا، ورنہ سود ہونے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور عقد بھی جائز نہیں ہوگا۔ (۱)

کریٹ کے او پراچھی اچھی چیز ہو ''ٹوکرے کے او پراچھی اچھی چیز ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۳/۳) کریٹ کے حساب سے خرید وفر وخت کرنا ''مبیع کی تعیین ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲/۲)

(۱) وباستعراضنا لآراء العلماء في النقود الورقية و وجهه نظر كل منها و مناقشتها فقد ترجح لناقول القاتل: بأنّ الأوراق النقدية هي عملة نقدية مستقلة ويجري فيها الرباكما يجري في النقدين وينطبق عليها حكمهما سواء بسواء في الربا، وفي وجوب الزكاة وفي ضمانها باتلاف، وتعتبر أجناسا نظرًا لاختلاف أسمانها وصفاتها وجهات إصدارها، فالريال السعودي جنس، والجنية المصري جنس، والدينار العراقي جنس، والليرة السورية جنس، والليرة اللبنانية جنس، والدولار الأمريكي جنس، والدينار العراقي جنس، والدينار العراقي جنس، والمعرب وهكذا، كمااعتبر البر جنساو الشعير جنسا، وإن كانامن جنس الحبوب، وكمااعتبر دقيق الحنطة و دقيق الشعير جنسين وإن كان يشملهما اسم الدقيق، وعليه فإنّه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلاً ولا يجوز نسيتة، ويجوز بيع جنس منها بجنس أخر حالاً متفاضلاً ولا يجوز نسيتة . ( الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية: (ص: ٢٣٩) الباب الثالث: السعاملات المصرفيه ورأي الإسلام فيها، الفصل الثاني: النقود الورقية وهل يجري عليها أحكام الصرف، ط: دار العاصمة)

#### (Credit Card) کریڈٹ کارڈ

كريد كارد كاتعارف:

اقتصادیات کے ماہرین کے نزدیک کریڈٹ کارڈے مرادوہ قرض ہے جو بیک کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے ، اور اسے کریڈت کارڈ والا اپنی ضروریات خریدنے یارقم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بعد میں وہ رقم بینک کوا دا کردیتاہے،اگرسارا قرض معین مدت میں ادا کرنانہیں چاہتا تو اسے قسطوں میں <mark>سود</mark> کے ساتھ اداکرتا ہے۔

یہ کارڈ لینا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ بینک جب بیرکارڈ جاری کرتا ہے تو اپنے مسٹر سے میا عہد کرلیتا ہے کہ مقررہ وفت پر ادا لیکی نہ کرنے کی صورت میں وہ سود کی اضافی رقم ادا کرنے کا یا بند ہوگا ،جس طرح سود دینالینا حرام اور ناجائزے،ای طرح سود دینے اور لینے کا معاہدہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔(۱) ساتھ ساتھ یہ کارڈمشین میں جارج کرتے وقت بھی کچھرقم فیصد کے اعتبار

سے کٹ جاتی ہے، یہ بھی سود ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)عن العرس ابن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غمِلَتِ الخطيئة في الأرضِ، كَانَ مَن شَهِدها فكُرِهها, وقال مرَّةُ: "أنكَرها", كمّن غاب عنها, ومّن غاب عنها فرّضِيها, كان كمّنَ شَهِدها ـ (سنن ابي داو د, كتاب الملاحم, باب الامر والنهي, (٢٣/٣) رقم الحديث (٣٣٣٥) ط: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت)=(باقى حوالجات جلدكے آخر ميں ملاحظه فرمائيں) (r) وعن عمروبن عوف المزنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلعاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٣) كتاب البيوع, باب الافلاس و الانظار ، الفصل الثاني، ط: قديمي-المنزابيدوود: (۱۵۰/۲) كتاب القضاء, باب في الصلح، ط: رحمانيه

المسلح جائز بين المسلمين الاصلح أحرم حلالا أو أحل حراماً) كالصلح على أن لا يطأ الضرة وكالصلح على الخمر والخنزير\_ (مرقاة المفاتيح: (١١٨/١) كتاب البيوع، باب الافلاس والانظاد، الغيل الثاني، ط: دشيديه\_=

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ ادارے یا بینک میں نہیں ہوتا، بلکہ
وہ ادھار پر سود دینے کا معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے میں اگر چیادارہ یا بینک ایک
متعین مدت فراہم کرتا ہے، کہ جس میں اگر کارڈ ہولڈرر قم کی ادا کیگی کردی تو اس کو
مزید سودادا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے
اور اس رقم کی ادا کیگی کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں تجدید مدت
اور اس رقم کی ادا کیگی کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں تجدید مدت
مدت بڑھ جاتی ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہوجاتا ہے، اور
بعض صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔
بعض صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔

اس کارڈ کا تھم ہیہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرض پر سود دینے کا معاہدہ اور ممل دونوں شامل ہیں ،اور بید دونوں چیزیں جائز نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## كريدث كارد كاحكم

کریڈٹ کارڈز (Credit Cards) کی بنیادسودی نظام پرہے،اس لئے اس کی خرید وفروخت اور استعمال جائز نہیں ہے،اگر کو کی شخص وقت پررقم ادا بھی کردے لیکن وہ سود دینے کا معاہدہ ضرور کرتا ہے،اور جس طرح سود وینا حرام ہے اس کا معاہدہ کرنا بھی حرام ہے۔ (۲)

حتا عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله
و كاتبه وشاهديه و قال: هم سواء رواه مسلم وغيره (الترغيب والترهيب: (٣٤١/٣) كتاب البيوع،
الترهيب من الربا، ط: دار الكتب العلمية \_

المحيح مسلم: (۲۷/۲) كتاب البيوع، باب الربا، ط: قديمي

كمشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٣) كتاب البيوع, باب الرباء الفصل الأول، ط: قديمى

<sup>(</sup>۱, ۲) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن آخر ما نزلت آية الربوا, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسر هالنا, فدعو االربوا والريبة رواه ابن ماجه والدار مى (مشكاة المصابيح: (ص: ۲۳۲) كتاب البيوع, باب الربوا, الفصل الثالث, ط: قديمي ==

كريڈٹ ليٹردينے کی اجرت

''کریڈت لیٹز' دینے کی اجرت لیما جائز نہیں ،البتہ اگر کوئی شخص کسی چیز (۳۱۵) کے لینے پرمجبور ہواوراس کواجرت دیئے بغیر کریڈٹ لیٹر نہ ملے تواس کومجبور أاجرت دینے کی گنجائش ہوگی ،لیکن کریڈٹ لیٹر دینے والے کے لئے اجرت لیما جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبور نہیں ہے۔ (۱)

کڑھائی کاخرچہاصل قیمت کے ساتھ ملانا

"اصل قیمت کے ساتھ اضافی اخراجات"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۱۸)

# حتسثم اوراسلام

اسلام جائز اشیاء کی درآمد ، برآمد پرخواه وه اندرون ملک ہویا بیرون ملک کی قتم کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا ، اور کوئی ٹیکس بھی لا گونہیں کرتا ، تا کہ لوگوں کو

قوله: (فدعوا)أى: أيها الناس (الرباو الريبة)أى شبهة الرباأو الشك في شيء مما اشتملت عليه هذه الآيات والآحاديث, فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدى الى الكفر (مرقاة المفاتيح: (٥٧,٥٨/١) كتاب البيوع, باب الربا, ط: رشيديه)

صعن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الربو او مؤكله و كاتبه وشاهديه ، وقال: وهم سواء ، رواه مسلم (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٣) كتاب البيوع ، باب الربا ، الفصل الاول ، ط: قديمى)

صحيح مسلم: (٢٤/٢) كتاب المساقاة والمزارعة, باب الربوا, ط: قديمي)

(١) والاتصح الكفالة الا ممن يملك التبرع؛ الأنه عقد تبرع ابتداة \_ (مجمع الانهر: (١٧٣٧) كتاب الكفالة، ط: دار الكتب العلمية)

الكفالة عقد تبرع و طاعة يثاب عليها الكفيل، ولو قام المكفول له بتقديم شيئ من المال لكفيل هبة أو هدية جاز ... لكن ان شرط الكفيل تقديم مقابل أو أجر على كفالة وتعذر على المكفول عنه تحقيق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين ... جاز له دفع الأجر للضرورة \_ (الفقه الإسلامي وأدلته: (171/٥) الفصل العاشر: الكفالة في الوقت العاضر، ط: دارالفكي)

ضرورت کی اشیاء سے داموں میں آسانی کے ساتھ ملتی رہے، اس لیے محصول چنگی کا کاروبار شریعت کی رو سے درست نہیں ہے، کیوں کہ ان محصول چنگیوں کی وجہ سے کاروبار شریعت کی رو سے درست نہیں ہے، کیوں کہ ان محصول چنگیوں کی وجہ سے اشیاء کی قیمت پر چیز خرید نے پر مجبور اشیاء کی قیمت پر چیز خرید نے پر مجبور موجاتے ہیں۔ (۱)

سمثم ڈیوٹی

جوچیزیں بیرون ملک سے درآ مدکی جاتی ہیں ان پر حکومت تا جروں سے فیکس اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کے نام سے پچھر قم وصول کرتی ہے، بسااوقات ان فیکسوں میں نا قابل برداشت حد تک اضافہ کردیا جاتا ہے، اگریٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی مناسب اور قابل برداشت حد تک لیا جاتا ہے اور قومی خزانہ میں جمع کر کے قومی مفاد میں استعال کیا جاتا ہے تو پھر تجارت کے سامان کو کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اداکر کے لانا بہتر ہے، چوری چھے لانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو سخت ضرورت کے وقت مناسب فیکس لگانے کی اجازت ہے، تا کہ اسلامی حکومت و سخت ضرورت کے وقت مناسب فیکس لگانے کی اجازت ہے، تا کہ اسلامی حکومت قائم رہے۔

<sup>(1)</sup>قال الله تعالى: { يَأْتِهَا الَّذِينِ آمنو الاتأكلو اأمو الكم بينكم بالباطل } \_ (النساء: ٢٩)

من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع, فقد أكله بالباطل\_ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٢٢٣/٢) البقرة: ١١٨ م وتسمة الرسالة)

البقرة: (٢٠١٦) البقرة: (تفسير أمو البعض بالوجه الذي لم يبحد الله تعالى: (تفسير أبي سعود: (٢٠١١) البقرة:

وقال الشامي: الوظائف التي وضعها الفارس على رعاياهم من الخياط والصباغ والحداد كل بوم أو شهر كذا ، فهو لا يحل أخذه و كذلك الوظائف السلطانية اليوم في بلادنا علينا المسماة بـ " ثكس " لأنهم يأخذونها حيث ماذكرنا مسانهة والعذر بأنهم يصرفون إلى حوالجنا مردود ؛ لأن خزائنهم معمورة تزيد كل يوم إلى ماشاء الله تعالى عاقبة أمرها فلا حاجة إلى أموال الناس ومثل ذلك المحصولات المتعددة الموضوعة على التجارعلى كل ماز \_ والمعصية كلها على الأخذ والأمر - وان البعو النصاري في خذه النهب والأخذ ومن يتبع أهوائهم فماله من الله من ولي ولا نصير \_ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية: (٩/٣) كتاب الكفالة على إدارة الحرم)

تجلت شك نال كالسأكلويذي

اور اگر حکومت ان ڈیوٹی اور شکسوں میں نا قابل برداشت اضافہ کر کے ایکٹی تا جروں کو تنگ کرتی ہے ، اور ڈیوٹی اور شیکسوں کے نام سے وصول کی گئی رقم قومی نزانے کی بجائے ذاتی خواہشات اور ضروریات میں صرف کرتی ہے، توالی صورت (۱۳۷ میں مال لانے والا ڈیوٹی اور ٹیکس سے بیخے کی مناسب تدابیر اختیار کرسکتا ہے، (۱) البته خیانت اور دھو کہ بازی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ (۲)

(1) ان كان البلد ثغرًا يتا يحم دار الحرب ، وكانت أموالهم إذا دخلت دار الاسلام معشورة من صلح استقرمعهم وأثبت ديوان عقدصلحهم وقدر الماخوذمنهم من عشر أو خمس أو زيادة عليه أو نقصان منه, فإن كان يختلف باختلاف الأمتعة والأموال, فصلت فيه, وكان الديوان موضوعًا لإخراج رسومه والاستيقاء مابو فع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه\_ (الأحكام السلطانيه: (٢٣٥، ٢٣٦) فصل في وضع الديوان, وأحكامه, ط: دار الكتب العلمية\_

﴿ وَالأَصْلَ انَا مَتِي عَرِ فَنَا مَا يَأْخَذُونَ مِنَا أَخَذُنَا مِنْهِمَ مِثْلُهُ ، بِذُلكِ امْرِ عَمْر رضي الله عنه وإن لم نعر ف أَحَذَنَا مَنِهِمَ الْعَشْرِ لَقُولَ عَمْرِ فَإِنْ أَعِياكُمْ فَالْعَشْرِ ، وإنْ كَانْ يَأْخَذُونْ الكلّ نأخذ منهم الجميع الاقدر مابوصله إلى مامنه في الصحيح\_ (تبيين الحقائق: (٢٨٥/١) باب العاشر ط: امداديه ملتان)

كالجامعالصغير: (١٢٨١) باب فيمن يموعلى العاشر بمال، ط:عالم الكتب\_

كالحيل جمع حيلة: وهي مايتو صل به الى مقصو د بطريق خفى، وهي عند العلماء على أقسام بحسب العامل عليها... وان توصل بها بطريق مباح الى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة (فتحالباري: (٢٦٦٢) كتاب الحيل، ط: دار المعرفة)

٢ الكذب مباح لاحياء حقه, و دفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض, لأن عين الكذب حرام (الدوالمختارمع الرد: (٣٢٧/٣) كتاب الحظر و الاباحة, فصل في البيع, ط: سعيد)

صعفزعيون البصائر: (٢٩٣١) القاعدة السادسة: العادة محكمة ع: دار الكتب العلمية)

(r) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا والمكو والخداع في النار، رواه الطبراني في الكبير والصغير باسناد جيد وابن حبان في صحيحه ورواه أبو دارد في مراسيله عن الحسن مرسلاً مختصر أقال: المكر والخديعة والخيانة في النار\_(الترغيب والترهيب: (٣٥٩/٢) كتاب البيوع، الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره، ط:

والمعمال: (٥٣٥/٣) الكتاب الثالث في الأخلاق ، الباب الثاني، الفصل الثاني في الأخلاق والأفعال العلعومة، ط:مؤسسة الرصالة\_

العراسيل لأبى داود: (ص: 109) باب التجارة، ط: مؤسسة الرسالة

و المريز" تمارتي محصولات "عنوان كے تحت بھى ديمير

# تسثم ذيوثيز

سین الاقوامی تجارت میں امیر اور ترقی یا فتہ ممالک، ترقی پذیر اور بسماندہ
ممالک کامعاشی استحصال کسٹم کے ظالمانہ قوانین کے ذریعے کرتے ہیں، وہ درآ مداور
برآ مدکر نے والوں پر بھاری ٹیکس (سٹم ڈیوٹیز) لگاتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی سطح
پر معاشی انصاف کے حصول کی راہ کا بڑا پتھر ہیں، اسلام نے ٹیکس اور ڈیوٹیز کے
بھاری پتھرکوروز اول ہی سے ہٹادیا ہے، کیونکہ اس نے ساری مخلوق کوالٹہ کریم کا کنبہ
قرار دیا ہے۔ (۱)

البتہ جب دوسرے ممالک مسلمان تاجروں پرٹیکس لگاتے ہیں تو اسلام کا قانون تجارت اسلامی ریاست کوصرف اسی مقدار میں ان ممالک کے تاجروں پر ٹیکس لگانے کی اجازت دیتا ہے، زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔

حفرت عمر رضی الله عنه نے اپنے گور زحفرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا جس میں یہ تھا:

خذأنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين (٢)

<sup>(1)</sup> ولانأخذه منهم شيئا اذالم يبلغ مالهم نصاباً وان أخذوا منا في الأصح, لأنه ظلم ولا متابعة عليد (الدر المختار (٣١٥/٢) كتاب الزكاة ، باب العاشر، مطلب ما يؤخذ من النصاري لزيارة بيت المقدس حرام، ط:سعيد)

كتبيين الحقائق: (٢٨٥/١) كتاب الزكاق باب العاشر ط: امداديه ملتان

البحرالرائق: (۲۳۳/۲) كتاب الزكاة, باب العاشر, ط: سعيد

<sup>(</sup>٢) (كتاب الخراج: (٣٩/١), باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة, فصل في العشور وحكم من يحبونها, ط: المكتبه الأزهر ية للتراث.

الموسوعة الفقهية الكويتية: (١٠٨/٣٠) شروط وجوب العشر في الأموال التجارة, النصاب، ط:وزارة الأوقاف والشؤن الاسلامية.

كابداتع الصنائع: (٢٩/٢) كتاب الزكاة ، فصل وأمار كن الزكاة ، ط: سعيد

# ممم ڈیوٹی سے بچنے کے لیےرشوت دینا

لوگ بیرون ملک سے سامان منگواتے ہیں ، یاا پنے ساتھ سامان لاتے ہیں اس توسط والے اس پر شوت مانگتے ہیں اور عام طور پر کسٹم والے اس پر دشوت مانگتے ہیں اور شوت نہ ملنے کی صورت میں سامان والے کو تنگ و پریشان کرتے ہیں ، اور زیادہ نئیس عائد کر دیتے ہیں ، اس بارے میں شرع تھم میہ کہ کسٹم حکام چونکہ بہت زیادہ کسٹم وصول کرتے ہیں ، جوظم کی حد تک پہنچتا ہے ، تو ایس صورت میں ظلم دفع کرنے کی نیت سے کسٹم افسران کورشوت دینا تا کہ مناسب شرح کے ساتھ کسٹم ڈیوٹی وصول کریں اس کی گئیات سے کسٹم افسران کورشوت دینا تا کہ مناسب شرح کے ساتھ کسٹم ڈیوٹی وصول کریں اس کی گئیائش ہے ، پھر بھی استغفار کریں ، البتہ کسٹم حکام کے لیے بیرشوت ہے ، ان کے لیے لینا اور استعمال کرنا نا جائز اور حرام ہے ۔ (۱)

# كسلم كى تاريخ

سلم کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں غیر ملکی تا جروں سے اپنی بندرگا ہوں میں اتر نے والے مال

(۱) ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول اليه الا بالرشوة , أو وقع عليه ظلم , فلم يستطع دفعه عنه الا بالرشوة , فالأفضل له أن يصبر حتى يسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق , فان سلك مبيل الرشوة من أجل ذلك فلا اثم على الآخذ المرتشى , وليس عليه اثم الراشى في هذه الحالة ما دام قد جزب كل الوسائل الأخرى , فلم تأت بجدؤى , وما دام يرفع عن نفسه ظلماً أو يأخذ حقاً له دون علوان على حقوق الآخرين ـ (الحلال والحرام في الاسلام : (ص: ٢٧٢) , في المعاملات الاجتماعية الرشوة لرفع الظلم , ط: مصطفى البابي الحلبي مصر)

الم الرشوة عل أربعة اقسام . . . الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه أو ماله حلال الله الغ حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر من المسلم واجب (الشامية: (٣٦٢/٥) كتاب القضاء ، طلب في الاحكام على الرشوة والهدية ، ط: سعيد

الفع العال للسلطان الجاتر لدفع الظلم عن نفسه و ماله و لاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق المال للسلطان الجاتر لدفع الظلم عن نفسه و ماله و لاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق المالع (الشامية: (٢٣/١ م، ٣٢٨) كتاب الحظر و الاباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد .

بی کے سے جوالی کارروائی کے طور پر وصول کیاتھا، وہ بھی صرف ان ملکوں کے تاجروں سے جوالی کارروائی کے طور پر وصول کیاتھا، جن ملکوں نے مسلمان تاجروں سے سٹم وصول کرنا شروع کیاتھا، میں آج کل جس طرح ائیر پورٹ اور بندرگا ہوں پرمسلمانوں سے بھی نجی اور تجارتی مال اور برآ مدات اور درآ مدات پر سٹم وصول کیا جاتا ہے، بیقر آن وسنت اور دین و شریعت سے ثابت نہیں۔ (۱)

تسثم كى تعريف

حکومت نے اشیاء کی درآ مداور برآ مد پر جوٹیکس مقرر کررکھا ہے اسے ''کسٹم'' کہتے ہیں ،کسٹم سے بچنے کے لئے بچھ لوگ دوسرے راستوں سے چیکے سے سامان لاتے اور لے جاتے ہیں ،ای کو''اسمگانگ'' کہتے ہیں۔

#### اسمگانگ اصل میں تسلم کی وجہ سے وجود میں آئی ہے اگر تسلم نہ ہوتا تو

(۱) وأمّا الحربي فإنّما أمر بأخذ العشر منه؛ لأنّهم يأخذون منا العشر فأمر بأخذ العشر منهم إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبنى على المجازاة ، حتى أنّهم إن كانو ايأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا نأخذ منهم شيئًا \_ الدليل عليه ما روي أن عاشر عمر رضى الله عنه كتب إلى عمر رضى الله عنه كم نأخذ من تجار أهل الحرب؟ فقال : كم يأخذون منا ؟ فقال هم يأخذون منا العشر ، فقال : خذمنهم العشر ، فقد جعل الأمر بيننا وبينهم على المجازاة \_ (شوح السير الكبير : (٢٨٥/٥) باب العشور من أهل الحرب ، ط: دار الكتب العلمية )

- المبسوط للسرخسي: (٩/٢) كتاب الزكاة ، باب العاشر ، ط: دار المعرفة \_
  - مجمع الأنهو: (۳۰۹/۱) كتاب الزكاة ، باب العاشر ، ط: دار الكتب العلمية .
- و عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أعشر قومي؟ فقال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على الإسلام عشور (منه أحمد: (٣٢٢/٣) رقم الحديث: ١٨٩٣ مسند الكوفيين، حديث رجل من بكر بن وائل، ط: مؤسسة قرطبة)
- وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما -(نيل الأوطار: (٢/١٠)، كتاب الجهاد والسير، أبوب الأمان والصلح والمهادنة، باب أخذ الجزية وعقد الذمة، ط: دار ابن القيم)

-oto-

اسكانگ بھی نہ كی جاتی ،اسلام نے مسلمانوں پر سٹم جیسے نیکس كی یابندی نہیں لگائی۔ (۱) مسلم کے مال کا تھم حکومت امپورٹڈ مال کوضبط کرکے جونیلام کرتی ہے،اس کی تقریبایا نچ قىمىن بىن اوروە سەبىن: 🗨 جرمانه کی صورت میں ضبط کیا ہوا مال \_

ہ ڈیوئی کامال۔

© ڈیمرج (Demurrag)زیادہ لا گوہونے کی وجہ سے چھوڑا گیامال۔

@رضامندی ہے جھوڑ اہوا مال \_

⊗لاوارث مال\_ ب

ہرعنوان کے تحت اس کی تفصیل دیکھیں۔

تسٹم وصول کرنے کی وجہ حکومت کے نز دیک

حکومت والے کسٹم وصول کرنے کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ بیرون ممالک کی تجارتی کمپنیال اپنی مصنوعات عام طور پر بهت ہی سستی قیمت پرفروخت کرتی ہیں اگر عکومت کٹم وصول نہ کرے تو تمام تا جربیرون مما لک کی کمپنیوں ہے ہی مال خریدیں گے،اس طرح حکومتی مصنوعات کا کوئی بھی خریدارنہیں رہے گا بتیجہ بیہ نکلے گا کہ اپنے ملک کے کارخانے مال بنانا بند کر دیں گے ،اس سے ملک دیوالیہ ہوجائے گا۔

الی صورت میں ارباب حکومت کو جاہئے کہ بیرون ملک سے مال وسامان اپورٹ کرنے پر پابندری لگادیں تا کہا ہے ملک کے مال وسامان کی خرید وفر وخت مست لیادہ بواور املاک کی ترقی ہو، اس طرح ملک چند سال میں معاشی اعتبارے متحکم

العاشية السابقة رقع: ١، على االصفحة الس

#### حکومت کو چاہئے کہ کارخانے والوں اورمصنوعات بنانے والوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ چیزیں معیاری بنائیں،امانت،صدافت اور دیانت ہے سب کام لیں، دھوکہ،فریب اور خیانت سے کام نہ لیں۔

# کسی اور سے مال بنوا کرا بنے نام کامونوگرام لگانا

سی اور سے اپنے معیار کے مطابق مال بنوا کراپنے نام کا مونو گرام لگا کر مال بیچنا جائز ہے، ہاں اگر معیار کے مطابق نہیں ہے، یا وزن میں کم ہے، یا کوالٹی میں فرق ہے، تو دھو کہ اور جھوٹ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ (۱)

من غشنا فليس منا\_ مشكؤة: (٢٣٨/١) كتاب البيوع, باب المنهى عنها من البيوع, الفصل الأول, ط: قديمي\_

المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باعمن أخيه بيعافيه عيب الابينه (جمع الفوائد: (١٥١/٢) رقم الحديث: ٢٢ ٢٦، كتاب البيوع, ط: ادارة القرآن)

من علم بسلعة عيبالم يجز بيعها حتى يبينه للمشترى فإن لم يبينه فهو الم عاص ، نص عليه احمد لما روى حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى الله الله قال: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما وإن كذبا و كتما محق بركة بيعهما \_ (إعلاء السنن: (٣ / ٥٨/١) أبو اب البيوع ، باب خيار العيب ، ط: ادارة القرآن \_

النبيه): كتمان عيب السلعة حرام \_ (البحر الرائق: (٣٥/٦)كتاب البيع, باب خيارالعيب، ط: سعيد\_

السادس عشر : في العام عليه الميان المناوى المؤازية: (٥٢١/٣) كتاب البيوع، السادس عشر : في الحظر و الاباحة الثالث المتفرقات ، ط: رشيديه .

ولابأس ببيع المغشوش إذا كان الغش ظاهرًا كالحنطة بالتراب وإن طحنه لم يجز حتى يبينه (الهندية: (٢١٥/٢) كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة, فصل في الاحتكار، ط: رشيديه -

البيوع، باب خيار العيب مطلب في حبيع أو ثمن لأنّ الغش حرام \_ (الدرالمختار مع الرد: (٣٤/٥) كتاب البيوع، باب خيار العيب مطلب في جملة ما يسقط به الخيار، ط: سعيد

44.

# می دوسرے کی فروخت مکمل ہونے سے قبل اپنی چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے

''مجھے نے بدلو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۳/۱)

# کفار تاجروں سے ٹیکس لینا

ہے مسلمان حکومتیں غیر مسلم کا فرتا جروں پراتنا ہی ٹیکس لگا تمیں گی جتنا غیر مسلم حکومتیں مسلمان تا جروں پرلگاتی ہیں ، اس سے مسلمان تا جروں کو تحفظ نصیب ہوگا در بین الاقوا می سطح پر معاشی اعتبار سے عدل وانصاف کی ترویج بھی ہوگی۔ دوسری طرف اسلامی ریاست کوایک خاص فلاحی ٹیکس کے ذریعہ آمدنی بھی حاصل ہوگی۔ تیسری طرف سب سے اہم فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم حکومتیں مسلمان تا جروں پر اپنے ٹیکس کی مقدار کم رکھیں گی ، تا کہ مسلمان مما لک بھی ان کے تا جروں پر ٹیکس کی مقدار کم رکھیں گی ، تا کہ مسلمان مما لک بھی ان کے تا جروں پر ٹیکس کی مقدار کم رکھیں گی ، تا کہ مسلمان مما لگ بھی ان کے تا جروں پر ٹیکس کی مقدار کم رکھیں گی ، تا کہ مسلمان مما لگ بھی ان کے تا جروں پر ٹیکس کی مقدار کم رکھیں گی ، تا کہ مسلمان مما لگ بھی ان کے تا جروں پر ٹیکس کی انقام کی بجائے معاشی عدل قائم ہوگا۔

ہے جس غیر مسلم کی حکومت اسلامی ریاست کے تاجروں کے مال سے کوئی نیکر نہیں لیتی ،اسلامی ریاست بھی اس ملک کے تاجروں سے پچھ بیس لے گی۔ (۱)

<sup>(</sup>١)لانظلمون ولائظلمون\_(البقرة: ٩٧٣)

ولوعلم أنهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره وان كانوا يأخذون الكل لا يأخذ الكل؛ لأنه غدر، وان كانوا يأخذون أصلالانأخذليتر كواالأخذمن تجارنا ولأناأحق بكارم الأخلاق \_ (الهداية: (١٣/١) كتاب الزكاة ، باب فيمن يمرّ على العاشر ، ط: رحمانيد

كانسين الحقائق: (٢٨٥/١) كتاب الزكاق باب العاشر ط: امداديه ملتان

كاللوالمختارمع الرد: (٣١٥/٢) كتاب الزكاة، باب العاشر، مطلب: مايؤ خذمن النصارى لزيارة في المقدم، ط: معيد

## كفارسے دوستی اور میل جول

سیس اوراجارہ (کرابیددار) وغیرہ کی سیس کے معاملات کرنا جائز ہے،ضرورت کی بناء پر ظاہری اعتبار سے میل جول رکھنے کی کے معاملات کرنا جائز ہے،ضرورت کی بناء پر ظاہری اعتبار سے میل جول رکھنے کی بھی گنجائش ہے، باقی بلاضرورت میل جول رکھنا جائز نہیں ،اور محبت اور دوستی کارابطہ بھی جائز نہیں ،البتہ معاملات جائز ہیں۔ (۱)

کافرمحارب جیسے قادیانی اور شیعہ وغیرہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں ان سے شدید مجبوری کے بغیر معاملات بھی نہیں کرنے چاہئیں۔ (۲)

(۱) في الواقعات: مسلم دعاه نصراني الى ضيافته وليس بينهما صداقة و لا مخالطة غيرها بينهما في التجارة, حل له الذهاب؛ لأن فيه ضرباً من البر, وقد ندبنا اليه في حق من لم يقاتلنا في الدين قال الله تعالى: لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوا كم في الدين ولم يخرجو كم من ديار كم أن تبروهم وتقسطو االيهم، ان الله يحب المقسطين "ومعنى الاقساط الاحسان اليهم (الفتاوى الكاملية: (ص: ٢٦٤) كتاب الحظر والاباحة, ط: مكتبه حقانيه.

المحيط البرهاني: (١/٨) كتاب الكراهية والاستحسان, الفصل السادس عشرفي أهل الدمةوالأحكام التي تعود اليهم, ط: ادارة القرآن)

الفتاوى الهندية: (٣٨٧/٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل الذمة ، ط: رشيديه

الملتقط: (ص:٢٧٧) كتاب الآداب، ط: دار الكتب العلمية

ے کفایت الفتی: (۳۱۸،۳۱۷) دوسراباب: غیرمسلموں کے ساتھ معاملات، تنوان: ہندوستان کے کفار کے ساتھ معاملات، تنوان: ہندوستان کے کفار کے ساتھ معاملات اوران سے ملنا جلنا جائز ہے، ط: دارالا شاعت۔

(r) ياايها الذين أمنو الالتخذو اعدوى وعدوكم اولياء\_ (الممتحنة: ١)

الاتركنواالى اللين ظلموافتمسكم النار (سورة هود: ١١٣)

وهذا هو الصحيح في معنى الآية, وأنها دالة على هجران أهل الشرك وقيل :عامة فيهم وفي العصاة ... وهذا هو الصحيح في معنى الآية, وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصى من أهل البدع وغيرهم ، فان صحبتهم كفر أو معصية الذالصحبة لا تكون الاعن مودة ... فان كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في "أل عمران" و"المائدة" (احكام القرآن للقرطبي: (١١/ ٢٢٦) سورة هود: مضى القول فيها ألى "أل عمران" و"المائدة" (احكام القرآن للقرطبي: (١١/ ٢٢٦)) سورة هود:

الم أحسن الفتاوى: (٥٣٢/٦) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد والباطل، عنوان: شيد، قادياني وفيره زنادتها في المراءود كرموا لمات ما تزنيس، ط: سعيد

-----

#### كفار ہے ميل جول

'' کفار سے دوئتی اور میل جول''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۴۸)

### كفاركي دعوت

کافروں کی دعوت قبول کرنااس شرط پرجائز ہے کہ کھانے کے اندر کوئی حرام ادرنا پاک چیز شامل نہ ہو، تا ہم کا فروں کی دعوت میں شریک نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ (۱) فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک آ دھ مرتبہ کفار کی دعوت میں شریک ہونے پرمجبور ہوجائے ،اور مجبور اشرکت کر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ،لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی عادت بنالینا مکروہ ہے۔

اس لیے جہاں تک ممکن ہو کفار کی دعوت میں شرکت کرنے ہے بچنا چاہیے تا کدا یمان محفوظ رہے۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل الذمة هكذاذكر محمد رحمه الله تعالى وفي أضحية النوازل: المجومي أو النصراني اذا دعا رجلاً الى طعامه, تكره الاجابة (الفتاوي الهندية: (٣٣٤/٥) كتاب الكراهية, الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود اليهم, ط: رشيديه)

المحيط البرهاني: (١/٨) كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السادس عشر أهل الذمة...الخط: ادارة القرآن.

البعرالرائق: (٢٣٢/٨) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: سعيد

من شك في اناته أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا ، فهو طاهر مالم يستيقن . . . و كذاما يتخذه أهل الشرك والجهلة من المسلمين كالسمن والخيز والأطعمة والثياب (شامي: (١٥١١) كتاب الطهارة ، قبيل مطلب في أبحاث الغسل ، ط:سعيد)

تانظر أبضاً وقع الحاشية: ٢ تعت عنوان "كفار عدوى اورميل جول"

(٢) إن ابنلى المسلم بدمرة أو مرتبن فلابأس به وأمّا الدوام عليه فيكره كذا في المحيط (الهندية: (٣/٤/٥) كتاب الكراهية ، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود اليها ، ط: رشيديه والأمعيط البرهاني: (٢٩/٨) كتاب الكراهية والاستحسان ، الفصل السادس عشر في أهل الذمة والأمكام التي تعود اليهم ، ط: ادارة القرآن) =

#### كفاركے ساتھ دوسی كی حدود

کفار کے ساتھ محبت رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا جائز نہیں ہے اس سے آدمی کا فر ہوجا تا ہے ، البتہ ان کے ساتھ عادلانہ سلوک روار کھنا ، یا انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لئے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور دین اسلام کی اشاعت کے لئے ان کی مبائس میں شرکت کرنا اور اس مقصد کی خاطر سفر کرکے ان کے یاس جانا جائز ہے۔

#### كفاركے ساتھ تجارتی معاملات

#### کفار کے ساتھ لین دین کے معاملات رکھنا یا تجارتی روابط قائم کرنا یاان کی

= ٢ الفتاوى التاتار خانية: (١ ٢ ٢ / ١) كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل السادس عشر في أهل الذمة... الخط: مكتبه فاروقيه)

(١)يَآيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاتَتَخِذُو االَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ ادِيْنَكُمْ هَزُوْ ازَّلَعِبًا \_ (المائده: ٥٧)

كَ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْاتَّتَجِدُو االْيَهُوْ دُوَ النَّصْرَى أَوْلِيَاءَ (المائده: ١٥)

وَقَدْ نَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتِ اللهِ يَكْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَا بِهَا فَلَا تَقْعَدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوْطُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِه (سورة النساء: • ١٣٠)

فلا تقعدوا معهم اى مع الذين يكفرون ويستهزءون حتى يخوضوا في حديث غيره اى غير الاستهزاء فحينند لا بأس بمجالستهم لضرورة دعت ومن غير ضرورة يكره\_ (التفسير المظهرى: (٢٦٢/٢), سورة النساء: ٣٠١, ط:رشيديه)

وعدقوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهى عنها بل هي سنة وامر مشروع - (روح المعاني: (٢٢/٣) - العمران: ٢٨, ط: دار إحياء التراث العربي)

الأنعام: ١٨] فلم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره [الأنعام: ١٨] فلم ينه عن مجالستهم مطلقا، لأن الحديث يحمل على من لم يأمن على نفسه منهم؛ فيمنع عن مجالستهم مطلقا، والآية على من أمن فلا حرج عليه في مجالسته لهم بغير التأنيس، والتعظيم ما لم يكونوا في كفر، وبدعة، وكذا إذا خاضوا وقصد الرد عليهم وتسفيه أدلتهم (مرقاة المفاتيح: (٢٨٦١)، كتاب الإيمان، باب الإيمان، بالقدر، الفصل الثاني، ط: رشيديه)

ملازمت کرنا یا انہیں ملازم رکھنامنع نہیں ہے بشرطیکہ اس تجارت، کاروباراور ملازمت کی افتصان نہ ہو،اور کھار کامسلمانوں ہے۔ سلمانوں کودینی اور دنیوی اعتبار سے کسی فتیم کا نقصان نہ ہو،اور کھار کامسلمانوں پرغالب ہونے کا سبب نہ ہو،اور کھار کوالی چیز فروخت نہ کی جائے جس ہے انہیں (۳۲۷) مسلمانوں کے خلاف جنگ وغیرہ میں طاقت وقوت حاصل ہواور الی صورت میں ان ہے کوئی چیز بھی نہ خریدی جائے۔ (۱)

حفزت عبدالرحمن بن ابو بکررضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مشرک سے بکری خریدی۔ <sup>(۲)</sup>

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اپنے گھر والوں کے لئے غلہ خریدا۔ (۳)

(۱) الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقومون به عليهم. (شرح البخارى لابن بطال: (٣٣٨/٦)، كتاب البوع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ط: مكتبة الرشد)

المساقاة والمزارعة بهاب الرهن وجوازه على الصحيح لمسلم: (١/٢) ، كتاب المساقاة والمزارعة بهاب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر ، ط: قديمي

المفاتيح: (٩٣/٦)، كتاب البيوع، باب السلم والرهن، الفصل الأول، ط: رشيديه

(٢)عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءر جل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم: "بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا , بل بيع فاشترى منه شاة . (صحيح البخارى: (٢٩٥١) ، كتاب البيوع , باب الشراء و البيع مع المشركين ، ط: فديمى)

صحيح مسلم: (١٨٣/٢), كتاب الأشربه, باب إكرام الضيف و فضل إيثاره ، ط: قديمى - المسنن الكبرى للبيهقى: (٢١٥/٩) ، كتاب الجزية ، باب ماجاء في هدايا المشركين للإمام ، ط: إنارة تاليفات أشد في م

(٣) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهو دي طعاما إلى أجل معلوم دارتهن منه درعا من حديد. (صحيح البخارى: (١١٠٠٣)، كتاب السلم، باب الرهن في السلم، ط: للبعي)

ت معيع مسلم: (٢١/٢)، كتاب المساقاة والمزارعة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، وبلا المرهن وجوازه في الحضر كالسفر،

شیختا حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی لوہے کی درع تیس صاع''جو'' کے عوض ایک یہودی سلم کی وفات ہوئی تو آپ کی لوہے کی درع تیس صاع''جو'' کے عوض ایک یہودی سلم کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی۔ (۱)

البتہ جولوگ اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مرتد یا کافر ہیں جیسے قادیانی ان کے ساتھ کسی قشم کے معاملات کرنا اور تجارت کرنا درست نہیں۔ (۲)

#### كفار كے ملبوسات

وہ چیزیں جوتغیر و تبدل کے بغیر ہے دینی اور معصیت کا ذریعہ ہوں ، یا کسی غیر مسلم قوم کا شعار ہوں ، ایسی چیز وں کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے ، کیونکہ استعال کی ممانعت ہونا خرید و فروخت کے منع ہونے پر دلیل ہے تا کہ گناہ کے کاموں میں معاونت کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ (۳)

= ٢ سنن نسائي:(٢٢٣/٢)، كتاب البيوع، الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا، ط: قديمي

(۱)عن ابن عباس قال: توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و در عه مر هو نة عند يهو دي بثلاثين صاعامن شعير ـ سنن النسائي: (۲۲۹/۲) ، كتاب البيوع ، باب مبايعة أهل الكتاب ـ ط ، قديمي ـ

كاسنن ابن ماجه (: ص: ١٢٤ ) ، أبو اب الرهون ، ط، قديمي

مصنف ابن أبي شيبة: (۲۷۲/۳)، رقم الحديث: ۲۰۰۲، كتاب البيوع و الأقضية في الرهن في السلم، مكتبة الرشد.

(٢)المرتد إذاباع أو اشترى يتوقف ذلك إن قتل على ردته أومات أولحق بدار الحرب بطل تصرفه وإن أسلم نفذبيعه (الفتاوي الهندية: (١٥٣/٣)، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف ط: رشيديه

كشامى: (١١١٥), كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في بيع المرهون المستأجر, ط: سعيات

كاحسن الفتاوي: (٥٣٢١٦)، كتاب البيوع، باب البيع الفاسدو الباطل، ط: سعيد

(٣) ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما والا فتنزيها،... وبيع المكعب المفضض للرجل ان للبسه يكره لا تُنه إعانة على للبس الحرام وان كان... خياطًا امره ان يتخذ له ثو بًا على ذي الفساق يكوه تعلى على المساق يكوه تعلى على المساق يكوه تعلى على المساق يكوه تعلى الم

## كفالت كي اجرت لينا

کفالت عقد تبرع لیعنی ایک رضا کارانه حسن سلوک پر مبنی معاملہ ہے،اور (۳۲۹) اس پراجرت لینااحسان وسلوک کی شان کےخلاف ہے،اس لیےاس پراجرت لینا جائز نہیں ہے۔ (۱)

> کلام سے ایجاب وقبول سے ہونے کے شرا کط ''بات چیت سے ایجاب وقبول سے ہونے کے شرائط'' عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۰٫۲)

#### كلائنك كووكيل بنانا

اجارہ کے معاملہ میں کلائٹ کومطلوبہ گاڑی یامشینری خریدنے کے لئے رقم دے کروکیل بنانے کا مطلب میہ کو یا بینک نے کلائٹ کومطلوبہ چیز خریدنے کے لئے رقم کے آم دی، پھر طے شدہ نفع کے ساتھ اسی رقم کو قسطوں میں واپس لیا، بینک نے ملی

= له ان يفعل؛ لأنه سبب التشبه بالمحبوس والفسقة \_ (الدر مع الرد: (٣٩٢/٢) كتاب الحظر والاباحة, فصل في البيع, ط:سعيد)

البحوالوائق: (١٣٣٨) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: سعيد

صعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال عليه الصلوة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم (ابو داود: (۱۲) كتاب اللباس باب ما جاء في الأقبية ، ط: حقانية )

(١) والاتصح الكفالة الا ممن يملك التبرع ؛ الأنّه عقد تبرع ابتداءً \_ (مجمع الانهر: (١٢٣/٣) كتاب الكفالة ،ط: دار الكتب العلمة \_

الأختيار لتعليل المختار: (١٢٧٢) كتاب الكفالة, ط: دار الكتب العلمية

الكفالة عقد تبرع وطاعة يناب عليها الكفيل ... ولو قام المكفول له بتقديم شيئ من المال لكفيل هبة المدينة جاز ... لكن ان شرط الكفيل تقديم مقابل أو أجر على كفالته وتعذر على المكفول عنه تحقيق مطلعته من طريق المحسنين المتبرعين ... جاز له دفع الأجر للضرورة \_ (الفقه الإسلامي وأدلته: (١٥) الفصل العاشر الكفالة ملحق: أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاض ط: دار الفكر ، بيروت)

طور پرکوئی خدمت یا کوئی کام انجام نہیں دیا،توبیطریقه سودی لین دین کے ساتھ واضح مثابہت اورمما ثلت رکھتاہے، بیرفتہ رفتہ خالص سود کے رواج کا سبب ہے گا اسب ہے گا اس کئے بیصورت بھی ناجا تزہے۔

"المعارف الاسلامية" يس ب

''علاوہ ازیں اٹا نہ جات کی خریداری کے لئے بینک کا کلائنٹ کووکیل بنانا اور اجارہ کی مدت کے اختتام پر ہبہ کا وعدہ کرنا ان دونوں باتوں سے (سودی) جیلے کی بوآتی ہے ، کیوں کہ بیر کاروائی حقیقت میں فنانسنگ ہے اور بظاہر اجارہ اور ہبہ ہے۔ (۱)

اتنی بات تو مجوزہ اسلامی بینکاری کے حامی اور مجوزین علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب ممکن ہوتو بہتر یہی ہے کہ کلائنٹ کے علاوہ کسی دوسر ہے شخص کوخریداری کے حلاوہ کسی دوسر ہے شخص کوخریداری کے لئے وکیل مقرر کیا جائے تا کہ سودی شبہ سے دورر ہاجائے اور کاروائی میں مالیاتی ادار ہے اور بینک کا بھی کوئی کردارواضح ہو۔ (۲)

(١)غير ان إمكان توكيل المصرف عميله بشراء المعدات ووعده بهبتهاعندانتهاء مدة الإجارة تشم منهاراتحة الحيل، فالعملية تمويل في حقيقتها وإجارة وهبة في شكيلتها\_(المعارف الإسلامية للدكتوررفيق يونس المصري, (ص:٣٤)

(٣) يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملاتها بأن يشترى لحسابها ما يحتاجه ذلك العميل من معدات واليات ونحوها مماهو محدد الأوصاف والثمن بغية أن تؤجره المؤسسة تلك الأشياء بعد حيارة المؤسسة لها حقيقة أو حكما ، وهذا التوكيل مقبول شرعا ، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك (المعايير الشرعية: (ص: ٣٦) ) ، المعيار الشرعى ، رقم: ٩ ، ط: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)

مستندأولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصاغير الآمر بالشراء هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء ، ولكى يظهر دور المؤسسة في العملية وللفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة وضمان الأمر بالشراء بعدا لبيع (المعايير الشرعية: (ص: 100) المعيار الشرعي، رقم: ٩ ، المرابحة للآمر بالشراء ، ط: هيئة المجالسة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)

واضح رہے کہ سود کے معاملے میں سود کا شبہ بھی حقیقی سود کی طرح حرام ہے اں لئے کلائنٹ کوئی حال میں بھی وکیل نہ بنایا جائے ور نہ معاملہ شریعت کے خلاف اس کئے کلائنٹ کوئی حال میں بھی وکیل نہ بنایا جائے ور نہ معاملہ شریعت کے خلاف

> كل قيمت قسط كردينا کل قیت کوقسطوں میں تقسیم کر دینا بھی جائز ہے۔ (۲) کلوگرام کے حساب سے کوئی چیز خرید کرسیر کے حساب سے فروخت كرنا

اگر کوئی شخص کوئی چیز کلوگرام کے حساب سے خرید کرسیر کے حساب سے فرونت کرتا ہے اور خریدار کوسیر کے حساب سے فروخت کرنے کی بات بتادیتا ہے،

(١)عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نز لت آية الربا و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنافدعوا الرباو الريبة. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٦)، كتاب البيوع, باب الرباء الفصل الثالث،ط:قديمي)

الشبهة في باب الرباملحقة بالحقيقة في التحريم. (الجوهرة النيرة :(٢٣٦/١)، كتاب (الجوهرة النيرة على المحقيقة في التحريم. اليوع، باب البيع الفاصل، ط: حقانيه)\_

(مجمع الأنهر: (١٢١/٣)، كتاب البيوع، باب الربا، ط: دار الكتب العلمية)\_

(٢) البع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح ( مجله الأحكام العدليه: (١٠/٥) المادة: ٢٣٥، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثالث، القصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل،

تاشر المجلة لسيلم رستم باز: (١٠٠١) رقم المادة: ٢٣٥، ط: مكتبه فاروقيد

الم المرابع المعن حال ... ومؤجل الى معلوم ، لئلا يفضى الى النزاع (الدر المختار مع الرد: (١٨٠) ا ۱۵۲) کتاب البيوع، مطلب في التاجيل الي أجل مجهول، ط: سعيد.

كاوصع بنعن حال وبأجل معلوم) أى البيع، لاطلاق النصوص ( البحر الرائق: (٢٧٩/٥) كتاب العدمان

# کلیاں نکلنے سے پہلے بھولوں کی خرید وفر وخت کرنا

ہے پھولوں کی خرید و فروخت فصل شروع ہونے کے بعد بھی کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک دم تمام کلیاں ظاہر نہیں ہوتیں، بلکہ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بیزیج معدوم کے زمرہ میں آئے گا۔ (۲)

🖈 کلیاں نکلنے سے پہلے پھولوں کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ، کیونکہ بیہ

#### سے معدوم ہے۔

rrr)

(١) قال الله تبارك وتعالى: { يُأْيُها الَّذِين أَمنوا لاتأكلوا أَموالكم بينكم بالباطل الأَّأن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم ولاتقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيمًا } [سورة النّساء: ٢٩]

العمل باطلاقها ـ (بدائع الصنائع: (١٣٩/٥) كتاب البيوع، فصل: وأمّا الّذي يرجع إلى المعقو دعليه فأنواع، ط: سعيد)

كتبيين الحقائق: (٣/٣) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان\_

و يجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة و مجازفة ... قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره و لا أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة (الهداية: (٢٧/٣) كتاب البيوع ، ط: رحمانية ) كتاب البيوع ، ط: رحمانية ) كتاب البيوع ، ط: رحمانية ) كتاب الطعام كيلا أى من حيث الكيل ويباع أيضًا وجزافًا ؛ لأنّ بكل منهما يصير معلو ما اما المكايلة فظاهر ، وأمّا الجزاف فلأنّه بالاشارة ترتفع الجهالة (عيني شرح كنز: (٣/٢) تحت في بيان أحكام البيوع ، ط: دار الكتب العلمية )

. كالبحر الراتق: (٢٨٢/٥) تحت أحكام البيوع، ط: سعيد

(٢) لبطلان بيع المعدوم (الدر المختار) اذمن شرط المعقود عليه أن يكون موجو دا ما لامتقوما ، وان يكون ملك البائع فيما يبيع لنفسه ، وان يكون مقدور التسليم ـ (شامى: (٥٨/٥) ٥٩) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد)

و أمّا الّذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: منها أن يكون موجودا فلاينعقد بيع المعدوم (بدائع الصنائع: (٣٢٦/٣) كتاب البيوع، جواز بيع الثمر، ط: رشيديه)

(الهندية: (٢/١٣) عنها في البيع: وهو أن يكون موجو دا فلاينعقد بيع المعدوم و ماله خطر العدم\_ (الهندية: (٢/١٣)

🖈 ہاں اس باغ کی زمین کو اجارہ پر دیا جا سکتا ہے ، اور اس سلسلے میں 🤼 پودوں سے انتفاع حاصل کرنے کی اجازت ہوسکتی ہے،اوراجارہ پر لینے والاروزانہ ہوسکتی ہے،اوراجارہ پر لینے والاروزانہ پھول توڑ کر فروخت کرسکتا ہے۔ (۱)

🖈 یا پھر جب بھول ظاہر ہوجائے اس وقت بوری قیمت کومنوجودہ بھولوں ی تیت قرار دے کرمشتری (خریدار) بائع (بیچنے والا) کوا دا کردے اور بعد میں ظاہر ہونے والے چھولوں کو مالک مشتری کے لئے مباح کردے ۔تو یہ دونوں صورتیں بھی درست ہیں۔(۲)

# كليم فروخت كرنا

کلیم کاحق فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیہ مال کاحق ہے مال نہیں

(١) وبيانهاان المشترى اما ان يكون ممايو جدشيئًا فشيئًا ، فقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيي . . . يشترى الاصول ببعض الثمن ويستاجر الارض مدة معلومة بباقي الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الادراك\_ (شامي: (٥٥٧١ه) باب البيع الفاسد, مطلب فساد المتضمن يوجب فسادالمتضمن، ط:سعيد)

 (والمخلص) من هذه اللوازم الصعبة (ان يشترى) اصول البازنجان والبطيخ والرطبة ؛ ليكون مايحدث (على ملكه )وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستاجر الارض مدة معلومة يعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيهابباقي الثمن (فتح القدير: (٢٩١/٢) كتاب البيوع، ط:مصطفى البابى الحلبي، مصر)

الفعالفتاوى: (٢٩/٣) كتاب البيوع، الفصل الثالث فيما يجوز بيعه، ط: رشيديه

(٢) أو يشترى الموجود بجميع الدمن ، ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصو دهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص، وهو ماروى أنه عليه السلام نهي عن بيع ماليس عند الانسان و رخص في السلم ع (تبيين الحقائق: (٣٩٧، ٢٩٤) كتاب البيوع، ط: دار

الكتبالعلمية,بيروت)

الشامية: (٥٥٥/٣) كتاب البيوع, مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً, ط: معيد المعيط البرهاني: (٢١٩) كتاب البيوع، مطلب عي بين الشعر الراح عنه ومالا يجوز، ط:

(نوٹ) ہندوستان سے جولوگ ہجرت کرکے پاکستان آئے ہیں اوران کے مکان اورجائیدادیں ہندوستان میں تھیں ،ان کو پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک لیٹر یا کتا بچہ ملا ہے ، کہ ہندوستان میں جتنی زمین ، جائیداد وغیرہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اتنی مالیت کی زمین اور جائیداد حکومت سے لینے کے متحق ہیں ،اس لیٹر یا کتا بچہ کوئیم کہتے ہیں۔(۲)

#### كمانے والااللہ كےرائے ميں ہوتا ہے

جوآ دمی اپنے لئے اور بچوں اور والدین پرخرچ کرنے کے لئے جائز طریقے سے کما تا ہے وہ اللہ کے راہتے میں ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے قریب سے ایک شخص گذرا، توصحابہ کرام نے اس کی طاقت، پھرتی اور چستی دیکھی تو فرمایا اے اللہ کے رسول! کیا ہی اچھا ہوتا اگریشخص اللہ کے راستے ہیں جہاد کے لئے نکلا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا اگریشخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ یا لئے کی خاطر نکلا ہے تو پھر اللہ کے راستے ہیں ہی ہے اور اگر اپنے بوڑھے ، ضعیف یالئہ کی خاطر نکلا ہے تو پھر اللہ کے راستے ہیں ہی ہے اور اگر اپنے بوڑھے ، ضعیف والدین پرخرج کرنے کے لئے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے ہیں ہی ہے اور اگر اپنے

(١,٦) قلت: وعبارة الصيرفية هكذا سئل عن بيع الخطقال: لا يجوز ، لأنه لا يخلو اما ان باع مافيه أو عين الخط لا وجه للأول ، لأنه بيع ماليس عنده و لا وجه للثاني لأن هذا القدر من الكاغذ ليس متقوماً بخلاف البرائة ، لأن هذه الكاغذ متقومة ١ه و (الشامية: (١٤/٣) كتاب البيوع ، ط: سعيد

ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة (الدر المختار مع الرد: (١٨/٣)
كتاب البيوع, مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة, ط: سعيد

الاشباه والنظائر: (ص: • ٢١) كتاب البيوع، ط: قديمي

ے فآدی مفتی محود: (۲۲ ،۳۲۲) کتاب البیوع، عنوان: گورنمنٹ ے عاصل کرده پرمٹ کوفروفت کرنا جائز ہے یانبیں؟ طی جعیت ببلیکیشنز۔ اوپر خرچ کرنے کے لئے نکلاہ تا کہ کی سے بھیک نہ مانگے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے ، اوراگرریا ،فخر اور تکبر کے واسطے کمائی کی خاطر ڈکلاہے تو پھر شیطان کے ()

کمانے والے کوالٹد تعالی پیند کرتے ہیں "اللہ تعالی کمانے والے کو پیند کرتے ہیں "عنوان کے تحت دیمیں۔ کمانے والے کی ہخشش ممانے والے کی ہخشش "مغفرت ہوجاتی ہے "عنوان کے تحت دیمیں۔ (۲۵۴۷۲)

طلال کی تھوڑی کمائی حرام کی زیادہ کمائی ہے بہتر ہے،اس کئے انسان کو چاہئے کہوہ اللہ سے ڈرے اور حلال کمائی کرے اور حرام سے بچے،اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور برکت بھی ہوگی۔ (۲)

(۱) وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مو على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله العملى الله عليه وسلم من جلده و نشاطه فقالوا يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الشيطان (الترغيب والترهيب: (٣٣٥/٢)) وقم الحديث: من عمرة المناب البيوع الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره ، ط: دار الكتب العلمية) مناب المناف ، كعب بن عجرة النصارى ط: مكتبه النفقات ط: مكتبه النفقات ط: مكتبه النوائد: (٣٢٥/٣)) وقم الحديث: ٢٨٢ باب النفقات ط: مكتبه النفقات ط: مكتبه النفقات ط: مكتبه النفقات ط: مكتبه القلد

(١) والقليل من الحلال أكثر بركة من الحوام\_ (فتح العزيز بشرح الوجيز: (١٢٥/١١)، كتاب القرار، ط: دارالفكر)=

#### کمائی بہترین "بہترین کمائی"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۳۲)

(rry)

### کمائی کے پاکیزہ ہونے کے اوصاف

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میں بیہ چار باتیں پائی جائیں تواس کی کمائی پاکیزہ ہوگی:

👁 خریدے توبرائی نہ کرے۔

🛭 فردخت کرے تو تعریف نہ کرے۔

@ محمی قسم کی کمی کونہ چھپائے۔

@ درمیان میں قسم نہ کھائے۔(1)

#### كميثيش

#### "مجھے نے بدلو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۳/۱)

أن القليل الحلال أكثربركة من كثيريؤ خذبالباطل\_ (روضة الطالبين: (٢٤٦/٣), كتاب الإقرار, ط: المكتب الإسلامي)\_

ماكسب رجل مالاً حراماً فبورك فيه (كنز العمال: (١٤/٣) ) وقم الحديث: ٩٢٨١ وكتاب البيوع من قسم الأقوال ، الباب الأول : في الكسب ، الفصل الأول في فضائل الكسب الحلال ، ط: مؤسسة الرسالة)

(١) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح ولم يدلس في البيع، ولم يحلف فيما بين ذلك (الترغيب والترهيب: (٣٥٣/٢)، رقم الحديث: ٢٧٤٠، كتاب البيوع، ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانواصادقين، ط: دار الكتب العلمية)

عمدة القارى: (٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ) كتاب المساقاة ، باب الخصومة في البتر و القضاء فيها ، ط: دار الكتب العلمية .

كالفردوس بمأثور الخطاب: (٤٩/٢) ، رقم الحديث: ٢٣٣٩ ، باب التاء ط: دار الكتب العلمية

منه براکتفا کرناایخ بنال این می براکتفا کرناای بنال این می بیدا کرنااین می براکتفا کرنااین می بیدا

می پراکشفا کرنااپنے حق سے "اپخق سے کم پراکتفا کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۷۸) (۳۳۷)

ہے موجودہ دور میں دنیا داروں کے اعتبار سے کمپنی ایک'' شخص قانونی'' ہے اس کا الگ وجود ہے ، اور حصہ داران کا الگ وجود ہے ، حصہ دار حضرات اس حد تک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہیں کہ اگر کمپنی شخلیل ہواور اس کے اثاثے تقسیم ہوں تو ان کو متناسب حصے ملیں گے ، لیکن کمپنی کی شخلیل سے پہلے حصہ دار حضرات قانونی اعتبار سے کمپنی کے اثاثوں میں تصرف نہیں کر سکتے ۔

ای وجہ سے اگر کوئی حصہ دار مدیون (مقروض) ہوا وراس کے اٹائے قرق (ضبط) کیے جائیں تو جوشیئر زاس کے ہاتھ میں ہیں، وہ قرق ہوں گے گراس کے شیئر کے تناسب سے کمپنی کے اٹا ثوں میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ قرق نہیں ہوگا اس لیے کہ قانونی طور پر کمپنی کے اٹا ثوں پر اس کوتصرف کرنے کاحق نہیں ہے۔

موجودہ قانون کے اعتبار سے تمپنی ایک شخص قانونی ہے، لہذا تمپنی خودہی مرگ یا مدعی علیہ ہوگی ، شیئر ز ہولڈرز نہیں ہوں گے ، اس شخص قانونی کی نمائندگ عدالت میں انتظامیہ کا کوئی فر دکرے گا۔

اللہ ہے قانونی وجود ہوتا ہے جس کو' دشخص قانونی'' کہتے ہیں۔ کہ کمپنی میں سے کوئی حصہ دار اپنا سر مایہ نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتا البتہ فروخہ یہ کہ سرحت قریباں سر سے ت

ئیئرزفروخت کر کے جتنی رقم ملے وہ لے سکتا ہے۔

(۱) مینی میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔

() الملام اورجدید معیشت و تجارت: (ص: ۶۳ ) عنوان: شرکت و کمپنی میں فرق، ط: معارف القرآن-

نوٹ) واضح رہے کہ مخص قانونی کا تصور قرآن وسنت کی روسے جی نہیں ہے۔ ہے، قرآن وحدیث سے نہاس کا ثبوت ہے، نہاس کی کوئی نظیر ہے اوراس کو کسی پر (۳۳۸) قیاس کیا جا سکتا ہے۔ (۱)

كمينى كوييشكى رقم دے كرمصنوعات خريدنا

کسی کمپنی کو پیشگی رقم دے کرمقررہ وقت پر رعایتی قیمت سے ان کی مصنوعات خریدناعقد سلم کے تکم میں ہے،ایساعقد جائز ہونے کے لیے مندر جہذیل شرا کط کاموجود ہونا ضروری ہے:

- 🗨 جنس معلوم ہو۔
- 🛭 نوع معلوم ہو۔
- 🛭 صفت معلوم ہو۔
- 🛭 قدراوراندازه معلوم ہو۔
- 🛭 مدت معلوم ہو، کم از کم ایک ماہ ہو۔
- 🗨 رأس المال معلوم ہو (سر مایی کی مقدار معلوم ہو)۔
  - 🛭 مطلوبہ چیز دینے کی جگہ معلوم ہو۔
- جدائیگی ہے پہلے مجلس عقد میں رأس المال (چیز کی مقرر کی گئی قیمت)

يرقبضه و\_

#### اگریه تمام شرا نظموجود ہوں تواس طرح عقد کرنا جائز ہوگا ور نہیں۔

(۱) ويشترط في العاقدين: كونهما حرّين، عاقلين، يعرفان النفع و الضرر، ويباشران العقد على بصيرة وتثبت \_ (حجة الله البالغة: (۱۲۲۲) من أبو اب ابتغاء الرزق، ط: دار الجيل، بيروت)

الشخص: سواد الانسان تراه من بعد ثم استعمل في ذاته, قال الخطابي: ولا يسمى "شخصاً" الا جسم مؤلف له\_(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (٢٠١١) كتاب الشين, ط: المكتبه

العلمية بيروت)

واضح رہے کہ کمپنی اپنی مصنوعات سیزن میں فروخت کرے تو زیادہ قیمت کیتے ہے۔ اوراگر کوئی شخص ان کو پیشگی رقم دے دے تو کمپنی اسے خصوصی رعایت دیتی ہے، اور مقررہ قیمت سے کم رقم لے کر وعدہ کے مطابق اپنی مصنوعات اسے دیتی ہے، اور مقررہ قیمت سے کم رقم لے کر وعدہ کے مطابق اپنی مصنوعات اسے دیتی ہے، تو مذکورہ شرا کط کے مطابق سے عقد کرنے سے عقد سے جم ہوجائے گا۔ (۱)

تمینی کی جانب سے انعام کا حکم

بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات کی ترقی کے لیے دکا نداروں کو پچھانعام دیتی ہیں، مثلاً کمپنی کی جانب سے دکا ندارکوسال کے مخصوص ایام میں اطلاع کی جاتی ہے کہ ہماری کمپنی کا جوسامان آپ فروخت کریں اس کے بل کو محفوظ رکھیں، اور جمیں بتلا نمیں، ہم چیز پر ایک خاص رقم انعام کے طور پر دیں گے، اس طرح خریدارکوسال مکمل ہونے پر فی صدکے اعتبار سے جو کمیشن دیا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور بائع کی طرف سے تبرع ہے۔

(۱) (السلمهو... شرعابيع آجل) وهو المسلم فيه (بعاجل) وهو رأس المال... وشروطه أى شروط (۱) (السلمهو... شرعابيع آجل) وهو المسلم فيه (بعاجل) وهو رأس المال... وبيان قدر رأس صحته... بيان نوع وصفة... وقدر... وأجل وأقله في السلم شهر به يفتي... وبيان قدر رأس المال... قبل المال... والسابع بيان مكان الايفاء للمسلم فيه... وبقى من الشروط قبض رأس المال... قبل المال... والسابع بيان مكان الايفاء للمسلم فيه... وبقى من الشروط قبض رأس المال... قبل الافتراق بأبدانها (الدر المختار معالر د: (٢١/٩/٥) كتاب البيوع باب السلم، ط: سعناه الشرعي: بيع آجل بعاجل ... وسيذكر المصنف شرائطه (فتح القدير: (٢١/٧) باب السلم، ط: دار الكتب العلمية)

ولايصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الابسبع شرائط: جنس معلوم... ونوع معلوم... وصفة معلوم... ومفة معلوم... ومعرفة مقدار رأس المال اذا كان العقد يتعلق بمقداره... معلوم... ومقدار معلوم... وأجل معلوم... ومعرفة مقدار رأس المال اذا كان العقد يتعلق بمقداره... ولا يصح السلم حتى يقبض وأس المال قبل أن وتسعية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان له حمل ومؤنة... ولا يصح السلم حتى يقبض وأس المال قبل أن يقارقه فيد (هدايه مع فيه اذا كان له حمل ومؤنة... ولا يصح السلم، ط: دار الكتب العلمية. يقارقه فيد (هدايه مع فيح القدير: (٩٢،٨٦/٥) كتاب البيوع، باب السلم، الفصل الأول في تفسيره وركنه معلى المناسلة عنه عنه عنه المناسلة عنه ال

وشرانطه، ط: دشيديه

اورا گرکوئی چیز دی جاتی ہے تو یہ بھی جائز ہے ، کیونکہ میں (بیچی گئی چیز ) میں اضافہ ہے، اور بائع کی طرف ہے میں اضافہ کرنا جائز ہے۔ (۱)

کمپنی کی جانب سے سامان بیجنے کاوکیل

ممینی ا پئی مصنوعات تیار کرتی ہے اور کچھ لوگوں کواپنی مصنوعات بیجنے کے لئے وکیل اورا یجنٹ مقرر کرتی ہے ،ایے ایجنٹ کو کمپنی کا''وکیل بالبیع'' کہتے ہیں (یعنی کمپنی کی مصنوعات بیجنے کاوکیل) اور''وکیل بالبیع'' کمپنی سے متعین تنخواہ لے کر بھی مصنوعات ﷺ سکتا ہے اور تمپنی کی طے کر دہ شرا کط کے مطابق مصنوعات فروخت کرنے پر کمپنی ہے متعین کمیشن بھی لے سکتا ہے اور بیاس کے کمل اور محنت کی

(١) أهدى الى رجل شيئا أو أضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا بأس\_(الفتاوي الهندية: (١٥) ٣٣٢) كتاب الكراهيم الباب الثاني عشر في الهدايا و الضيافات، ط: رشيديه)

كمجمع الأتبو: (١٨٦/٣) كتاب الكراهية ط: دار الكتب العلمية

٣ وبجوز للباتع أن يزيد للمشتري في المبيع (الهداية: (٨٠/٣) كتاب البيوع، باب الموابحة والتولية طنرحمانية)

كمجمع الأنهر: (١٦/٣) كتاب البيوع, باب المرابحة والتولية, ط: دار الكتب العلمية

كالبحرالراتق: (٢٠١٦) كتاب البيع, باب المرابحة والتولية, فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن، ط:سعيل

(r) تصح الوكالة بأجر، وبغير أجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة (الفقه الإسلامي وأدلته: (٩٤/٢ ٩٩)، القسم الثاني: النظريات الفقهية ، الفصل الرابع: نظرية العقدم المبحث الثاني المطلب الثاني عناصر العقدم العنصر الثاني: العاقدم ط: رشيديد ٢ شرح المجلة لرستم باز: (١٤/١)، المادة: ٣٦٤ ، الكتاب الحادي عشر في الوكالة ، الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة العمومية ، القصل الأول ، ط: فاروقيع

ك در الحكام شرح مجلة الأحكام: (٥٩٣/٣)، العادة: ٢٦٤ ١، أيضا، ط: دار الكتب العلمية ك المجائزة: العطية إذا كانت على سبيل الإكرام يقال: أجازه أي أعطاه جائزة... وأصلها أن أميراً

واقف علوا وبينهما نهر، فقال: من جاز هذاالنهر فله كذا, فكلما جاوز منهم واحد أخذ جائزة (الموسوعة الفقهية: (٢٦١٥)، المادة: جائزة، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

# ممینی کی مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت کرنا

بعض کمپنیوں کی طرف سے اپنی مصنوعات کی قیمت متعین ہوتی ہے ، مثلاً (اس بعض روا ساز کمپنیوں کی طرف سے بعض دواؤں کی قیمت مقرر ہوتی ہے ، ای طرح چائے کے پیکٹ پر قیمت درج ہوتی ہے ، ای طرح آج کل بہت ساری چیزوں پر قیمت درج ہوتی ہے ، ای طرح آج کل بہت ساری چیزوں پر قیمت درج ہوتی ہے ، تو دکا ندار کے لیے اس مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت کرنے کے بارے میں شرعی حکم ہیہ ہوگا ، اور اگر دکا ندار کمپنی کی طرف سے مقررہ قیمت سے زائد قیمت پر دواء وغیرہ فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا ، اور اگر دکا ندار کمپنی کی ایجنٹ نہیں ہے ، بلکہ کمپنی سے دواء وغیرہ خرید کر آگ فروخت کرتا ہوائن کے لیے فروخت کرتا ہوائن کے لیے فروخت کرتا ہوائن ہے کہ وہ فروخت کرتا ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الدلال لوباع العين بنفسه باذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشترى اذهو العاقد حقيقة , و تجب الدلالة على البائع اذا قبل بأمر البائع ـ (مجمع الضمانات: (۵۲/۱) النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه , ضمان البياع والسمسار ، ط: دار الكتاب الاسلامي)

الدرالمختار مع الرد: (٥٦٠/٣) كتاب البيوع، مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن، ط: معيد

قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربوا\_[سورة البقرة: ٢٤٥]

و عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله ! أى الكسب أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده ، و كل بيع مبرور - (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٢) كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، ط: قديمي)

فالبيع ما شرع الا لطلب الربح والفضل ، فالفضل الذي يقابله العوض حلال ككسبه بالبيع . (المبسوط للسرخسي: (۱۱۹/۱۲) كتاب البيوع ، أنواع الربا ، ط: دار المعرفة)

الترمانى هريوة رضى الله تعالى عندأن رسول الله صلى الله عليه وسلم\_\_قال: من غش فليس مناروقال الترمانى: حديث أبى هريوة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حوام (جامع الترمانى: (٢٣٥/١) أبو اب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع.)

ممینی کے لئے سامان خریدتے وقت رعایت ملے ''رعایت ملے سامان خریدتے وقت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵۲۸۴) ممینی کے لئے وکیل بالشراء کا کمیشن لینا

" للازم كميش ليتوتنخواه حرام ب "عنوان كي تحت ديكھيں - (٢٧٧٧)

#### كمرشل انثرسث

"سود" فاری زبان کالفظ ہے،اس کامعنی فائدہ یا تفع ہے اور بید لفظ اردو زبان میں ہی استعال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کے لئے "ربا" کالفظ استعال ہوتا ہے اور انگریزی میں انٹرسٹ (INTEREST) کہتے ہیں ،اور کمرشنل انٹرسٹ کامعنی تجارتی سود ہے ،مثلازید بحرسے دس ہزار رویئے لے کر کاروبار کرتا ہے اوراس کے عوض وہ اسے مقررہ شرح سے نفع دینا ملے کرتا ہے مثلا ما ہانہ دس فیصد نفع دینا جا دراس کے عوض وہ اسے مقررہ شرح سے نفع دینا ملے کرتا ہے مثلا ما ہانہ دس فیصد نفع دیا جا دراس کے عوض کے تا ہے اور اگریمی کام کسی فرد یا جائے بیک کرتا ہے تون "بینک کرتا ہے تون" بینک کرتا ہے تون "بینک کرتا ہے تون" بینک کرتا ہے تون "بینک کرتا ہے تون" بینک کرتا ہے تون "بینک کرتا ہے تون انٹرسٹ " کہتے ہیں ۔

مم ریٹ پرسودا کرناضرورت مندآ دمی سے

''ضرورت مندآ دمی ہے کم ریٹ پرسودا کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

### كم قيمت پرخريد كرزياده قيمت ميں بيجنا

آئ کل تجارت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلازید کپڑوں کا تاجر ہے وہ چند جوڑے کپڑے فالدکودے دیتا ہے اور ہرایک جوڑے کی قیمت متعین کردیتا ہے اور قیمت کی رقم نفذوصول نہیں کرتا بلکہ ادھار ہی رہتی ہے ، اور خالد مخت ومشقت کر کے متعینہ قیمت سے کچھ زیادہ قیمت پران کپڑوں کوفر ، خت

فهنت شكامال كالماكونيا

كرليتا ہے، پھر خالد زيد كو ہر جوڑے كى وہى قيمت اداكر ديتا ہے جوزيدنے اس كے کے متعین کی تھی اور باقی زائدر قم خالدا ہے پاس رکھ لیتا ہے ،توبیہ معاملہ درست ہے کیوں کہ زیداور خالد کے درمیان کپڑے کے جوڑے کی بیج تام ہو چکی تھی اور خالد كبڑے كامالك بن كياتھا اور اس كى قيمت كى رقم اداكرنا خالد پرلازم ہوگياتھا لبذا خالد کواختیار ہے کہ وہ کپڑے اور جوڑے کوجس قیمت پر بیچنا چاہے پیج سکتا ہے اورنفع کی رقم خالد ہی کو ملے گی اس میں زید کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ (۱)

> مم قیمت پر مال بیجناد وسروں کونقصان پہنچانے کے لئے "بازار کے عام زخ سے ستا بیچنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۵۴/۲)

> > تحم نفع میں چیز فروخت کرنا

'' بھلائی دوسرے کے ساتھ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۴۸)

تميثي ڈالنے کا حکم

"لی، ی "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۴۹/۲)

### تميش اورتنيخ بيع

بعض اوقات کمیشن ایجنٹ کے ذریعے فریقین کے درمیان بھے کا معاہدہ طے

(١)عنابى بحرعن شيخ لهم قال: رأيت على على رضى الله عنه إزار اغليظا قال اشتريت بخمسة دراهم فمن أربعني فيه درهما بعته إياه. (السنن الكبرى للبيهقي: (١٥٠/٥)، كتاب البيوع، باب المرابحة، ولم : ١٠٩٣ م ، ١ ، ط:إداره تاليفات أشرفيه)

الإيجاب والقبول لزم البيع (الهداية: (٢٠/٣)، كتاب البيوع, ط: رحمانيد

العرابعة بيع ماملكه بماقام وبفضل (تنوير الأبصار ،الدرمع الرد: (١٣٢٥) ، كتاب البوع، باب العوابعة رط: سعيد) ر

العرابحة بيع ماشراه بماشراه به وزيادة \_ (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: (١١٣٠)، كتاب لروع باب المرابعة والتولية ، ط: دار الكتب العلمية ).

بیاتا ہے اور فروخت کرنے والا بیعانہ کی رقم بھی وصول کرلیتا ہے ہلیکن خرید نے والا بیعانہ کی رقم بھی وصول کرلیتا ہے ہلیکن خرید نے والا ہے جس یا فروخت کرنے والا حالات یا چیز میں کئقص کے بارے میں مطلع ہوجا تا ہے جس سے سے بیچ پایہ تھیل کوئیس پہنچ پاتی ، بلکہ بیچ کا معاہدہ منسوخ کرنا پڑتا ہے ، ایسی صورت میں کمیشن ایجنٹ کی اجرت کے بارے میں یہ تفصیلات ہیں:

اگرخریدی گئی چیز میں کوئی نقص ظاہر ہونے کی وجہ سے بیج کامعاہدہ منسوخ ہوا تو الیں صورت میں کمیشن ایجنٹ کمیشن کاحق دار نہیں ہوگا ، کیوں کہ چیز کی مکمل چھان بین ایجنٹ کی ذمہ داری تھی ، جواس نے مکمل طور پر پوری نہیں کی لہذا ہے اجرت کاحق دار نہیں ہوگا۔ (۱)

وراگردوسرے فریق کے انکار کی وجہ سے سودامکمل نہیں ہوسکا تواس صورت میں بھی کمیشن ایجنٹ کمیشن کاحق دارنہیں ہوگا، کیوں کہ سودا طے کرانااس کی فرمہ داری تھی، اور وہ دوسرے فریق کے انکار کی وجہ سے پوری نہیں کی جاسکی، (۲) مزید یہ کہا بجنٹ اجیر مشترک ہے اور اجیر مشترک جب تک کام کمل کر کے نہیں دیتا اجرت کاحق دارنہیں ہوتا۔ (۳)

#### 🗗 اگرا یجنٹ کی خدمت حاصل کرنے والا کوئی بھی فریق اپنی ذاتی وجو ہات

(۱, ۲) قال: وسمعت مالكا وقيل له: فلو أن رجلااستؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثمر دالبيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذى باع بالجعل وأبي البائع أن يدفع إليه ذلك ، وقال: قد بعت لك متاعك قال مالك: أرى أن يرد الجعل و لا جعل له إذا لم ينفذ البيع ـ (المدونة الكبرى: (۳۷ /۳)) كتاب التدليس بالعيوب ، في عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضى والوصى ـ ط: در الكتب العلمية ـ بيروت ـ التدليس بالعيوب ، في عهدة بيع المأمور ببيع مل كالقصار و نحوه كفتال و حمال و دلال و ملاح ـ (الدر مع الرد: (۲۳/۲) ، كتاب الإجارة ، باب ضمان الأجير ، ط: صعيد) \_

الأجير المشترك إذا لم يعمل العمل المعقود عليه, فليس له أجرة (دررالحكام شرح مجلة الأحكام:

الأجير المشترك إذا لم يعمل العمل المعقود عليه, فليس له أجرة (دررالحكام شرح مجلة الأحكام:

(١ / ٢٠ / ١) المادة: ٢ / ١) الكتاب الثاني في الإجارة ، الباب السادس ، الفصل الرابع في إجارة الآدمى، ط: دار الكتب العلمية)

کی بناپرخود ہی سوداختم کرنا چاہتا ہے تواس صورت میں اس کے ذمے کمیشن ادا کرنا بھی۔ لازم ہوگا کیوں کہ ایجنٹ اپنا کام کر چکا ہے اوراس کا معاوضہ اس کو ملے گا۔ (۱)

كميش ايجنث

موجودہ دورکی معیشت ، تجارت اور اجارہ میں کمیشن ایجنٹ کی بڑی اہمیت ہے شہری زندگی میں جائیداد، اثاثہ جات کی خرید وفروخت اور اجارہ کے بیشتر معاملات اس کی وساطت سے ہی انجام پاتے ہیں خاص طور پرسٹاک مارکیٹ اور مرکنٹائل ایجیجنج میں تو بروکر کی خدمات حاصل کئے بغیر لین دین کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بھی تمام ترخرید وفروخت اس کے ذریعے ہوتی ہا بنات کے مالک اور کاشت کارا پنا کھل اور پیداوار منڈیوں میں براوراست فروخت نہیں کرسکتے بلکہ آڑھتیوں کی خدمات حاصل کرناضروری ہیں اس لئے آج فروخت نہیں کرسکتے بلکہ آڑھتیوں کی خدمات حاصل کرناضروری ہیں اس لئے آج کی کیکھٹن ایجنٹ بڑی اہم حیثیت اختیار کرچکا ہے۔

#### مميشن ايجنث برتاوان

كميشن ايجنث كے پاس مالك كاسامان امانت كے طور پر ہوتا ہے، للبذااس

(١)(لوظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته و ضبط المبيع أو رد بعيب لا تستر د أجرة الدلال). لا يطر أ خلل على أجرة الأجير المشترك إذا قام بالعمل و سلمه إلى المستأجر و فسد بغير صنعه.

مسائل متفرعة عن ذلك: أولا: لو ظهر مستحق للمبيع بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق... أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب لا تسترد أجرة الدلال. (درر العكام شرح مجلة الأحكام: (١٥٢٥)، المادة: ٩٥٩، الكتاب الثاني في الإجارة ، الباب السادس، الفصل الرابع في إجارة الآدمي، ط: دار الكتب العلمية).

الدلال في البيع إذا أخذ دلالته بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهمابسب من الأسباب سلمت له الدلالية، لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تم العمل فلايستحق عليه الأجر وهو الدلالية (قاضى عان على هامش الهندية: (٣٢٥٦)، كتاب الإجارات, باب الإجارة الفاسدة، ط: رشيديه).

بی امانت کے احکام جاری ہوتے ہیں ، اور مال ضائع ہونے کی صورت ہیں دیکھا جائے گا کہ کمیشن ایجنٹ کا قصور وکوتا ہی ہے یا نہیں ، اگراس کے پاس مال کی قدرتی سوس آ سوس آفت سے ہلاک ہوا ، یا چوری ہوا ، یا کوئی اور حادثہ پیش آیا جس میں کمیشن ایجنٹ کی کوئی کوتا ہی نہ ہوتو نقصان مالک کا ہوگا ، اور اگر مال ضائع ہونے میں کمیشن ایجنٹ کی کوتا ہی کا دخل ہوتو اس کو مال کا تا وان بھر نا پڑے گا۔ (۱)

ہے جودلال کمیشن پر کسی کامال گھوم پھر کر بیچناہے، اگراس نے دکا ندار سے لیا ہوا مال کسی دکا ندار سے لیا ہوا مال کسی دکا ندار کے بیاس امانت کے طور پر رکھا، اور وہ مال دوسرے دکا ندار کے بیاس ہلاک یا ضائع ہوگیا تو اس دلال پر مال کا تاوان ادا کرنا لازم ہوگا، دوسرے دکا ندار پر تاوان ادا کرنا لازم ہوگا، دوسرے دکا ندار پر تاوان ادا کرنالازم نہیں ہوگا۔

کا اگردلال نے مال دوسرے دکا ندار کے پاس اس غرض سے رکھا تا کہوہ اس کواس سے خرید لے ، پھر دوسرے دکا ندار کے پاس وہ مال ضائع ہوگیا تو اس

 (۱) الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة (مجمع الضمانات: (۲/۱۵) النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه، ط: دار الكتاب الاسلامي)

و ذكر في التجريد: الدلال والنحاس أجير مشترك حتى لوضاع شيء من يدهما من غير صنعهما فلاضمان عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى \_ (لسان الحكام: (٢٨٩/١) الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة . . . الخط: البابي الحلبي، القاهرة)

 وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للباثع باطل، لأنه وكيل بالأجرة (الدر المختار مع الرد: (٣٣٣/٥) كتاب الكفالة, مطلب بيع العينة, ط: سعيد)

حاشية الطحطاوى على الدر: (١٦٣/٣) كتاب الكفالة, ط: المكتبة العربية.

(٢) لو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولاضمان على صاحب الحانوت عندالإمام؛ لأنّهمو دع المو دع\_

(قولمه: ضمن الدلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان\_(الدر مع

الود: (٣٣٢/٥) كتاب الكفالة, مطلب بيع العينة, ط: سعيد

الكملة ودالمحتار: (٢٤٨/٨) كتاب الايداع, ط:سعيد

كجامع الفصولين: (١٠٠/٢) الفصل الثالث و الثلاثون في أنواع الضمانات، ط: اسلامي كتب خانه

# صورت میں دلال پرتا وال نہیں آئے گا۔ (۱)

میشن ایجنٹ سے مراد

کمیشن ایجنٹ سے مراد وہ شخص ہے جوفر وخت کرنے والے اور خریدنے والے کے درمیان واسطہ بن کر معاملہ طے کرائے اور اپنی اس محنت کا معاوضہ وصول کرے، (۲) کاروبار کی نوعیت کے اعتبار سے اس درمیانی واسطے کے لئے مختلف الفاظ استعال ہوتے ہیں:

سبزی اور فروٹ منڈی کے کمیشن ایجنٹ کو' آڑھتی'' کہتے ہیں جانور اور مولیٰ کی منڈی کے کمیشن ایجنٹ کو' ولال'' کہتے ہیں رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں کمیشن ایجنٹ کو' ڈیلر'' کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ اور مرکنٹائل ایجیجینج میں کمیشن ایجنٹ کو' ڈیلر'' کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ اور مرکنٹائل ایجیجینج میں کمیشن ایجنٹ کوروکر کہتے ہیں۔

لیکن ان تمام الفاظ کامفہوم اور مطلب ایک ہے کہ اس سے وہ شخص مراد کے جوخر بدار اور فروخت کرنے والے کے درمیان واسطہ بنتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے۔

المُتَكَمَّلَةُ وَالْمُحْتَارِ: (٣٧٨/٨) كتاب الايداع، ط:سعيد

(۲) والسمسار... وهو المتوسط بين البائع والمشترى ليبيع بأجر من غير أن يستاجر (تكمله رد المعتار: (۳۱ مر) كتاب المضاربة باب المضارب يضارب ط: سعيد) -

السعسرة: هى الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع، والسمسرة جائزة ، والأجرالذى المنطقة السعسرة بالنقه الإسلامي وأدلته (٣٣٢٦/٥)، القسم الثالث: العقود أوالتصرفات المنطية الفصل الأول: عقد البيع، المبحث الثانى: شروط المبيع ط: رشيديه) -

المارة المسلم الاول: عقد البيع المبحث الثانى: شروط المبيع من رسيس الدلال والسمسار هو الذي يدخل بين البانع والمشترى متوسطا لإمضاء البيع ، وهو المسمى الدلال الموموعة الفقهية: (١٥٢/١٠) مادة: تجارة ، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت .

تجانت كم منائل كالسَأ كلوينيا

### کمیش ایجنٹ قیمت کا ضامن ہیں بن سکتا "دلال مالک کے لیے مال کی قیمت کا ضامن نہیں بن سکتا" عنوان کے

تحت دیکھیں۔(۳۲۹/۳)

كميش ايجنك كامال ادهار فروخت كركے نفترا دائيگی كرنا

دلال ، آڑھتی اور کمیشن ایجنٹ بعض اوقات بیو پاریوں کا مال آگے ادھار فروخت کرتے ہیں، آڑھتی وغیرہ نے اگر بیو پاری کونقذادا نیکی کردیتے ہیں، آڑھتی وغیرہ نے اگر بیو پاری کونقذ کی قیمت کے حساب سے مثلاً سورو پے ادائیگی کی اور آگے جوادھار فروخت کیا تو زائد قیمت پر فروخت کیا مثلاً ایک سودس روپ پر فروخت کیا، تو یہ درست نہیں، زائد دس روپ کاما لک بھی ہیو پاری ہے، وہ آڑھتی کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

اوراگرآڑھتی نے ادھار جتنے میں فروخت کیا ہے، اتنے ہی ہیے ہیو پاری کو نفت اور آگرآڑھتی نے ادھار جتنے میں فروخت کیا ہے، اتنے ہی ہیے ہیو پاری کو نفت اور قیمت وصول نفتد ادا کیے تو اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ مال فروخت ہونے اور قیمت ہونے سے پہلے ہیو پاری مال کی قیمت کامستحق نہیں بنتا ، آڑھتی ہیو پاری کو قیمت وصول ہونے سے پہلے جوادا کیگی کرتا ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، (۲) اس طرح

(۱) لو أعطى أحد ماله لدلال، وقال بعه بكذا دراهم فان باعه بأزيد من ذلك فالفضل ايضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الاجرة, لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص فكما أن ذلك العبدل كان ماله فالبدل يلزم أن يكون كذلك \_ (دررالحكام شرح المجلة الأحكام : (١٥٢١) المادة: ٥٥٨ الكتاب الثاني في الاجارة ، الباب السادس في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الرابع : في اجارة الأدمى، ط: دار الكتب العلمية .

كشرح المجلة لرستم باز: (٢٣٣١١) المادة: ٥٤٨، ط: مكتبه فاروقيه

المجلة لخالد الاتاسى: (١٧٧١٢) رقم المادة: ٥٤٨ ، ط: رشيديه

(٢) (وصح بالنسيئة ان) التوكيل بالبيع (للتجارة)... لكنه لا يطالب الا بعد الأجل كما في تنوير الأبصار\_(الدوالمختار مع الرد:(٥٢٢/٥) كتاب الوكالة باب الوكالة بالباليع والشراء فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ، ط: سعيد ==

المنافع المناف

آڑھتی بھی قیمت وصول ہونے سے پہلے کمیشن کامسخق نہیں بنتا، (۱) البتہ اس کی جائز نظری ہے ہے۔
مورت بیہ کہ آڑھتی بیو پاری سے خود نفتر یا ادھار میں اپنے لیے مال خرید لے، اور
آگا پنے نفع کے ساتھ اس کو ادھار فروخت کرے ، اور اس صورت میں کمیشن نہ سے اس کے اس نفع کی رقم لے۔ (۲) یا مال فروخت ہونے پر آڑھتی بیویاری کو

= أن وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه . . . و لا يجبر على التقاضى؛ لانه متبرع بخلاف الدلال والسمسار ـ (البحر الرائق: (٢٥٣/٤) كتاب الوكالة ، ط: رشيديد \_

الفتارى الهنديه: (٦/٣ ٥٩) كتاب الوكالة ، الباب الثالث في الوكالة بالبيع ، ط: رشيديه \_

(۱)فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل اللباب في شرح الكتاب: (۳۱/۲) كتاب الاجارة ، ط: قديمي

الأجير؛ لأن الربح له كالأجرة . . . والذي يبيع بالاجرة كالسمسار والبياع بالاجر يجبران على التضاء الديون لأنه بمنزلة الأجير؛ لأن الربح له كالأجرة . . . والذي يبيع بالاجرة كالسمسار والبياع بالاجر يجبران على الأقتضاء؛ لأنهما يعملان بالأجر فكان الأجر لهما بدل عملهما (الجوهرة النيرة: (٢٥١/١٥) كتاب المضاربة ، ط: حقانية .

الترقاوفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون اذحيننذ يعمل بالأجرة (والا) بحبر (لا) بجبر لأنه حيننذ متبرع (و) يؤمر بأن (يؤكل المالك عليه)؛ لأنه غير العاقد (و)حيننذ (الوكبل بالبيع والمستبضع كالمضارب يؤمران بالتوكيل، (والسمسار يجبر على التقاضي) وكذا الدلال؛ لأنهما يعملان بالأجرة (الدر المختار مع الرد: (٢٥٢/٥) كتاب المضاربة ، باب المضارب يظارب، ط: معيد

(٢) وأما حكمه فنبوت الملك في المبيع للمشترى وفي الثمن للبائع اذاكان البيع باتاً\_(الفتاوى الهنديد: (٣/٣) كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركنه، ط: رشيديد\_

ت و حكمه ثبوت الملك) أى في البدلين لكل منهما في بدل ( الشامية: (٥٠٢/٣) كتاب البوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ، ط: سعيد

المعاشية الشلبي على التبيين: (٢/٣) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان

الباب الباب الثالث، الفصل الأول في بعض قواعد أحكام الأملاك، ط: مكتبه الزوند

الم البيع ماشرع الا لطلب الربح والفضل فالفضل الذي يقابله العوض حلال، ككسيه بالبيع- المسوط السرخسي: (١١٩/١٢) كتاب البيوع, أنواع الربا, ط: دار المعرفة)

حانت كمنائل كالسأكلونيا

کمیشن ایجنٹ کی اجرت متعین کرنا ضروری ہے ''قیت میں سے اتی رقم مجھے دینا ہاتی آپ لینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

تحميثن ايجنث كي تعريف

ال سے مراد وہ خص ہے جوفریقین یعنی نیجنے والے اور خرید نے والے کے درمیان اجرت پر کی تخارتی عقد کو وجود میں لانے کے لیے واسطہ کا کر دارا داکر تاہے۔ (۱) درمیان اجرت پر کی تجارتی عقد کو وجود میں لانے کے لیے واسطہ کا کر دارا داکر تاہے۔ (۱) ہے اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے خص سے اپنا مال بکو اے یا ایک دوسر کے کہ میں آپ کا مال فروخت کرتا ہوں یا ایک شہری دوسر ہے شہری کا، یا ایک دیہاتی دوسر سے دیہاتی کا کمیشن ایجنٹ بن جائے ، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ، کیونکہ یہ دوسر سے دیہاتی کا معاملہ ہے ، اور جائز ہے اور اجرت لینا بھی درست ہے۔ (۱)

(۱) والسمسار: بالكسر المتوسط بين البائع والمشترى يبيع ويشترى للناس بأجر (مجمع الأنهر: (محمع الأنهر: (محمع) كتاب المضاربة ، ط: دار الكتب العلمية .

الشامية: (٢٥٢/٥) كتاب المضاربة باب المضارب يضارب ط: سعيد

الكملة ردالمحتار: (٣١٠/٨) كتاب المضاربة ، باب المضارب يضارب ، ط: سعيد

(٢) وفي الدلال والسمساريجب أجر المثل، وماتواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا، فذلك حوام عليهم وفي الحاوى: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو اأنه لا بأس به وان كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذاغير جائز، فجوز لحاجة الناس اليد (الشامية: (١٧) كتاب الاجارة، مطلب في أجرة الدلال، ط: سعيد

الفتاوى الهندية: (٣٥٠/٣) كتاب الاجارة, الباب الخامس عشر, الفصل الرابع في فساد الاجارة, ط: رشيديد.

والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعاً وشراء (المبسوط للسرخسي: (١١٥/١٥)
كتاب الإجارات باب السمسان ط: دار المعرفة

4.00

### تميش ايجنث كي حق تلفي

اسانان اپنی جائیداد، مکان ، دکان اور زمین وغیره کی خرید و فروخت (۳۵)

براه راست خود کرسکتا ہے ایجنٹ کی وساطت سے خرید و فروخت کرنا ضروری نہیں لیکن

کمیشن ایجنٹ کے ذریعہ گا بک تلاش کرنے یا جائیداد دیکھنے اور ابتدائی بات چیت

کرنے کے بعد کمیشن بچانے کے لئے کمیشن ایجنٹ کوکوئی بہانہ بنا کرنظر انداز کرکے

خود ، کی سودا کرلینا درست نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں کمیشن ایجنٹ کو اس کی

مخت کے معاوضہ سے محروم کیا جاتا ہے اور میرشریعت میں جائز نہیں ہے۔

(۱)

مخت کے معاوضہ سے محروم کیا جاتا ہے اور میرشریعت میں جائز نہیں ہے۔

کر پندا آنے کے بعد دوسرے ایجنٹ کے ذریعے سودا طے کرلیتے ہیں تا کہ پہلے

کر پندا آنے کے بعد دوسرے ایجنٹ کے ذریعے سودا طے کرلیتے ہیں تا کہ پہلے

ایجنٹ کو اس کے معاوضہ سے محروم کیا جائے ہے بھی درست نہیں ہے ہاں اگر کم قیمت پر

زیدنے کے لئے ایسا کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔

(۲)

## تمیشن ایجنٹ کے لئے لازمی چیز

مرف (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٨) ، كتاب البيوع ، باب الإجارة ، الفصل الثانى ، ط: قديمى) - عرف (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٨) ، كتاب البيوع ، باب الإجارة ، الفصل الثانى ، ط: قديمى) - الموعن أبي حوة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تظلموا ألا لا يحل مال الموعن إلا بطيب نفس منه . (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع ، باب الغصب والعارية ، الفصل الثانى ، ط: قديمى) -

السنن الكبرى للبيهقى: (١٠٠/٦) كتاب الغصب باب من غصب لوحا فأدخله في فينة أوبنى عليما المارط إداره تاليفات اشرفيه

بی الم المرتے ہیں، الہذاخر یدار کواصل حقیقت ہے آگاہ کرنا، اور چیز کواس کی مارکیٹ قیمت پر بیچنا کمیشن ایجنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے سی کہ وہ شریعت کے مطابق ایسا قانون بنائے جس کی پابندی ہر کمیشن ایجنٹ پرلازم ہو اور پورے ملک کے تمام کمیشن ایجنٹس کا پورا اپورا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہو تاکہ جائیداد کی خرید وفروخت کے معاملات میں دھوکہ اور فراڈ کا دروازہ بند کیا جاسکے اور دھوکہ اور فراڈ کی صورت میں ایجنٹ کو بھی قانون کی پکڑ میں لایا جاسکے۔

#### كميش يربينك كوكا بك مهياكرنا

بینک کامدار سودی نظام پر ہے، نام نہاد اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک کوکمیش کے نظام اور طور وطریقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لئے کسی بھی بینک کوکمیشن پرگا بک مہیا کرنا حرام ہے کیوں کہ بینک کے تمام کاموں میں گناہ اور زیادتی پر تعاون ہے، مثلا بینک میں اکا وُنٹ کھو لئے اور نفذی وغیرہ رکھنے کے لئے دعوت دینا اور اس پر کمیشن لیمانا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

(۱) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . متفق عليه (مشكاة المصابيح: (ص: ٣٢٠)، كتاب الإمارة والقضاء ، الفصل الأول ، ط:قديمي) .

ولا: (كلكم واع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان و الياو من عدم الخيانة إن كان موليا عليه \_ (فيض القدير للمناوى: (٣٨/٥)، شرح وقم الحديث: ٢٣٧، حرف الكاف، ط: المكتبة التجارية الكبرى مصر) للمناوى: (٣٨/٥) الإعانة في المعصية و ترويجها و تقريب الناس إليها معصية و فساد في الأرض \_ (حجة الله البالغة: (١٩٢/٢) ط: قديمي) \_

و فإذا ثبت كراهة لبسها... ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز و كل ما أدى الى ما لا يجوز و كل ما أدى اليوز في اللب المعالم و الإباحة ، فصل في اللب ، ما تدم ال

## تميش ير چنده كرنا

بعض مداری والے لوگوں سے چندہ کرنے کے لیے سفراءمقرر کرتے ہیں ، (۳۵۳) ادر پیشرط مخمراتے ہیں کہ جتنا بھی چندہ جمع ہوگااس کا تہائی یا چوتھائی حصہ یا مثلاً یا پج فیعد یادی فیصدا جرت کے طور پر دیا جائے گا ،شرعاً بیہ معاملہ جائز نہیں ،اوراس کی دو وجهيس بين:

🗨 سفیر کوای کی جمع شدہ رقم سے اجرت دی جارہی ہے ، اور پیر "قفین لطحان " کے حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔

🛭 سفیراس کام پرخود قادرنہیں ، بلکہ دوسروں کی قدرت سے قادر ہوگا ، قادر بقدرة الغير) ليعني اس كاعمل چنده دينے والوں كے ممل پرموقوف ہے، اور قادر بقدرة الغيو" عاجز كے حكم ميں ہوتا ہے، حالانكدا جارہ سيح ہونے كے ليے خود ادر ہونا شرط ہے ، اس لیے ماہانہ یا روز انہ کے اعتبار سے سفیر کی اجرت مقرر کی ئے تا کہ معاملہ درست ہو۔ <sup>(1)</sup>

المعصية لايتحوز على الغناء والنوح والملاهي؛ لأن المعصية لايتصور استحقاقها بالعقد, فلايجب عليه جر... وإن أعطاه الأجر وقبضه لايحل لد (تبيين الحقائق:(١٢٥/٥)، كتاب الإجارة, باب مارة الفاسدة، ط: امداديه ملتان)\_

الفتاوى الهندية: (٣٨٩ ٩ ٣٨)، كتاب الإجارة، الباب الرابع عشر، الفصل الرابع في فساد الإجارة،

المتأجر بغلاليحمل طعامه ببعضه ، أو ثور اليطحن بره ببعض دقيقه ، فسدت في الكل : ببجزء من عمله)أي ببعض ما يخرج من عمله، والقدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه الله الله مع الرد: (٥٤/٢) كتاب الاجارة, باب الاجارة الفاسدة, مطلب في الاستيجارعلى

كالت،ط:مسعيلر

لهداية: (٣٠٣/٣) كتاب الاجارة, باب الاجارة الفاسدة, ط: امداديه ملتان

الأنهامتنجارببعض مايخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان (تبيين الحقائق: (٢٧٨٥) العزارعة، ط:امداديهملتان\_=

#### تميشن پرخريدوفروخت كرنا

☆ .....کیشن لے کرخرید وفروخت کرنا جائز ہے۔

FOF

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مندی سے منع فرمایا، اور اس بات منع فرمایا ، اور اس بات منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی صحراء شین (کے سامان) کی آئے کرائے۔

حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے کہاا ہے عبد اللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہااس کامعنی ہے کہاس کا دلال نہ ہے۔ (۱)

اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیشن پرخرید وفروخت کی صرف ایک خاص صورت سے منع فرمایا، باقی صورتوں سے منع نہیں فرمایا وہ خاص صورت ہیہ کہ جب شہری صحرا نشین کو کمیشن پرخرید وفروخت کرائے ،مطلب سیہ کہ جب شہری آبادی سے دور صحراء اور جنگلات میں رہنے والے خرید وفروخت کے لئے شہر کے بازار میں آئیں تو انہیں براہ راست خرید وفروخت کرنے دی جائے ، کیوں کہ بیلوگ

<sup>=</sup> المبسوط: (٣١/٣٨) كتاب الصرف، باب الاجارة في الصياغة، ط: دار المعرفة.

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتها تفضى الى المنازعة (الدر المختار مع الرد: (٥/١) كتاب الاجارة, ط: سعيد

كتبيين الحقائق: (٥/٥) كتاب الاجارة, ط: امداديه ملتان\_

اشية الطحطاوى على الدر: (٣/٣) كتاب الاجارة, ط: المكتبة العربية.

كالحسن الفتاوى (٢٤١/٤) كتاب الاجارة عنوان: كميش يرچند وكرنا ما تزنيس \_ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان و لا يبيع حاضر لباد, قلت: يا ابن عباس! ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا\_(صحيح البخارى: (۱/ ۳۰۳) كتاب الإجارات, باب أجرة السمسرة, ط: قديمي)\_

اسنن أبي داود: (١٣٢/٢) ، كتاب الإجارة ، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ط: رحمانيه

كاسننابن ماجه: (ص: ٥٤ ) ) أبو اب التجارات ، باب النهى أن يبيع حاضر لباد ط: قديمي

عام طور پرانتہائی ضرورت کے تحت محدود پیانے پر ہی خریدوفروخت کرتے ہیں، ایک اس کے خلاف ہے۔ اس قتم کے لوگوں سے کمیشن وصول کرناانصاف کے خلاف ہے۔

اس حدیث میں ضمنی طور پر میہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شہروں کے رہائش (۳۵۵) ایک دوسر سے سے کمیشن کالین دین کر سکتے ہیں،اور دیباتی، صحرا نیشینوں میں شامل نہیں ہیں،صحرا نیشین صرف وہ لوگ ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں اس لئے شہری شہری اور دیباتی سے اس طرح دیباتی شہری اور دیباتی سے کمیشن کالین دین کر سکتے ہیں۔ (۱)

ہے۔۔۔۔۔نیز یہ کہ خرید وفروخت کے معاملے میں ایسی شرط لگانا جائز ہے جو عقد نج کے منافی نہ ہو، اور شریعت نے اسے باطل اور نا جائز نہ قرار دیا ہو، چوں کہ کمیشن کی شرط عقد نج کے منافی نہیں ہے اور شریعت نے اسے بھی باطل نہیں قرار دیا لہذا ہے جا کر ان کے منافی نہیں ہے اور شریعت نے اسے بھی باطل نہیں قرار دیا لہذا ہے جا کر نے۔

### کمیشن دورویے پرسودا کیا

''منافع دوروپے لینے پرسودا کیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۲۸۶)

(۲) والمرادمنه قوله في تفسير المنعلبيع الحاضر للبادى "أن لايكون لهسمسارا" فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر (فتح البارى: (٣٥٢/٣), كتاب الإجارة, باب أجر السمسرة, ط: دار المعرفة)\_

اعلاءالسنن: (٢ ١ / ٢٠٤٧)، كتاب الإجارة باب أجر السمسره ، ط: إدارة القرآن

(٢)المسلمون على شروطهم, (سنن أبي داود: (٢٠/٢)، كتاب القضاء, باب في الصلح, ط: رحمانيد

صعيح البخارى: ( ٣٠٣١)، كتاب الإجارات, باب أجر السمسرة، ط: قديمى

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم "مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) ، وهذا التعليق وصله أبو داود في القضاء (عمدة القارى: (١٣٣/١٢) ، كتاب الإجارة ، باب أجر السمسرة ، ط: دار الكتب العلمية ) .

### تميشن دوطرفه

" دوطرفه میشن"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۵۲/۳)

( 404

#### کمیشن دونوں پارٹیوں سے لینا

کیشن ایجنٹ بعض اوقات بائع (سیر) اور مشتری (خریدار) کے درمیان واسطہ بن کر بات کراتا ہے ، معاہدہ کراتا ہے ، کاغذات بناتا ہے اور کمیشن کام کی اجرت ہے اور بیشخص بائع اور مشتری دونوں کے لئے کام کرتا ہے ، لہذا بید دونوں پارٹیوں کا کمیشن ایجنٹ بن جائے گا ، اور دونوں پارٹیوں سے طے کر کے کمیشن بھی لے سکے گا، ہاں اگروہ صرف ایک پارٹی کی جانب سے کمیشن ایجنٹ ہو دوسر بے فریق کی جانب سے کمیشن ایجنٹ ہو دوسر بے فریق کی جانب سے کمیشن سے گا دوسری پارٹی کی جانب سے کمیشن سے گا دوسری پارٹی کی جانب سے کمیشن ہیں لے سکے گا دوسری پارٹی کی جانب سے کمیشن سے سکے گا دوسری پارٹی کی جانب سے کمیشن ہیں لے سکے گا دوسری پارٹی کی جانب سے کمیشن سے سکے گا دوسری پارٹی

(١)وأماالدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع ، وإن سعى بينهما و باع المالك بنفسه يعتبر العرف.

قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذشى عمن المشترى الأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا الأنه الوجه له \_\_\_\_\_قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلائية على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف حامع الفصولين (الدر المختار مع الرد: (١٣/ ٥٢٥)، كتاب البيوع، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن ط: سعيد) \_

الدلالية على الباتع إذا قبل بأمر الباتع ولوسعى الدلال بينهما فباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالية على الباتع أذا قبل بأمر الباتع ولوسعى الدلال بينهما فباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالية على الباتع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف \_ (جامع الفصولين: (١٥٣/٢) الفصل الرابع والثلاثون: في الأحكام أحكام الدلال وما يتعلق به ط: إسلامي كتب خانه) \_

مجمع الضمانات: (ص: ٩٨) ، النوع السابع عشر: الدلال ومن بمعناه ، ط: دار الكتب العلمية .

شرح المجلة للأتاسى: (٢٢١/٢) ، المادة: ٢٨٩ ، الكتاب الأول: في البيوع ، الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم و التسلم ، الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لو از مد ط: رشيديه .

4.

مميش دونول جانب سے لينا

دو کمیشن لینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۰۸۵)

کمیشن ویناد کا ندار کا کمپنی کے ملازم کو

" د کا ندار کا کمپنی کے ملازم کو کمیشن دینا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۱۳۸۳)

کمیشن کی بنیاد

كميش كامعامله فقديس كس باب ك مسائل كے تحت داخل ہے اس ميں

تين اقوال بين:

بعض فقہاء نے کمیشن پرخریدوفروخت کرنے کواجارہ یعنی کرایہ داری کے معاملات کے تحت واخل کیاہے، اور بعض نے ''جُعالہ'' کے ضمن میں ذکر کیاہے اور بعض نے اسے وکالہ (Agency) ایجنسی کے تحت داخل کیاہے، اجارہ، جعالہ اور وکالہ تینوں شریعت میں جائز ہیں اس لئے کمیشن پرخریدوفروخت کرنا بھی جائز ہے۔

تحميش كي تعيين

کمیشن کے کام میں کمیشن اوراجرت متعین کرنا ضروری ہے،اوراس کی دوصورتیں ہیں:

رقم کی صورت میں کمیش متعین کردیا جائے ،مثلا مالک نے کمیش ایجنٹ سے کہاری مکان فروخت کردیں ، میں آپ کودس ہزار کمیشن یا اجرت دوں گا۔

حالت مصناق كالسأكلونيا

ﷺ فیصد کے اعتبار سے کمیش طے کردیا جائے ،مثلا مکان کے مالک نے کمیش سے ایجنٹ سے کہا یہ مکان فروخت کردیں گل قیمت کا دوفیصد کمیشن یا اجرت دوں گا۔ سے توبید دونوں صورتیں صبح ہیں البتہ پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ (۱)

حميثن كى شرعى حيثيت

شریعت کی رو ہے کمیشن پر کام کرنا اور اس پر کمیشن لینا چند شرا اُط کے ساتھ جائز ہے اوروہ شرا اُط بیویں:

کہ کمیشن پرجوکام کیاجار ہاہے وہ جائز ہو،لہذا جوکام جائز نہیں اس کا کرنا اور اس پرکمیشن لینانا جائز اور حرام ہے مثلا کسی آ دمی کے لئے شراب بیجنا اور اس پر کمیشن لینانا جائز اور حرام ہے۔ (۲)

🛭 کمیش متعین ہو،خواہ فریقین نے صراحت کے ساتھ طے کیا ہویا عرف

(۱)قال ابن عباس: لابأس أن يقول: بع هذا النوب فمازاد على كذا فهو لك... وفي التلويح: أماقول ابن عباس وابن سيرين، وأكثر العلماء لا يجيزون هذا، لأنهاوإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة، وشرط جوازها عندالجهمور أن تكون الأجرة معلومة (إعلاء السنن: (۲۱ ۱۱) كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، ط: إدارة القرآن) \_

ك فتح البارى: (١/٣) ٢٥١م)، كتاب الإجارة ، أجر السمسره ، ط: دار المعرفة

المنتاء الله من فقها وخفيد محم الله تعالى كاعبارات مختف إلى ، مرحاجة الناس كور فظرر كمتة وي تول جواز مختار و مفتى به به تعيين اجرت ضرورى ب اورايك آند في روبية بحى صورت تعيين ب (احسن الفتاوى: (١ / ٢٥٢) ط: سعيد) (٢) وعن ابن عمر قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحمو وشاربها وساقيها و بانعها ومبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه . (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٢)، كتاب البيوع ، باب الكسب و طلب الحلال ، الفصل الثاني ، ط: قديمي

الأجر... وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له. (تبيين الحقائق: (١٢٥/٥)، كتاب الإجارة, باب الإجارة اللاجارة الفاسدة عن المحاديد ملتان).

الفتارى الهنديد: (٣٢٩/٢)، كتاب الإجارة ، الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة ، الفصل الرابع في فساد الإجارة و ط: رشيديد

میں طے اور متعین ہوجیسا کہ آج کل پاکستان میں اسٹیٹ ایجنٹی ،رئیل اسٹیٹ اور پراپر ٹی ڈیلروں کاعرف ڈھائی فیصدیا دو فیصد کمیشن لینے کا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیشن کابا قاعدہ عقد کیا جائے یعنی دوسرے فریق کو بتایا جائے کہ میں کمیشن پرکام کررہا ہوں، دوسرے فریق کو بتائے بغیر خود بخو دکمیشن لینا جائز نہیں ہے کیوں کہ بعض اوقات دوسر افریق سمجھتا ہے کہ بیآ دمی تواب یا ہمدر دی کے طور پر کام کرکے مجھ پراحسان کررہا ہے، (۲) ہاں اگر کمیشن ایجنٹ کابا قاعدہ دفتر اور آفس ہے اور کمیشن کابا تا عدہ دفتر اور آفس ہے اور کمیشن کینا کابیک خاص فیصد متعین ہے تو پھر دوسر نے فریق کو بتائے بغیر از خود کمیشن لینا حائز ہوگا۔ (۳)

### کمیشن کے جواز کی بنیاد ''کمیشن کی بنیاد''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۵۷۸)

(١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١، على الصحفة السابقة\_

(۲) ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما لأن اشتر اط الأجر له يدل على الإنابة اهر وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بدمما بفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ (شامى: (۹/۵) كتاب الوكالة ، ط: سعيد) أن المنافع عند أصحابنا الثلاثة غير متقومة شرعا بأنفسها ، وإنما تتقوم بالعقد بتقويم العاقدين ، والعاقدان ما قوماها . . . فلو وجبت بلاعقد وإنها لا تتقوم بلاعقد (بدائع الصنائع: (۱۸ و العاقدان ما قوماها . . فلو وجبت بلاعقد وإنها لا تتقوم بلاعقد (بدائع الصنائع: (۱۸ و العاقدان ما قوماها . . فلو وجبت بلاغة دين في عقد الإجارة . ط: معيد) \_

(٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطا... و "الثابت بالعرف كالثابت بالنص" والمعروف بالعرف كالمسروط باللفظ... فإليك الأمثلة على هذه القاعدة: لو اشتغل شخص لآخر شيئا ولم يتقاو لا على الأجرة ينظر للعامل إن كان يشتغل بالأجرة عادة يجبر صاحب العمل على دفع أجرة المثل له عملا بالعرف والعادة، وإلا فلا ـ (در رالحكام شرح مجلة الأحكام: (٢١/١) ، المادة: ٣٣ ، المقالة الثانية في العرف والعادة ، وإلا فلا ـ (در رالحكام شرح مجلة الأحكام .. (٢١/١) ، المادة : ٣٣ ، المقالة الثانية في العرف والعادة ، والدار الكتب العلمية ) ـ

ت شرح المجلة لرستم باز: (٢٠١١) ١٦) دالمادة: ٣٣ أيضا، ط: فاروقيد

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص\_ (شرح المجلة لرستم باز: (١/١٦) المادة: ٥٥، أيضا، ط: الروقيد)

#### تمیش کے لیے گھٹیا مال لینا

سرکاری یا پرائیوٹ ادارے کے ملازم جب ادارے کے لئے مال و سامان خریدتے ہیں تو کمیشن حاصل کرنے کے لئے صرف ای کمپنی سے مال خریدتے ہیں تو کمیشن حاصل کرنے کے لئے صرف ای کمپنی سے مال خریدتے ہیں جو کمیشن دیتی ہے اگر چہد دوسری کمپنیوں کے مال دسامان کاریٹ کم ہوا درا چھا بھی ہوتب بھی اس سے نہیں خریدتے تو بیر شوت ہونے کی وجہ سے نا جائز اور حرام ہے (۱) اور این کمپنی یا حکومت کے ساتھ دھوکہ اور خیانت بھی ہے۔ (۲)

#### تميش لينا

اسٹیٹ ایجنسی والے جائیداد، مکان اور دکان وغیرہ کی خرید وفروخت کا کام کرتے ہیں، اور اس پرخرید نے والے اور فروخت کرنے والے دونوں فریق سے دو فیصدیا تین فیصد کمیشن لیتے ہیں، بیشرعا جائز ہے، البتہ ایجنسی والوں پرضروری ہے کہ پہلے سے دونوں فریق کو مقررہ کمیشن کی وضاحت کردیں تا کہ بعد میں جھگڑا فساد (۱) یَآتِنَهَا الْذِینَ امْنُوا لَا ثَاکُلُوْا اَمْوَالُکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء: ۲۹) ای: بوجه غیر شرعی کالعصب والسرقة والنجیانة وعقو دالر باوالر شوق (تفسیر دوح البیان: (۱۹۵۲) مورة النساء: ۲۹، ط: دار الفکر)

وعن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . (مشكاة المصابيح: (ص:٣٢٦)، كتاب الإمارة والقضاء, بابرزق الولاة, الفصل الثاني, ط:قديمي).

الرشوة (بالكسر)مايعطيه الشخص الحاكم ، وغيره ليحكم له أويحمله على مايريد (شامى: (٣٢٢/٥) كتاب القضاء , مطلب في الكلام على الرشوة , ط: منعيد) \_

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار . . . ورواه أبو داو د في مراسيله عن الحسن مرسلا مختصراً قال: المكر ، والخديعة ، والخيانة في النار \_ (الترغيب والترهيب: ٣٥٠/١) ، رقم الحديث: ٢٧٣٣ ، كتاب البيوع ، الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره ، ط: دار الكتب العلمية ) \_

كنز العمال: (٥٣٥/٣), الكتاب الثالث في الأخلاق ، الباب الثاني، الفصل الثاني: في الأخلاق
والأفعال المذمومة, ط:مؤسسة الرسالة.

واضح رہے کہ ایک آ دی بالغ اور مشتری دونوں کی جانب سے وکیل نہیں بن کتا ، لیکن بائع اور مشتری دونوں کی جانب سے دلال بن سکتا ہے ، وکیل اور دلال کا بن سکتا ہے ، وکیل اور دلال کی جانب سے دلال بن سکتا ہے ، وکیل اور دلال کی جانے والی چیز ) میں جائز تضرف کرنے کا میں بنیادی فرق ہے کہ وکیل کو مجھے میں کمی قشم کا بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ، من حاصل ہوتا ہے ، اور دلال کو مجھے میں کمی قشم کا بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ، مرف دوسروں کو مال خریدنے کی طرف ترغیب دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ (۱۰)

#### ممیشن لیناسر کاری ملازم کے لئے مراب کی ایران میں کا در

ومسر کاری ملازم کاادارہ کے لئے مال خریدنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(۱) فتجب الدلالة على الباتع أو المشترى عليهما بحسب العرف . (شامي : (٢٠/٣) كتاب اليوع, مطلب: فسادالمتضمن يوجب فسادالمتضمن ط:سعيد)

الفصولين: (١٥٣/٢) الباب الرابع والثلاثون في الاحكام، احكام الدلال وما يتعلق به، ط: الدلام كتب خاند.

صحمع الضمانات: (ص: ٩٨) ، الباب الخامس ، باب مسائل الاجارة ، النوع السابع عشر الدلال ومن بمعناه ، ط: دار الكتب العلمية .

(۲) اگر بائع یعنی مالک کی اجازت سے خود ولال مال کوفر وخت کرے تواس کی اجرت اولاً بائع کے ذہبے ، اور اگر محل کوشش کرنے والا ہے، اور محالمہ کرنے والا ہے، فروخت کرنے والا خود بائع ہے توعرف اور روائ کا اعتبار ہوگا، روائ کے موافق جس کے ذہبے ولا لی ہوگی اس سے لیمتا جائز ہوگا۔ ( فنآوی وار العلوم دیو بند: (۸۲۵/۲) کتاب الاجارة)

🗁 تاليفات رشيديه: (ص: ١٨ م) كمّاب الاجارة ، ط: اداره اسلاميات-

الأن الواحد في عقد التجارة لا يصلح أن يكون مباشر أللعقد من الجانبين لمافيه من تضاد الأحكام فانه يكون مُمَلِّكاً مُتَمَلِّكاً مسلما ومتسلماً مخاصماً ومتخاصماً وذلك لا يجوز (المبسوط للسرخسي: (٢١٨/١٢) كتاب البيوع, باب الوكالة في السلم، ط: دار المعرفة ، بيروت)

ولهذالم يجز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين في باب البيع لما ذكرنا من الاستحالة، ويصلح رسولاً من الجانبين؛ لأن الرسول لا تلزمه الحقوق، فلا يؤدى الى الاستحالة (بدائع الصنائع: (١٥) ٢٥ ) كتاب البيوع، فصل وأما الذي يرجع الى نفس العقد، ط: سعيد

### تحميثن ليناملازم كا

"ملازم کا کمیش لینارشوت ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۵۷۲)
"ملازم کمیش لے تو تنخواہ حرام ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷۷۲)
"کمیش لیناو کیل بالبیع کا

در کمپنی کی جانب سے سامان بینے کاوکیل 'عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۴۰/۵)

کنڈے

''او پلے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۸۹۸)

كنثرول ريث

" ریٹ مقرر کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۴۸۴)

### کنوال کھوداہے

نهر، دریا، چشے اور بارش کا پانی سب لوگوں کی مشتر کہ ملکیت ہوتی ہے ان پانیوں سے ہرخص برابر فا کدہ اٹھانے کاحق رکھتا ہے، ایسے پانی کونہر، دریا، چشے میں رہتے ہوئے بیخیا جائز نہیں ہے، بیانسانی ہمدر دی کے منافی بھی ہے اور اپنی تحویل اور قبض میں محفوظ بھی نہیں ہے، بال اگر کوئی شخص پانی حاصل کرنے کے لئے محنت کرے اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لے تواس کو بیچنا جائز ہوگا اور آمدنی حلال ہوگ، مثلا عام جنگل کی لکڑیوں سے سب فائدہ حاصل کرسکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرے لئے تو وہ اس کی ملکیت ہوں گی ان کو بیچنا جائز ہوگا اور مسل کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرکے لئے آیا تو وہ اس کی ملکیت ہوں گی ان کو بیچنا جائز ہوگا اور مسل ہوں گے۔ (۱)

(١)لايجوز بيع الماء في بتره ونهره هكذا في الحاوى... فإذا أخذه وجعله في جرة أوما أشبهها ₹

FYF

ای طرح اگر کوئی شخص اپنی زمین میں محنت کر کے کنوال کھودتا ہے یا بورنگ بھی کرتاہے یا ٹیوب ویل لگا تاہے ،تو وہ پانی اس کی تحویل میں محفوظ ہے تو اس پانی کو بیچنا جائز ہوگااور پیسے بھی حلال ہوں گے۔

مدینه منوره میں کسی یہودی کا ایک کنوال تھااس کا نام ' نیز رومه' کھامسلمان اس سے یانی خرید کر لیتے تھے ،حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو یہودی ے خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔ (۱)

=من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه. . . وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهز زاده في "كتاب الشرب"إذا كان مجضَّصًا أوكان الحوض من نحاس أوصفر جاز البيع على كل حال، و كأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه\_ (الفتاوي الهندية: (١٢١/٣) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالايجوز . . . إلخ، الفصل السابع في بيعالماءوالجمد، ط:رشيديه)

كالمحيط البرهاني: (٣٩٩٨)، كتاب البيوع، الفصل السادس فيما يجوز بيعه ومالايجوز ، نوع أخرفي بيع الماءو الجمد، ط:إدارة القرآن.

🗀 الفتاوي التاتار خانية: (٣٢٦/٨)، الفصل السابع فيما يجوز بيعه ومالايجوز ،نوع أخو في بيع الماءوالجمد،ط:مكتبدفاروقية\_

(١)عنابيعبدالرحمن السلمي قال: لماحصر عثمان أشر فعليهم فوق دراه ثم قال أذكر كم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض \_قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اثبت حراء قليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم! قال: أذكر كم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم ثم قال اذكركم باللدهل تعلمون أن بتر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم وأشياء عددها\_ (جامع الترمذي: (٢١٠/٢) ، أبواب المناقب، مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه ط: سعيد )\_

ص منن الدارقطني :(٣٥٣/٥), رقم الحديث:٣٣٣٦ كتاب الأحباس، باب وقف المساجد والسقايات رط:مؤسسة الرسالة \_

تالمسندالجامع: (٢٨١/١٢)، رقم الحديث: ٩٤٢٩، حرف العين، ط: دار الجيل

تعمیم البخاری: (۵۲۲/۲)، کتاب المناقب، مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه، ط: قدیمی

### کنویں کا یا فی فروخت کرنا ''کنواں کھوداہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۶۲۸)

کوآ پر پیوسوسائی (Co-Operative Society)

یہ ادارے امداد باہمی کے لیے قائم ہوتے ہیں ، جولوگ ان کے ممبر بنتے ہیں ، صرف انہی کو قرض دیتے ہیں۔ (۱)

کو بن کے ذریعہ قیمت میں کم کرنا

"قیمتوں میں کمی کرنے کی مختلف صورتیں"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۱/۵)

#### كوٹ پتلون

کوٹ، پتلون، پینٹ اورٹائی وغیرہ اصل میں غیرمسلموں کالباس ہے،اور اب فات وفاجر لوگوں کا کباس ہے،اور اب فات وفاجر لوگوں کا بھی لباس ہے،ایں لئے مسلمانوں کوایسے لباس استعال کرنے سے بچنا ضروری ہے ورنہ غیرمسلم کا فروں پرجوعذاب نازل ہوتا ہے وہ مسلمانوں پرجوی نازل ہوگا (۲) اور اللہ اور اللہ والوں کی محبت میں کمی آئے گی،اور

(۱) جدید فقهی مباحث: (۳۳۹، ۵۵۰) تیسرا مسئله: اسلای بینکنگ ، عنوان : قرض دینے والے مالیاتی ادارے...الخ ط: ادارة القرآن\_

(٢) وقال مالك بن دينار: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. (الزواجرعن اقتراف الكبائر: (٢٣/١)، خاتمة في التحذير من جملة المعاصى كبيرها وصغيرها ط: دار الفكر).

قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم\_ (المستدرك للحاكم: (١٨/٣)، كتاب الهجرة, ذكر أسماء أهل الصفة رضوان الله عليهم أجمعين \_ ط: دار المعرفة)\_

ا وعنه (أى: ابن عمر رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٤٥)، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ط: قديمي) =

ایمان میں کمزوری آئے گی اور اللہ کے دشمنوں کی محبت میں اضافہ ہوگا اور بید دنیا اور آ آخرت دونوں جہاں میں ناکامی کا سبب ہنے گا اور ایسے لوگوں کا حشر بھی مشابہت کی وجہ سے غیر مسلموں اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ (۱)

پھراگر پتلون وغیرہ اتنی تنگ اور چست ہوکہ مستوراعضاء کا حجم نظر آتا ہو،
اور اندر کی شکل کی غمازی کرتا ہو، تواس کا پہننا نا جائز اور حرام ہے کیوں کہ اس سے
لباس کا بنیا دی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا، (۲) اس قسم کالباس سینا اور بنا نا بھی نا جائز
ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ (۲)

= المن قال رسول الله من تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغير ه أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف و الصلحاء الأبر ار فهو منهم أي في الإثم و الخير . (مر قاة المفاتيح: (٢٢١٨) كتاب اللباس الفصل الثاني ط: رشيديه)\_

التجارية الكبرى)

(١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ٢، على الصفحة السابقة.

(۲) قوله (ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا... أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرتبا فينبغي أن لا يمنع جو از الصلاة لحصول الستر اهـ قال طو انظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث و جدت الشهوة اهـ

قلت سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر و الذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول\_ (شامى: (١٠/١) كتاب الصلاة, باب شروط الصلاة, مطلب في النظر إلى وجه الأمرد\_ط: سعيد)

فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة الاتقره الشريعة الإسلامية مهماكان جميلاً وموافقا لدور الأزباء وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحلى للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب سره فهو في حكم ماسبق في الحومة وعدم الجواز (تكملة فتح الملهم: (٨٨/٨) كتاب اللباس و الزينة ط: مكتبه دار العلوم كراچي)

(٣) ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهى لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر ... وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له و يجب عليه رده على صاحبه (تبيين الحقائق: (١٢٥/٥) كتاب الإجارة إباب الإجارة الفاسدة ، ط: إمداديه )\_

الفتاوى الهندية: (٣٨٩/٣)، كتاب الإجارة ، الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة بعد صحتها ، =

### اوراگر تنگ اور چست نہیں ہوگا تو اس کو سینے کی گنجائش ہوگی۔ ای طرح ان ملبوسات کی خرید وفر وخت اور تنجارت سے بھی احتر از کرنا (۳۲۲ ضروری ہے ان کی تنجارت کراہت سے خالی نہیں ہے البتہ آمدنی حرام نہیں ہے۔ (۱)

#### كوكا كولا

" پیلیی" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۲۳۸)

### كولثراستورمين سبزي وغيره جمع ركهنا

سبزی اور فروٹ وغیرہ کوکولڈ اسٹور میں جمع رکھنا،اور مہنگا ہونے پر بیچنا جائز ہے کیوں کہ ریجھی تنجارت کی ایک شکل ہے (۲) اور اس قتم کی اشیاءموسم ختم ہونے کے بعد بھی ملتی ہیں۔

=الفصل الرابع في فساد الإجارة ، ط: رشيديه

البحرالراتق: (٣٥/٨), كتاب الإجارة, باب الإجارة الفاسدة, ط: رشيديد

(۱) فإذا ثبت كراهة لبسها... ثبت كراهه بيعها وصيغها لمافيه من الإعانة على مالا يجوز وكل ماأدى إلا مالا يجوز وكل ماأدى الا مالا يجوز لا يجوز والدر المختار مع الرد: (٣٦٠/١)، كتاب الحظر و الإباحة فصل في اللبس، ط: سعيد) حاوماكان سببالمحظور فهو محظور و (شامى: (٣٥٠/١)، كتاب الحظر و الإباحة قبيل فصل في اللبس، ط: سعيد)

(٢) كان سعيد بن المسيب يحدث: أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر- (صحيح مسلم: (٣١/٢)، كتاب المساقاة والمزارعة, باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، رقم: (١٢٠) قديمي)

ك فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه . (شرح النووى على المسلم: (١/٢)، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ط: قديمي) \_

الم إذا اشتراه وصار ملكه فله أن يحتكره ، أو لا يحتكره . ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في وقت آخر . فلعل ذلك الشيء ينعدم ، أو يقل ، فتدعو الحاجة إليه ، فيوجد ، فتر تفع المضرة ، والحاجة بوجوده ، فيكون احتكاره مصلحة ، وترك احتكاره مفسدة . وأما الذي ينبغي أن يمنع ما يكون احتكاره =

### كوميكس كاروبار

بین الاقوامی منڈیوں میں کومیکس (Comex) یعنی اجناس کی اجس خریداری اور تباد لے کا جس طریقہ سے کاروبار ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنا اور نفع حاصل کرنا جا ترنہیں ہے، کیونکہ اس میں مال خرید نا اور اسے حاصل کرنا حقیقی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ محتمل مہنگائی سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں خریدی گئی جنس کی کل مالیت کے بقدرر قم نہیں لگائی جاتی، بلکہ تھوڑی مقدار میں میں خریدی گئی جنس کی کل مالیت کے بقدرر قم نہیں لگائی جاتی، بلکہ تھوڑی مقدار میں رقم لگا کر باز ارکے اتار چڑھاؤ، کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ سودے کرکے نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ (۱)

نیز ان منڈیوں میں اجناس فروخت کرنے کے لیے ملکیت میں ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا ، کیونکہ دوسرے فریق کو بھی اجناس لینا مقصود نہیں ہوتا ، اور اگر اجناس ملکیت میں ہوں تو قبضے میں لیے بغیرا سے فروخت کردیا جاتا ہے، جبکہ شریعت

= مضرة بالمسلمين. وأشدُ ذلك في الأقوات لعموم الحاجة , ودعاء الضرورة إليها ؛ إذ لا يتصور الاستغناء عنها , ولا يتنزل غيرها منزلتها . فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت أسعارها , وعز وجودها , وشحت النفوس بها , وحرصت على تحصيلها , فظهرت الفاقات , والشدائد , وعمت المضار , والعفاصد , فحين تدييظهر : أن الاحتكار من الذنوب الكبار . وكل هذا افيمن اشترى في الأمواق . فأمّا من جلب طعامًا ؛ فإن شاء باع , وإن شاء احتكر \_ (المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مسلم : (١١/٣) البيوع , باب النهى عن الحكرة \_ ط : دار ابن كئير بيروت )

(١) وهذاقمار وهو حرام بالنص ،قال الله تعالى: ياايها الذين أمنواانما الخمروالميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون [سورة المائدة: ٩٠]

صح وسمى القُمار قماراً, لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى صاحبه ويجوز أن ينه القمار قماراً, لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله الى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه, وهو حرام بالنص\_(الشاعية: (٣٠٣/١) كتاب الحظر والإباحة, فصل في البيع, طبيعيد

ان أهل الجاهلية كانوا يخطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحاً الى أن ورد وجويمعراً حكام القرآن للجصاص: (٢٥٠١) باب تحريم الميسس ط:قديمي کاتھم ہے کہ جو چیز ملکیت میں نہ ہو یا ملکیت میں ہولیکن قبضے اور ضان میں نہ ہوتو اسے فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہے، لہذا فیو چر مارکیٹ میں اجناس کی خریداری کا جو است عام طریقہ درائے ہے وہ نا جائز ہے، البتہ اگر کوئی شخص براہ راست اجناس خرید کراسے اپنے قبضے میں لے لے یااس کی طرف سے کوئی دوسرا فردیا کمپنی اپنے قبضے میں لے لے ،اس کے بعدا ہے آ گے فروخت کرتے ویہ صورت جائز ہے۔

واضح رہے کہ اس طرح معاملہ کرنے کو '' فیو چر مارکیٹ'' میں '' اجناس کی خریدو فروخت کرنا'' کہتے ہیں۔

خریدو فروخت کرنا'' کہتے ہیں۔ (۲)

(۱)عن عمروبن شعيب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع و لا شرطان في بيع و لا ربح مالم يضمن و لا بيع ماليس عندكد (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب البيوع, باب المنهى عنها من البيوع, الفصل الثاني, ط: قديمي

من حكيم بن حزام قال نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أبيع ماليس عندى , رواه الترمذى وفى رواية له و لأبى داؤد و النسائى قال: قلت: يارسول الله ! يأتينى الرجل فيريد منى البيع وليس عندى فابتاع له من السوق قال: لا تبع ماليس عندك (مشكاة المصابيح: (ص: ٣٨٨) ، كتاب البيوع , باب المنهى عنها من البيوع ، ط: قديمى \_

وله: فابتاع له من السوق) قال ابن الملك: هذا يحتمل أمرين: ... والثاني أن يبيع منه متاعاً الا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه اليه وهذا باطل، الأنه باع ماليس في ملكه وقت البيع، وهذا معنى قوله: قال: "الاتبع ماليس عندك" أى شيئاليس في ملكك حال العقد.

قوله: ولاربح مالم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع الى ضمانه فان بيعه فاسد (مرقاة المفاتيح: (٢٨٦٦) كتاب البيوع, باب المنهى عنها من البيوع, الفصل الثاني, ط: رشيديد)

وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم ، فلم يتعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم (شامى: (٥٠٥/٣)) كتاب البيوع ، مطلب شرائط البيع: أنواع أربعة ، ط: سعيد \_

بدائع الصنائع: (١٣٦/٥) كتاب البيوع، فصل وأما الذي يرجع الى المعقود عليه فأنواع، ط:
 سعيد

(۲) اسلام اور جدید معیشت و تجارت: (ص: ۷۵،۷۴) عنوان: "اجناس میں عاضر وغائب سودے"، ط: معارف القرآن- كونڈ وم

کونڈ وم کا استعال جائز طور پر کم ہے، اور نا جائز طور پر اس کا استعال زیادہ (۲۹۹)
ہے، اس لیے اس کی تجارت اختیار کرنا مناسب نہیں، یہ گنا ہوں کے کام میں معاونت ہے، بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور بدنا می ہے بھی خالی نہیں ہے۔ (۱)
اگر کوئی شخص کونڈ وم خرید کرغلط استعال کرے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا، پیچنے والے دکا ندار پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی جان ہو جھ کرغلط استعال کرنے والے کو فروخت سے بچنا چاہئے تا کہ گناہ کے کام میں معاونت نہ ہو۔ (۲)
فروخت سے بچنا چاہئے تا کہ گناہ کے کام میں معاونت نہ ہو۔ (۲)
نوٹ: اس کو''نرود ہے' اور'' ساتھی'' بھی کہتے ہیں۔ (۳)

(١) قال الله تعالى: وتعاونو اعلى البرو التقوى، ولا تعاونو اعلى الاثم و العدوان [ المائده: ٢]

وكره بيع السلاح من أهل الفتنة ... لأنه اعانة على المعصية (النهر الفائق: (٣٦٨/٣) كتاب الجهاد, باب البغاة, ط: رشيديه.

الدرا لمختار مع الرد: (۲۹۸/۴) كتاب الجهاد, باب البغاة, مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه, ط: سعيد

الاعانة على المعصية وترويجها وتقريب الناس اليها معصية وفساد في الأرض\_(حجة الله البالغة: (١٩٧٢) البيوع المنهى عنها, ط: دار الجيل, بيروت)

(٢)ولاتعاونواعلىالاثموالعدوان\_

(٣) لايكره بيع الجارية المغنية ، والكبش النطوح، الديك المقاتل ، والحمامة الطيارة ، لأنه ليس عينها منكرا، وإنما المنكر في استعماله المحظور (تبيين الحقائق: (٣٩ ٤/٣) ، كتاب السيرة ، باب البغاة ، ط: اعدادية ملتان) \_

المعصية بفعل فاعل مختار (خلاصة الفتاوى: (٣٤٢/٣٤)، كتاب الكر اهية ، الفصل التاسع في المعصية بفعل فاعل مختار (خلاصة الفتاوى: (٣٤٤/٣٤)، كتاب الكر اهية ، الفصل التاسع في المتفرقات ، جنس آخر ، ط: رشيديه)

ولابأس بأن يواجر داراً من الذمي ليسكنها؛ فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيه الصليب، أو دخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم إلم في شيئ من ذلك ، لأنه لم يواجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر - (المبسوط للسرخسي: (٣٩/١٦)، كتاب الإجارات, باب الإجارة الفاسدة، ط: دار

المعرفة)

### کو**نی تجارت بہتر ہے** ''بہتر تجارت کونی ہے''عنوانِ کے تحت دیکھیں۔(۱۳۲۸۲)

كوئتين

''بٹ کو کمین''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲۸۲)

كوئى چيزخريدنے كے ليے پيتگى رقم دينا

" يينگىرقم ديناچيزخريدنے كے ليے"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٢٨/٢)

#### كھال

🖈 اگر جانور مرجائے تو اس کی کھال اتار کر دباغت دے کر فروخت کرنا

ورست ہے۔

(۱) وأما جلود السباع والحمير والبغال ، فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها وماكان بخلافه لم يجزى و هذا بناء على ان الجلود كلها تطهر بالذكاة أو الدباغ الا جلد الانسان والخنزير ، و اذا طهر ت بالدباغ أو بالذكاة ، جاز الانتفاع به ويكون محلا للبيع ـ (المحيط المبرهاني : (٣٠٢/٤) كتاب البيوع ، الفصل السادس : فيما يجوز و مالا يجرز بيعه ، نوع آخر : في بيع المحرمات ، ط : غفارية كوئله ) كاف خجاز بيعه ، ولحوم السباع و شحومها ، و جلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدباغ ، حتى يجوز بيعها ـ (تبيين الحقائق : (٣/٨/٤) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط : دار الكتب العلمية بيروت ) و جلد ميتة قبل الدبغ لو بالعرض ، ولو بالثمن فباطل . . و بعده أى الدبغ يباع الا جلد الانسان و خنزير وحية ـ (الدر المختار مع الرد : (٢/٨٥) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط : سعيد ) و جلد الميتة قبل الدباغ : أى لم يجز بيعه . . . و بعده يباع ـ (البحر : (١٣/١١) كتاب البيع ، باب البيع الفاسد ، ط : رشيديه )

روبيع جلو دالميتات باطل إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة \_ (فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية : ( 1٣٣/٢ ) كتاب البيوع ، فصل في البيع الفاسد ، ط : رشيديه )

المناع السبع والحمار والبغل، فإن كان مدبوعًا أو مذبوحًا يجوز بيعه ؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعًا، فكان مالا ، وإن لم يكن مدبوعًا ولا مذبوحًا لا ينعقد بيعه \_ (بدائع الصنائع: (٥٥٣/٦) كتاب البيوع، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

اور ذنج کئے ہوئے جانور کی کھال دباغت سے پہلے بھی فروخت کرنا ہے۔ جائز ہےاور دباغت کے بعد بھی۔ (۱)

شکانسان کی کھال اتارنا ناجائز اور حرام ہے ، اور اس کو دباغت دینا اور (<u>۳۷</u>) فروخت کرنامجی ناجائز اور حرام ہے۔ <sup>(۲)</sup>

کے خزیر کی کھال دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی اور اس کو کسی صورت میں بھی بیچنا اور خرید ناجا ئرنہیں ہے۔ (۳)

كھالسانپكى

"سانپ کی کھال"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۲۸۴)

کھال علیحدہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا

"کھال قربانی سے پہلے فروخت کردینا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۷۱۸۵)

کھال قربانی سے پہلے فروخت کردینا

ہے قربانی کا جانور ہویا قربانی کے علاوہ دوسرا جانور ہو، ذرج کرنے سے پہلے اس کی کھال بیجنااور خرید نا جائز نہیں ہے۔

البتة قربانی کرنے والوں کی قربانی درست ہوجائے گی۔

🕁 ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال دباغت کے بغیر بھی فروخت کرنا

(٣،٢،١) وقيد بالميتة؛ لأنّ جلد المذكاة يجوز بيعه قبل الدباغة ولحوم السباع و شحومها وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدبغ فيجوز بيعها \_ (البحر الرائق: (١٣٣١٦) باب البيع الفاسد، ط: رشيديه)

ت شامى: (20/0) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في التداوى بلبن البنت للرمد قولان، طنط مد و

تُ فَتَاوَىٰ قَاضِيخَانَ عَلَى هَامِشُ الهِندِيةِ:(١٣٣/٢) كَتَابِ البِيوع، فَصَلَ فَى البِيعِ الفَاسَد، طَيْرِشِيدِيدِ

طائزے۔<sup>(۱)</sup>

ہے۔ کا وعدہ ہے۔ کا وعدہ ہے۔ کہا کھال کی قیمت مقرر کرکے بیجنے کا وعدہ ہے۔ کہا کھال کی قیمت مقرر کرکے بیجنے کا وعدہ اللہ کھال بیچنے والاخریدار سے یہ کیے ، ہمار سے پاس اتن کھالیس ہوں گی ، ذریح کرنے کے بعداس قیمت پر فروخت کریں گے ، پھر ذریح ہونے کے بعداس قیمت پر فروخت کریں گے ، پھر ذریح ہونے کے بعد کھال اتار کروعدہ کے مطابق مقررہ قیمت پر فروخت کردیں تو جائز ہے۔ (۲)

### کھانے پینے کی چیزیں خریدی

اگر کسی نے کھانے پینے کی چیزیں خریدی ہیں ،تو ان کوصرف و کیھے لینے سے اختیار ختم نہیں ہوگا بلکہ چکھنے کے بعد اگر پہند آ گئیں تو بہتر ورنہ واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) وفسد كبيع ماسكت فيه عن الثمن ... وصوف على ظهر غنم وجوزه الثانى ومالك ، وفى السراج: لوسلم الصوف واللبن بعد العقد ، لم ينقلب صحيحا ، وكذا كل ما اتصاله خلقى كجلد حيوان ونوى تمر و بُنّ و بطيخ ـ (الدرمع الرد: (۲۰/۵ ، ۲۳) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد) وأشار المصنف إلى أن كل مابيع في غلافه ، فلا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشأة الحية أو شحمها أو اليتها أو أكارعها أو جلودها ـ (البحر الرائق: (۲۳/۱) كتاب البيع ، باب البيع الفاسد ، ط: رشيديه)

ك فتح القدير: (٢/٦) باب البيع الفاسد، ط: مصطفى البابى الحلبي، مصر

انظر الحاشية السابقة على الصفحة السابقة ايضأ

(۲) وعلى هذا لو قال: من جاء برمكة بعناها اياه بعشرة ، فهذا و الأول سواء ؛ لأنه وعدالبيع هاهنا ـ (شرح السير الكبير: (٣٢/٣) باب الأنفال بالأثمان و الهبات ، ط: دار الكتب العلمية ـ

الوعد أو المواعدة بالبيع ليس بيعاً ، ولا يترتب عليه آثار البيع (فقه البيوع على المذاهب الأربعة: (1 ١٣٤/٢) صيغة مقترحة لقانون البيع الاسلامي ، الوعدو الموعودة بالبيع ، ط: مكتبه معارف القرآن (٣) وفيما يكون المقصود منه اللبن يحتاج الى رؤية الضرع وفيما يعلم بالذوق والشم يحتاج الى ذلك ايضاً ؛ لأن العلم بما هو المقصود انما يحصل به فلا يسقط خياره مالم يرض بعد العلم بما هو المقصود صي بحا العلم بما هو المقصود المسرخسى: (١١٢١٥) كتاب البيوع ، باب الخيار بغير شرطم

ط:دارالمعرفه،بيروت)=

کھانے ، پینے کی اشیاء کی تجارت کرنا درست ہے ،حضرت حاطب بن ابی (۳۷۳) بلتعەرضى الله عنه كھانے پينے كى اشياء وغيره كى تجارت كرتے تھے۔ (١)

للمحجور خشك وتزمين كمى زيادتي كاحكم

محجور خشک ہو یا تر دونوں کی جنس ایک ہے،اس لئے ان کی زیج ( خریدو فروخت) برابرسرابر کرنا ضروری ہے ، کمی زیادتی کر کے بیچ کرنا سود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے ، اس لئے تر تھجور کوخشک تھجور کے مقابلے میں دو گناوز ن پر فروخت کرنا جائزنہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

= المداديه ملتان\_ (٢٤/٣) كتاب البيوع باب خيار الرؤية ، ط: امداديه ، ملتان\_

كالبحرالرائق: (٣٠/٦)كتابالبيع، بابخيار الرؤية، ط:سعيد\_

شرح المجلة رستم باز: (١٢٤١) المادة: ٣٢٣، الكتاب الأول في البيوع، الباب السادس، الفصل الخامس في خيار الرؤية, ط:مكتبه فاروقيه\_

(١) ومنهم حاطب بن أبي بلتعة , سفير المصطفى إلى المقوقس في ترجمته من طبقات ابن سعد: . . . وكان تاجر ايبيع الطعام وغيره. (التراتيب الإدارية: (٢٣/٢)،القسم التاسع،الباب الأول في ذكر من كان يتجر في زمن رسول الله ص ثم من اتجر من كبار الصحابة بعده ، ط: دار الأرقم)\_

المعارف البن قتيبة: (١٨/١), ذكر من كان على دين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة ط: دار المعارف

@عمدة القارى: (٢ ١ / ٣ ٢ ) ، كتاب المغازى , باب غزوة الفتح ، ط: دار الكتب العلمية \_

الطبقات الكبرى لابن سعد: (١٠٤/٣) ، الطبقة الأولى ، حاطب ابن أبي بلتعة ، ط: مكتبة الخانجي ،

(٢) (ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثلا) بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز بالإجماع ، ومثلا بمثل جوزه أبو حنيفة رحمه الله خاصه ، وقالا لايجوز \_ (العناية على هامش فتح القدير: (٢٧١٧)كتاب البيوع, باب الربوا، دار الكتب العلمية)

@ الدر مع الرد: (١٨١/٥) كتاب البيوع, باب الربوا , مطلب: في استقراض الدراهم عدداً, ط:سعيلر=

### کھڑ کیاں بند ہونے کی وجہ سے پڑوسی سے معاوضہ لینا

کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے پڑوی سے معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ (۱)
مثلاً ایک شخص نے ایک زمین خریدی ، پڑوس میں ایک مکان ہے ، جس کی
دیوار میں کھڑکیاں ہیں ، کھڑکیاں کھلے رہتے ہوئے میں سال کا عرصہ ہوا ، اب جس
نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانا چاہتا ہے ، پڑوی کہتا ہے کہ ، اگرتم گھر بناؤ گے تو
ہوابند ہوجائے گی ، یا کھڑکی بند ہوجائے گی ، للبذاتم گھر نہیں بناسکتے ، اگر گھر بناؤ گے تو
یا ہماری کھڑکی بند کروگے یا ہوا بند کروگے تو اس کے عوض میں اتنی رقم دین ہوگی ، تو
یا ہماری کھڑکی بند کروگے یا ہوا بند کروگے تو اس کے عوض میں اتنی رقم دین ہوگی ، تو
اس قسم کا معاملہ کرنا ، اور معاوضہ لینا جائز نہیں ہے ، جس نے زمین خریدی ہے اس کو
ابنی زمین پر مکان بنانے کاحق حاصل ہے ، (۱) پڑوی کاروکنا اور اس کے عوض رقم

= السلام ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل عند أبى حنيفة رحمه الله , و قالا لا يجوز لقو له عليه السلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جفّ ؟ فقيل : نعم , فقال عليه السلام : لا إذا , و له ان الرطب تمر لقو له عليه السلام حين اهدى إليه رطب , " أكل تمر خيبر هكذا؟ " سماه تمرًا , و بيع التمر بالتمر بمثله جائز \_ (الهداية على صدر فتح القدير : (٢٧/٧) باب الربوا , دار الكتب العلمية \_

(١) قال الله تعالىٰ: { يَأْتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاتأكلوا أَمُوالكم بينكم بالباطل ، الا أن تكون تجارة عن تواض منكم}[النساء: ٢٩]

ا عن أبى حوة الرقاشى عن عمه رضى الله عنه قال: قال رسول الله والله الله الا الا تظلموا ، الا إلا يحل مال المرئ الا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥ ) باب الغصب و العارية ، ط: قديمي

الایجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعی\_ (شامی: (۲۱/۳) کتاب الجهاد, باب التعزیر مطلب فی التعزیر بالمال ، ط: سعید)

(۲) لأنّ الملك ما من شأنه أن يتصرف فيدبو صف الاختصاص\_ (شامى: (۵۰۲/۴) كتاب البيوع،
 مطلب: في تعريف المال و الملك و المتقوم، ط: سعيد)

كلينصوف في ملكه كيف شاء \_ (شرح المجلة لسليم رستم باز: ( ٢٥٣/١) المادة: ١٩٢١) الباب الثالث ، الفصل الأول في بعض قو اعدفي أحكام الأملاك ، ط: دار الكتب العلميه بيروت)

الايمتع أحد من التصرف في ملكه أبدأ إلا إذا أضر بغيره \_ (شرح المجله لسليم رستم باز: (١/) المادة: ١٩/١ ا، دار الكتب العلمية بيروت)

لیناجائز نہیں ہے۔(۱)

(FLO)

کھڑی کیاس کی ہیج

کپاس کی جوفصل ابھی تک زمین میں کھڑی ہے، اور اسے اتار انہیں گیا ہو اس کی خرید وفروخت جائز ہے، بشرطیکہ اس میں عقد بچے (خرید وفروخت) کے وقت کھیت میں کچھ دنوں تک چھوڑنے کی شرط نہ لگائی جائے۔(۲)

### کھڑے درختوں کی لکڑیاں بیجنا

جنگل سے کھڑے درختوں کی لکڑیاں کا شنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لکڑیوں کی صورت میں مبیج (بیچی جانے والی چیز) کا وجود نہیں ہے، البتہ لکڑیاں

(۱) رجل له باب أو كوة فخاصمه جاره ، فصالحه على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوة ولايسدها ، كان ذلك باطلا ، وكذا لو كان الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسدالكوة والياب كان باطلا ، كذا في الظهيرية \_ (الهندية : (٢٥٤/٣) كتاب الصلح ، الباب العاشر في الصلح عن العقار وما يتعلق به ، ط: رشيديه )

الكوة ولايسدها كان ذلك باطلاً؛ لأنّ الجار ظالم في منع صاحب الكوة عن الانتفاع بمال نفسه ، وإنّما الكوة ولايسدها كان ذلك باطلاً؛ لأنّ الجار ظالم في منع صاحب الكوة عن الانتفاع بمال نفسه ، وإنّما يأخذ المال ليكف عن الظلم ، والكف عن الظلم واجب ، وكذا لوكان الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسد الكوة والباب ؛ لأنّ الجار إنّما دفع المال ليمتنع صاحب الكوة عن التصرف في ملكه ، والانتفاع بمال نفسه لا على وجه الازالة والتمليك من الغير ، وذلك باطل \_ التصرف في ملكه ، والانتفاع بمال نفسه لا على وجه الازالة والتمليك من الغير ، وذلك باطل \_ (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ الهندية: (١٠٣/٣ ) كتاب الصلح ، باب الصلح عن العقار وعمايتعلق به ي ط: رشيديه)

ان يكون حقا ثابتا له في المحل فيما لا يكون حقاله ، أو لا يكون حقا ثابتا له في المحل لا يجوز الصلح عنه (بدائع الصنائع: (١١٥) كتاب الصلح، ط: رشيديه)

(٢) ومن باع المرة لم يبد صلاحها أو قدبدا، جاز البيع... وعلى المشترى قطعها في الحال تفريغاً لعلك البائع... وان شرط تركها على النخيل فسد البيع (الهداية: (٢٤/٣) كتاب البيوع، فصل: من باع داراد خل بناتها في البيع، ط: رحمانيه)

تجانت محصائل كالسأيكلوميا

كافيخ كے بعد خريد وفز وخت كرنا جائز ہوگا، كيونكہ بيج كىشكل ميں لكڑياں موجود ہيں۔ (١)

كھلاڑیوں کو تجارتی اعلانوں میں استعال کرنا

"عورتوں کے جسم کو تجارتی اعلانوں میں استعال کرنا" عنوان کے تحت

د یکھیں۔(۳۲۲/۴)

744

کھلونے جاندار کی شکل میں ''جانداراشیاء کے مجسے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۰٫۳)

کھلونے ج**اندار کی تصویر والے** ''جاندار کی تصویر والے کھلونے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲۸۳)

کھنڈرات سے نکلنے والے مجسمہ کی پیج

پرانے کھنڈرات سے کھدائی کے دوران سونے یا پیتل وغیرہ کابت نکل آتا ہے۔ اس کوآ ٹارقد بیمہ یا عجائب گھر کی کمپنی یا ہندوخر بدتے ہیں ،اس بارے میں شرعی حکم بیہ کہ بت جب تک اپنی اصلی حالت میں ہو، اس کو کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے باتھ یا غیر مسلم مثلاً ہندو، بدھوں وغیرہ کے ہاتھ فروخت کرنا جا تر نہیں ہے، اوراس کی آمدنی بھی حرام ہے، البتہ بت توڑ کر یا اس کی ہیئت بگاڑ کر مسلمان یا

(١) لبطلان بيع المعدوم (الدر المختار) اذمن شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالامتقوما ، وان يكون ملك الباتع فيما يبيعه لنفسه ، وان يكون مقدور التسليم ـ (شامى : (٥٨/٥ ، ٥٩) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: سعيد)

وأمّا الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: منها أن يكون موجودا فلاينعقد بيع المعدوم (بدائع
 الصنائع: (٣٢٦/٣) كتاب البيوع, جو ازبيع الثمر, ط: رشيديه)

المنهافي البيع: وهو أن يكون موجو دا فلاينعقد بيع المعدوم و ماله خطر العدم\_ (الهندية: (٢/٣)) كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع، ط: رشيديه)

10101-

ہدووغیرہ کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

واضح رہے کہ ایسے گھنڈرات سے برآ مدہونے والے بت کو جائز طریقہ ے فروخت کرنے کی صورت میں قیمت کا پانچواں حصہ اسلامی حکومت کے بیت (کےسے) المال میں جمع کرنا لازم ہے ، اور اگر اسلامی حکومت کا بیت المال نہیں تو فقراء و ساکین پرصدقہ کرنا واجب ہے۔ (۲)

(۱)عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام . . . الحديث ، (صحيح البخارى: (۲۹۸/۱) كتاب البيوع ، باب بيع الميتة و الأصنام ، ط: قديمي \_

△حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)أى وان كانت من ذهب أو فضة مرقاة المفاتيح: (١٦) ١٢)كتاب البيوع, باب الكسب وطلب الحلال الفصل الأولى ط: رشيديد

أونى تحريم بيع الأصنام ، دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد وغيرهما... فاذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها يجوز بيع جواهرها وأصولها شرح الطبى: (٢١٠٠/١ ) كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الاول، ط:مكتبه نزار معطفي الباذ.

صعمدة القارى: (۱۲ / ۵۵/۱) كتاب البيوع, باب بيع الميتة و الأصنام, ط: دار احياء التراث العربي, بروت

(۲) ومن وجد كنزاً في دار الاسلام في أرض غير مملوكة كالفلاة فان... على ضرب أهل الجاهلية كالدراهم المنقوش عليها الصليب والصنم ففيه الخمس\_(الفتاوى الهندية: (١٨٥/١) كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، ط: رشيديد

صمجمع الأنهر: ( ٢١٣/١ ) كتاب الزكاة, باب الركاز، ط: دار الكتب العلمية.

اعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد، وجامد لا بنطبع ... والثالث: ماليس بجامد و لا يجب الخمس الا في النوع الأول كذا في الفتح ومن أصاب ركازاً وسعداًن يتصدق بخمسة على المساكين، واذا اطلع الامام على ذلك أمضى ما صنع (حاشية السلبي على در والحكام: (١٨٥/١) كتاب الزكاة ، باب الركاز ، ط: داراحياء التراث العربية) السلبي على در والحكام: والمساكين واذا اطلع الامام على ذلك أمضى لهما من أصاب وكازاً وسعدان يتصدق بخمسة على المساكين واذا اطلع الامام على ذلك أمضى لهما منع؛ لأن النحمس حق الفقراء والمساكين وقد أوصله الى مستحقد (المبسوط للسرخسى: (١٨/ كتاب الركاة ، باب ما يوضع فيه الخمس، ط: دار المعرفه)

المسامى: (٣٢٣/٢) كتاب الزكاة باب الركاز ط: سعيد

### کھیت میں جے ڈالنے سے پہلے پیداوار کی سے

٣٧٨) کھيت ميں ﷺ ڈالنے سے پہلے اس کی پيدا وار کی خريد وفر وخت کرنا جائز نہيں ہے ، کيونکہ يہاں پيدا وار معدوم ہے ، اور معدوم چيز کی خريد وفر وخت جائز نہيں ہے۔ (۱)

کھیتی جب کئے گی تب پیسہ دے دول گا ''فلانی چیز ہم کودے دوجب پیسے آئیں گے تب دام لے لینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۸/۵)

### کھیتی زمین کی بیچ میں داخل ہوتی ہے یا نہیں

اگرز مین میں کھیتی کھڑی ہے،اوروہ زمین فروخت کردی تواگر سودے میں کھیتی کا بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا تھا، تب تو وہ نیچ میں داخل ہوجائے گی،اور

(١) بيع المعدوم باطل، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلاً (شرح المجله لسليم رستم باز: (ص: ٩٨) رقم المادة: ٢٠٥، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثاني، في ما يجوز بيعه و مالا يجوز، ط: مكتبة حنفيه كوتثه)

انهى رسول الله بالله بالمنظمة عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص فى السلم ـ (بدائع الصنائع: (١٦) كتاب البيوع ، فصل فيما يرجع إلى المعقو دعليه ، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

وبيع (أى لايجوزبيع) ماليس في ملكه , لبطلان بيع المعدوم \_ (الدر مع الرد: (٥٨/٥) كتاب البيوع , باب البيع الفاسد , ط: سعيد)

وشرط المعقود عليه... كونه موجودا , فلم ينعقد بيع المعدوم \_ (شامى : (٥٠٥/٣) كتاب البيوع , مطلب شرائط البيع أنواع أربعة , ط:سعيد )

. ٢ شرح المجله لخالد الاتاسى: (٨٧/٢) رقم المادة: ١٩٥، ١٩٩، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثاني، الفصل الأول، في حق شرو ط المبيع وأو صافه، ط: رشيديه

اعلاء السنن: (١ / ١ / ١ / ١ ) كتاب البيوع، باب النهى عن سلف و بيع و الشر طين في بيع و ربح مالم يضمن و بيع ماليس عنده ، ط: إدارة القرآن \_

خریداراس کامالک بن جائے گااوراگرزمین کاسواد کرتے وفت کھیتی کاذکرصاف طور بنی کے بہتر کہا تھا تو وہ بھی میں داخل نہیں ہوگی ،اورخریداراس کا مالک نہیں ہوگا ،البتداس صورت میں بیچنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ اپن کھیتی کاٹ کرخالی زمین خریدار کو (ایک کے والے کرخالی زمین خریدار کو (ایک کے والے کرخالی زمین خریدار کو (ا

### کھیتی کوظاہر ہونے سے پہلے فروخت کرنا زمین پر کھیت ظاہر ہونے سے پہلے کھیت فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) کھیل کے سامان

جوسامان کفروضلال یاحرام ومعصیت ہی کے کھیلوں میں استعال ہوتا ہے اس کی تجارت اور خرید وفروخت بھی حرام ہاور جو مکروہ کھیلوں میں استعال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی مکروہ ہے اور جوسامان جائز کھیلوں میں استعال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے اور جس سامان کوجائز اور نا جائز دونوں طرح کے کا موں میں

(۱) ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية و لا الثمر في بيع الشجر الا بالشرط... ويقال للبائع: الطعها وسلم المبيع؛ لأن ملك المشترى مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه و تسليمه (تبيين الحقائق: (۱/۳) كتاب البيوع، فصل يدخل البناء و المفاتيح في بيع الدار، ط: امداديه ملتان حالبحر الرائق: (۲۹۷/۵) كتاب البيع، فصل يدخل البناء و المفاتيح في بيع الدار، ط: سعيد

الهداية:(٢٦/٣) كتاب البيوع، ط:رحمانيه

(٢) بيع المعدوم باطل، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً (شرح المجلة لسليم رستم باز: ( ٨٠/١) رقم العادة: ٢٠٥، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثاني، الفصل الأول في شروط المبيع وأوصافه، مكتبه الرونيد

الاخلاف فى عدم جوازبيع الشعار قبل أن تظهر \_ (الشامية: (٥٥٥/٣) كتاب البيوع، ط: سعيد والنبوالقائق: (٣٥٩/٣) كتاب البيوع، ط: رشيديد

الانباع النعار قبل ظهرها، وهذا لم يقل أحد بجوازه، سواء جرى به التعامل أولا\_ (تكمله فتح اللهم: (٣٩٣١) كتاب البيوع، باب المنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ط:مكتبه دار العلوم فراج

تجانت كصنائل كالسأنكلوبيثيا

في استعال كياجا تا ہے اس كى تجارت جائز ہے۔

کھیلوں کے کپڑے
''اسپورٹس ڈریس''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۹۸۱)
کیپیٹل
کیپیٹل

"رأس المال"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣٥/٣)

#### كيسٹ

ا اورکوئی دین اصلاحی پروگرام ٹیپ ہو، یا اورکوئی ایسی قرآن کریم، وعظ،تقریر یا اورکوئی دین مذہبی یا اصلاحی پروگرام ٹیپ ہو، یا اورکوئی ایسی چیز بھری ہوئی ہو جوشر یعت کے خلاف نہ ہو،توان کیسٹوں کا کاروبار کرنا جائز ہے،اورآ مدنی بھی حلال ہے۔ (۲) خلاف نہ ہو،توان کیسٹوں میں گانے ،ساز، ڈھولک ،سارنگی ہارمونیم اور میوزک

(1) أن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماو إلا فتنزيها\_ (الدر المختار مع الرد: (٢١ ١ ٣٩) كتاب الحظرو الإباحة, فصل في البيع, ط: سعيد)\_

جواز البيع يدورمع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها (مجمع الأنهر: (١٥١/٣)، كتاب البيوع،
 مسائل شتى، ط: دار الكتب العلمية.

والصابط عندهم (عند الحنفية): أن كل مافيه منفعة تحل شرعا، فإن بيعه يجوز لان الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان. (الفقه الإسلامي وأدلته: (١/٥) ٣٣٣)، القسم الثالث : العقود أو التصرفات المدنية المالية، الفصل الأول: عقد البيع، المبحث الرابع: البيع الباطل و البيع الفاسد. ط: رشيديه).

معارف القرآن لمفتى محمد شفيع: (٢٣/٧)، سورة لقمان، الآية: ٢، ط: إدارة المعارف.

(٢) قال الله تعالى: وأحل الله البيع وجرم الربوا [سورة البقرة: ٢٥٥] \_

عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه قال: قبل يا رسول الله ! أى الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده, و كل بيع مبرور \_ (مشكاة المصابيح: ص: ٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، ط: قديمي \_

المعجم الأوسط: (٣٢٢/٢) رقم الحديث: ٢١٢٠, باب الألف, من اسمه أحمد, ط: دار الحرمين القاهرة.

وغیرہ ٹیپ ہوں ،تو اِن کیسٹوں کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے ، اور ان کی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ بید گناہوں کے کامول میں اعانت اور مدد ہے اور گناہوں کے کامول میں مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں منع فر مایا ہے۔ (۱)

احناف کے نز دیک کیڑا حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے،البتہ اگریہ جانور کسی ضرورت مثلا دوا کے طور پر خارجی استعال میں مفید ہوتو اس کی خرید وفروخت جائز ہوگی ور نہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

(١) قال الله تعالى: وتعاونو اعلى البر والتقوى، ولا تعاونو اعلى الاثم والعدوان\_[المائدة: ٢]\_

 قال النووى: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليها، وبتحريم الاعانة على الباطل\_ (مرقاة المفاتيح: (١/٦) كتاب البيوع, باب الربا, الفصل الأول, ط: رشيديه

الاعانة على المعصية وترويجها وتقريب الناس اليها معصية و فساد في الأرض\_ (حجة الله البالغة: (١٦٩/٢)البيوعالمنهيعنها، ط:دارالجيل،بيروت.

(ويكره) تحريماً (بيع السلاح من أهل الفتنة . . . الأنه اعانة على المعصية . . . قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بيعنه يكر ه بيعه تحريماً و الافتنزيهاً نهر \_ (الدر المختار مع الرد: (٢٦٨/٣) كتاب الجهاد, باب البغاة, مطلب في كراهة بيع ماتقوم المعصية بعينه, ط: سيعلد

كالنهرالفائق: (٢٦٨/٣)كتابالجهاد, بابالبغاة, ط: رشيديه

(٢) والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع \_ (الدر المنتقى مع مجمع الانهر : (٨٣/٣) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: غفارية كوتله)

كيجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية , وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه , أي من حيو انات أو غبرها ، قال الحاوى : ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفارة والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ ، وكل مالاينتفع به ولابجلده ، وبيع غير السمك من دواب البحر ان كان له ثمن كالسقنقور وجلو د الخز ونحوها , يجوز (شامي: (٢٨/٥) كتاب البيوع , باب البيع الفاسد ، ط: سعيد )

ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية ، وإن كان لاينتفع بها لا يجوز ، والصحيح أنه يجوز بيع كل شيئ ينتفع به . . . ويجوز بيع جميع الحيو انات سوى الخنزير ، وهو المختار \_ (الهندية : (١٣ ١١٣) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل الرابع في بيع الحيو انات ، ط: رشيديد) کیڑا کھانا حرام ہے (۱) البتہ اگراس سے دوائی بنائی جاتی ہے یااس سے کی حالت کسی طرح نفع حاصل کیا جاسکتا ہے توالیں صورت میں اس کی زندہ ہونے کی حالت میں خرید وفر وخت کرنا جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہے البتہ مردہ ہونے کی حالت میں اس کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲) مردہ ہونے کی حالت میں اس کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲) موضح رہے کہ کچھوے، کیچوے اور تمام حشر ات الارض کا تھم بہی ہے۔

کیمیکل استعمال کرنا معیار بہتر بنانے کے لئے ''معیار بہتر بنانے کے لئے کیمیکل استعمال کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔

(١) وقوله عزوجل:ويحرم عليهم الخبائث... والضفدع والسرطان والحية ونحوهامن الخبائث. (بدائع الصنائع:(٣٥/٥), كتاب الذبائح والصيود، ط:سعيد).

كخلاصة الفتاوى: (٣٠٣)، كتاب الصيد، الفصل الخامس فيمايؤ كل ومالايؤ كل، ط: رشيديه

الأنهر: (١١١٨), كتاب الذبائح, فصل، ط: دار الكتب العلمية.

(٢)ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بهافى الأدوية, وإن كان لاينتفع بهالا يجوز, والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع بدر (الفتاوى الهندية: (١١٣/٣)، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل الرابع في بيع الحيوانات ط: رشيديه) -

ص ويجوز بيع الحيات إذاكان ينتفع بهافي الأدوية. (الفتاوى التاتارخانية: (٣٣٨/٨) رقم: ١٢١١٩ كتاب البيوع الفصل السابع فيما يجوزبيعه وما لا يجور ، نوع آخر في بيع الحيوانات. ط: مكتبه فاروقيه).

اردالمحتار: (٩٨/٥) كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، مطلب في بيع دو دة القر مز ـ ط: سعيد ـ

البحرالرائق: (١٨٤/٦) كتاب البيوع، باب المتفرقات، ط: دار المعرفة

الم يجزبيع الميتة لانعدام المالية التي هي ركن البيع (البحر الرائق: (١١٥/١) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد مط: سعيد



(۳۸۳)

#### گارمنٹ تصویروالے

« تصویروالے گارمنٹ بنانا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۰۳۸۲)

### گارنٹی پراشیاءفروخت کرنے سے بیچ فاسدنہیں ہوگی

آئ کل بازاروں میں بہت ساری چیزیں خاص طور پر چائا کی تقریبا متام چیزیں پانچ سال کی متعین مدت کی گارٹی کے ساتھ خرید وفروخت ہوتی ہیں، گارٹی کی مدت کے دوران اگر چیز خراب ہوجائے تواس کے بدلے دوسری چیز دینی پڑتی ہے، یا پیچنے والے کمپنی سے یا اپنے خریج پراس کی مرمت وغیرہ کا کام کر کے دیتے ہیں، بائع (سیل) اور خریدار کے درمیان طے ہونے والی گارٹی کی میشرط ترخ کی عام اور معروف ہوچکی ہے، اس لیے عرف کی وجہ سے اس طرح گارٹی کی مشرط کی خاکش کی خواکش ہوگا، اور بائع پراس شرط کو گارٹی کی ایس شرط کو گرائی کی گھرائش ہے، اور اس سے عقد ہے فاسد نہیں ہوگا، اور بائع پراس شرط کو پراکرنالازم ہوگا۔ (۱)

الاان يكون متعارفاً) هذااستثناء من قوله: يفسده، أي أن يكون الشرط متعارفاً بين الناس، كما =

<sup>(</sup>۱) قوله: استحساناً للتعامل) أى يصح البيع ويلزم الشرط استحساناً للتعامل... وتدل عبارة البزازية والخانيه، وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف الحادث، ومقتضى هذا أنه لوحدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب و القبقاب أن يكون معتبر أاذا لم يؤدالي المنازعة... و العرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قديدار (الشامية: (٨٨/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في الشرط الفاسد اذاذ كر بعد العقد أو قبله على صعيد

المشرح عقو درسم المفتى: (ص: ۵۵)، ط: مكتبه بشرى ـ

وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق يفسده... الأأن يكون متعارفاً؛ لأن العرف قاض على القياس\_(الهدايه: (١١/٢) كتاب البيوع، باب البيع القاسد، ط: رحمانيه\_

#### گارنٹی دینا

مام طور پر تجارتی اور صنعتی ادارے اپنی مصنوعات کے بارے میں سے گارئی دیتے ہیں کہ ان کی مصنوعات سے جارتی ہیں ، اور سے جس کہ اور پاک ہیں ، اور سے جس کام کے لیے خریدی جارہی ہیں ، اس کے لیے بالکل مناسب ہیں ، اگر مصنوعات کام کے لیے خریدی جارہی ہیں ، اس کے لیے بالکل مناسب ہیں ، اگر مصنوعات فرورہ معیار کے مطابق نہ ہوئیں تو ادارہ ان کو واپس لینے یا تبدیل کرنے یا سیجے کرکے دیتے کا ذمہ دار ہوگا ، اس سے خرید اروں کا ادار سے پر اعتماد بڑھ جاتا ہے ، اور وہ الحمینان کے ساتھ مصنوعات خرید تے ہیں ، خرید اروں کو اطمینان دلانا بھی اسلامی تجارت کا خصوصی انتیاز ہے۔

اورمصنوعات کی گارنٹی دوشم کی متعارف ہیں:

🗨 چيز کي صلاحيت کي گارنځي وينا۔

اس میں بائع (بیچنے والا) اس بات کی گارٹی دیتا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر چیز کی صلاحیت اور اس کا فنی کمال متاثر نہ ہوگا ، اگر مسئلہ ظاہر ہوا یا پیدا ہوا تو بائع خود اس کو شدیک کرے گا ، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو تبدیل بھی کردے گا ، بیر گارٹی زیادہ تربی آلات ، ٹیلی فون اور موبائیل وغیرہ میں دی جاتی ہے ، تا ہم اس میں اگر مشتری (خریدار) کے غلط استعمال یا غفلت کی وجہ سے نقص پیدا ہوگیا تو اس کا مائع (سیلر) ذمہ دار نہیں ہوگا۔

اس کا ملم بیہ کہ اگراس چیز کی صلاحیت میں سودا ہونے سے پہلے ہی سے

البيع بشرط ثابت بالحديث، والعرف ليس بقاض عليه، لأنه معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المفصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفى النزاع فكان موافقاً لمعنى الحديث. (البناية شرح الهداية: (١٨٢ ٢٨) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: دار الكتب العلمية.

تجانت كمنال كالمأتكويذيا

نقص موجودہ، تو یہ خیارعیب کی وجہ سے گارئی دینا ہوگا، جو بلا شہد درست ہے (۱)

ادراگر چیز کی صلاحیت میں بڑتا سے پہلے ہی سے نقص نہیں تھا بلکہ نئے پیدا ہونے والے نقص نہیں تھا بلکہ نئے پیدا ہونے والے نقص کی ذمہ داری کے ساتھ گارنی دی ہے تو بیشرط کے ساتھ بھے ہوگی، (۳۸۵) کیکن چونکہ بیشر طامتعارف ہے، اس لیے جائز ہے۔

🛭 چیزاصلی اور معیاری ہونے کی گارٹی دینا۔

اس میں بائع میہ گارٹی دیتا ہے کہ مصنوعات کے اجزاء حکومتی یا بین الاقوامی ہدایات، صفات اور خصوصیات کے عین مطابق ہیں ، اس قسم کی گارٹی کا مصنوعات کے اشتہارات میں اعلان کیا جاتا ہے ، یا ڈبوں پر میہ بات کھی جاتی ہے ، اور میہ جائز ہے۔

گارنی فیس ایل سی میں

''ایل میں گارنی فیس دینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۲۸)

گارنٹی کے ساتھ فروخت کرنا

موجودہ دور میں اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور گا ہکوں کی ترغیب کے لیے خریدار کوایک مدت تک سامان کی اصلاح ،مرمت یا تبدیلی کی گارنگ دیتے ہیں ، میجائز ہے۔

(۱) وخيار العيب يثبت بلاشرط و لا يتوقت و لا يمنع وقوع الملك للمشترى ويورث, لأن المورث استحق المبيع سليماً من العيب فكذا و ارثه (شرح المجلة لسليم رستم باز: (۱۳۲۱) الكتاب الأول في البيوع, الباب السادس, الفصل السادس في بيان خيار العيب, ط: مكتبه فاروقيه في البيوع المجلة لخالد الأتاسى: (۲۸۹/۲) أيضاً، ط: رشيديه

الجوهرة النيرة: (٢٣٠/١) كتاب البيوع, باب خيار العيب، ط:حقانيه.

كالشامية: (٣/٥) كتاب البيوع، باب خيار العيب، ط: سعيد

(٢) أنظر دقع الحاشية: ١

فی اضافی شرط کوجائز قرار از است کے شریعت نے خرید وفروخت میں کسی اضافی شرط کوجائز قرار است نہیں دیا ہے، اس کا نقاضہ تو ہے کہ اس قسم کی گارنٹی کی وجہ سے بیہ معاملہ ناجائز ہو، سمال نقتہاء کے نزدیک شریعت کی اس ممانعت کا منشاء جھٹڑا فساد کے دروازہ کو بند کرنا ہے۔ اور جوشرطیں معروف اور مروج ہوجاتی ہیں وہ جھٹڑا فساد کا باعث نہیں بنتی اس لیے ایسی شرائط جائز ہیں۔ (۱)

#### گاڑی بک کرانا

گاڑی بک کرانا جائز ہے، یہ بیتے استصناع ہے، <sup>(۲)</sup>البتہ گاڑی بک کرانے کے بعد قبضہ میں آنے سے پہلے اس کوآ گے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، <sup>(۲)</sup> ہاں جتنے

(١)" گارنی پراشیا و فروخت کرنے سے بیچ فاسدنہیں ہوگی " تحت تخر تنج ملاحظہ کریں۔

(۲) يجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى فيه التعامل، كالقلنسوة، والخف والأوانى المتخذة من الصفر والنحاس، وما شبه ذلك استحساناً... وجوزناه بتعامل الناس، فان الناس يعاملون الاستصناع في هذه الأشياء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير ولارد من الصحابة رضى الله عنهم ولا من التابعين رحمهم الله ، وتعامل الناس من غير نكير ولارد من علماء كل عصر حجة يترك بها القياس، ويخص بها الأشر، ألا ترى أن دخول الحمام بالأجر جائز استحساناً لتعامل الناس من غير نكير من علماء كل عصر وان كان القياس يأبى جوازه ، لأن مدة ما يمكث في الحمام ، وقدر ما يستعمل من المآء مجهول (المحيط البرهاني: (١٣٥٤) كتاب البيوع، الفصل الرابع والعشرون في الاستصناع ، ط: دار الكتب العلمية.

كتبيين الحقائق: (٢٣/٣) كتاب البيوع، باب السلم، ط: امداديه ملتان

العنايه شرح الهداية: (١٠٨/٤) كتاب البيوع، باب السلم، ط: دار الكتب العلمية

كل شىء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق\_ (شرح المجلة لسليم رستم باز: (1/0/1) رقم المادة: ٩ ٣٨٨ الكتاب الأول في البيوع الباب السابع الفصل الرابع في الاستصناع ، ط: مكتبه فار وقيد.

(٣)عنابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى
 يقبضه" قال ابن عباس رضى الله عنه تعالى عنهما: وأحسب كل شيء بمنز لة الطعام.

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً، فلا يبعد حلى يستوفيه" قال حدلني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما يقول: =

4:

میں بک کرائی ہے اتن رقم لے کردوسرے آدمی کوحوالہ کرنا جائز ہے۔(۱)

گاڑی بک کرانے کے بعد قبضہ سے پہلے آ گے فروخت کرنا (سم

مثلاایک آدمی کمپنی کی ایک گاڑی پانچ لا کھرد ہے گائی تبت پرخرید نے کی غرض سے ایک لا کھرد ہے پیشگی ادائیگی پراپنے لیے بک کرالیتا ہے، گاڑی کمپنی کی غرض سے ایک لا کھرد ہے پیشگی ادائیگی پراپنے لیے بک کرالیتا ہے، گاڑی سلے گی، کے پاس تیار نہیں ہوتی ، اس لیے وہ ٹائم دیتی ہے، مثلاً چھ ماہ کے بعد گاڑی ملے گی، کچھرقم کمپنی اس سے وصول کرلیتی ہے، یہ سودا تو جا کڑ ہے، کیونکہ بیشر عااستصناع کی صورت ہے، اور اس طرح کا معاملہ کرنا جا کڑ ہے، مثلاً کپڑ ابنوانے دیا یا جو تا بنوانے دیا وغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ د

لیکن جس شخص نے گاڑی بک کروائی ہے، اوراس کے پاس گاڑی بک کرانے ، اور پچھر قم ادا کرنے کی رسید اور کاغذات موجود ہیں ، تو بیشخص آ گے کسی دوسرے شخص کوزائد یا کم قیت پرگاڑی کی رسید اور کاغذات فروخت نہیں کرسکتا ، کیونکہ گاڑی اب تک اس کی ملک اور قبضہ میں نہیں آئی ، اس کے پاس صرف پچھر قم جمع کرانے کی رسید اور کاغذات ہیں ، لہذا گاڑی بک کرانے والا اگر پانچ ، لاکھ روپے پرخریدی ہوئی گاڑی کے کاغذات فروخت کرتا ہے، اور ایک لاکھروپے کے

البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ط: مكتبه دار العلوم كر اچى\_

كالايصح بيع المنقول قبل قبضه لنهيه عليه السلام عن بيع مالم يقبض (مجمع الأنهر: (١٣/٣) ) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: دار الكتب العلمية .

(١) أنظر رقم الحاشية: ١ على الصفحة الآتية

(٢) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ٢، على الصفحة السابقة.

·••• ··

<sup>=</sup> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" اذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه"\_(الصحيح لمسلم:(٥/٢)كتاب البيوع, باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ط: قديمي\_

كاسنن أبى داؤد: (١٣٤/٢) كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن تستوفى، ط: امداديه ملتان

المعرم بيع كل شيء قبل قبضه، طعاماً كان أو غيره (تكملة فتح الملهم: (٣٥٠/١) كتاب

مقابلہ میں خریدار سے دولا کھ وصول کرتا ہے، اور باتی رقم اداکرنے کے لیے کمپنی کے حوالہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ گاڑی بک کرانے والا ایک لا کھ روپے گ اسلامی ہے ہوا کہ گاڑی بک کرانے والا ایک لا کھ روپے گ اسلامی میں دولا کھ روپے وصول کرتا ہے تو بیسود ہونے کی وجہ ہے جرام اور ناجائز ہے، کیونکہ گاڑی اس کے قبضے میں نہیں ہے، صرف ایک لا کھ روپے کی رسید ہو گاڑی اس لیے زائد رقم اور منافع کی نسبت گاڑی کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ایک لا کھ روپے کی رسید کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ایک لا کھ روپے کی رسید کی طرف ہوگی ، لہذا اس طرح گاڑیوں کی جنگ کے بعد بگنگ کی رسیدوں کی خریدوفروخت کی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔

ای طرح اگرگاڑی بک کرانے والا کسی مجبوری کی بناء پرایک لا کھروپے پر
بک کرائی ہوئی گاڑی کو جو کہ ابھی تک قبضہ میں نہیں آئی ، کم قیمت پر فروخت کردیتا
ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے ، اس واسطے کہ گاڑی تو موجود نہیں ہے ،صرف ایک لا کھ
روپے کی رسید اور کاغذات ہیں ، لہذا ایک لا کھروپے کے کاغذات کو اس سے کم
قیمت پر فروخت کرنا یہ بھی سودی معاملہ ہے ، لہذا ہی تاجائز ہے ، (۱) البتہ ہے ہوسکتا
میان المعنی المضموم البه حل النفاضل والنساء ... واذا وجدا حرم

(1) واذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء... واذا وجدا حرم
 التفاضل والنساء لوجو دالعلة (الهداية: (٨٣/٣) كتاب البيوع باب الربا ط: رحمانية)

ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة ، لأنها أعز الأموال في ديارنا ، فلو أبيح التفاضل في دياب الربا\_ (الهداية: (١١٥/٣) كتاب الصرف ، ط: رحمانيه)

المنهور، فقال محمدر حمدالله تعالى: انه لا يجوز ايضاً... والذى يظهر لهذا العبد الضيف أن قول محمد وحمد الله تعالى: انه لا يجوز ايضاً... والذى يظهر لهذا العبد الضيف أن قول محمد وحمد الله تعالى أولى بالأخذ في زماننا، فانه قد نقدت اليوم دراهم أو دنانير مضر وبة بالفضة أو الذهب، وصارت الفلوس بمنزلها في كل شيء، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها لانفتح باب الربا بمصراعيه لكل من ذهب و دب، فينبغي أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى (تكملة فتح الملهم: (١/ ٥٨٨)

ح "تحريم بيع السندات (الكمبيالات) والمتاجرة بها " هذه المسألة كثيرة الحصول متفشية في عصر ناالحاص اذيبيع كبار التجار والمنتجون سلعاً مؤجل ثم يأخذون على المشترين منهم وليقة تعتبر سندا لهم تسمى كمبيالة ، ولكن التجار الدائنين لا يحبون الانتظار حتى تحل ديونهم ، فيستعجلون "

كرانے كى رسيد دوسرے نام منتقل كردے توبير حوالہ ہونے كى وجہ ہے جائز ہوگا۔ (۱)

### گاڑی خریدنے میں دھوکہ

ہے بعض گاڑیوں کے بروکر گاڑیوں میں بھاری اور اچھا موبل آئل ڈالتے ہیں تا کہ بیمعلوم ہو کہ گاڑی اچھی حالت میں ہے ، جبکہ وہ ایسی نہیں ہوتی ،نو بیدد ہو کہ ے،ناجازہ۔

الم العض لوگ خراب اور عیب والی گاڑی کو بیجیتے و دت خریدارے کہتے ہیں کہ بیآ پ کے سامنے گاڑی ہے چلا کرد کیرلیں ،آپ کو پندآئے تو لے لیں اور عیب کا ذکر نہیں کرتے ، جبکہ عیب ایسا ہے کہ گاڑی چلا کر دیکھنے ہے بھی اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا ،تو بہ دھوکہ ہے جائز جیں ہے۔

= استيفائها ولو بطريق الربا ، فلهذا بلجؤون الى المصارف الربوية - النوك - ويبيعون لها هذه المنادات الكعبيالات ويقبضون ديونهم حالة من البنك الذي لا يعطيهم ديولهم كاملة الل يخصم منها فاتدة معلومة مقادرة حسب المدة . وهذه الصورة لاشك لندرج لحت الأصل المعروف بريا السنة ... وهو عجرمة حرمة فطع (الفقه الجمعي في تويه الجديد: (٢٥١/٣) أنواع الربات ، تحريم بيع السندات ط: دار الفلم)

(1) قوله: وتصحفي الدين) الشرط كون الدين للمحدال على المحيل ... وأما الدين على المحال عليه فليس يشرط (شاسي: (٢٠٢٠) كيات المحراللي ط معراد)

الكالبحر الرائق: (١٠٥١م) كاب الحرالة طور شياراء

تامجمع الأنهر: (٢٠٥/٢) تناسال والقرط: دار الكمب العلمود ....

الاعتقراض اذا أخذه بما فيه من حبر ريادة أو نقصان فيوكن تصحيح الظلم بجعلة من ياب الاستقراض والحوالة، كما هو المتعارف لمي المعاملة بالوعل فان صاحب النوط بستفرض عن انحو محمسة أو عشرة أو مائة وبعطيه النوط بقدر ما أسلنه ، وليس مصى ذلك الا أنديج المتعلى الحكومة في استواله حقهمها. (اعلاءالسس: (١١٠/١٠) كتاب الحوالة ، تنسفها بيع المريكو كيم، ط: ادار ة الفران) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ( ٢٥ م ٢٥٠) أنواع الربا, تحريم بدع السندات (الكنبيالات)

المعامرة فيها طردا العلم

تهانت كالمنائل كالسأيلوييا

ہے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ گاڑی کے بہت سے چھوٹے چھوٹے عیوب بتا ئیں گے تا کہ خریدار کو اعتماد اور بھروسہ ہوجائے اور اس کو اصل اور بڑے عیب سے بے خبرر کھیں گے، یہ بھی دھو کہ ہے، جائز نہیں ہے۔ حربہ بعض تہ گاؤی کہ بھتے ، وقتہ وتشمرا کھا کہ کہیں گے کہ یہ گاڑی تونئ ہے، میں

ہے بعض تو گاڑی کو بیچے وقت قسم اٹھا کر کہیں گے کہ بیرگاڑی تونی ہے، میں اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہوں ، حالانکہ حقیقت الیی نہیں ہے، اس طرح جھوٹ بول کر دھوکہ دینا جائز نہیں۔ (۱)

جہ غرض کہ تا جرحصرات کو چاہیے کہ رسول اللہ سائٹ الیجیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی تجارت میں ہر قسم کے دھو کہ کے شام سے بیخے کی کوشش کریں، اور اپنی تجارت کو اور اپنی تجارت کو یا کیزہ اور بابر کرت بنالیں۔ (۲)

(۱, ۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: أصابته السماء يارسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منارو قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهو االغش وقالو ا: الغش حرام (جامع الترمذي: (٢٣٥١) أبو اب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، ط: سعيد

و عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا ، فان صدقا بورك لهما في بيعهما ، وان كذبا و كتما محقت بركة بيعهما . صحيح البخارى: ( ٢٤٩١) كتاب البيوع ، باب اذا بين البيعان ولم يكتما و نصحا ، ط: قديمي .

تعن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما و ان كذبا و كتمامحق بركة بيعهما رواه مسلم

قوله: فانصدقاوبيناأى صدق الباتع في اخبار المشترى صفة المبيع وبين العيب ان كان في السلعة ( تكمله فتح الملهم : ( ٣٤٤ / ١١) كتاب البيوع, باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ط:مكتبه دار العلوم كراچي

من علم بسلعة عيباً لم يجز به بها حتى يينه للمشترى فإن لم يبينه فهو ألم عاص نص عليه أحمد (اعلاء السنن: (١٨٥) أبو اب البيوع باب خيار العيب ط: ادارة القرآن.

لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن ، لأن الغش حرام (الدر المختار مع الرد: (١٥/٥) =

- 6

## گاڑی کوگاڑی کے بدلے میں فروخت کرنا

ایک متعین گاڑی کودوسری متعین گاڑی کے ساتھ تبدیل کرنا،فروخت کرنا (۱۹۳) جائز ہے، چاہان کی جنس ایک ہو یامختلف،خواہ ان کی قیمت برابر ہویا کم وزیادہ ہو، کیوں کہ گاڑیاں سودی اشیاء میں داخل نہیں۔(۱)

### گاڑی کی انشورنس کرنا

انشورنس سوداوردھوکے پرمشمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ انشورنس کروانے والاتھوڑ امال دیتا ہے اورزیادہ لے لیتا ہے بھی پچھ ہیں لیتا ،لہذا گاڑی کی انشورنس کرناحرام اورنا جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

=كتابالبيوع, بابخيار العيب, مطلب في جملة ما يسقط به الخيار, ط:سعيد

البحر الرائق: (٣٥/٦) كتاب البيع، باب خيار العيب، ط: سعيد

(1) وإذا عدم الوصفان الجنس، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء... وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء... لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف النوعان فبيعواكيف شتتم يدابيد و لاخير فيه نسينة. (الجوهرة النيرة: (١/ ٢٥٩)، كتاب البيوع، باب الربا، ط:حقانيه)\_ كالهداية: (٨٣/٣)، كتاب البيوع، باب الربا، ط: رحمانيه.

الدرالمختارمع الرد: (١٤٢٥) عناب البيوع باب الربا مطلب في الإبراء عن الربا ط: سعيد (٢) يا ايها الذين إنما الخمر والميسرو الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجنتبوه لعلكم تفلحون (المائدة: ٩٠)

القمار كله من الميسر... وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجيه علامة السهم... وحقيقته تمليك المال على المخاطرة ، وهو أصل في بطلان عقو دالتمليكات الواقعة على الأخطار - (أحكام القرآن للجصاص: (٢٥/٢)) المائدة: • ٩ ، ط: دار الكتاب العربي) -

الميسر) المرادبه القمار: هو كل كسب عن طريق المخاطرة ، والمغالبة وضابطه: أن يكون فيه المنافعة عند المنافعة عن

وسمى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد عال صاحبه وهو حرام بالنص\_(شامى: (٢٠٢١)، كتاب الحظر والإباحة, فصل في البيع, ط:

گاڑی کے حصے فروخت کرنے کا ایک سبودی طریقہ ایک شخص کورتم کی ضرورت ہے، وہ اپنی گاڑی کا ایک حصہ مثلاً ایک لاکھ

میں فروخت کرتا ہے، اور رقم وصول کرلیتا ہے، پھر دوبارہ ای وقت اس سے میے حصہ
ایک لاکھ دیں ہزار میں قسطوں میں خرید لیتا ہے، اس طرح وہ ایک لاکھ اور گاڑی لے
ایک لاکھ دیں ہزار میں قسطوں میں خرید وفروخت نہیں ہے بلکہ سود دینے اور لینے کا
ایک حیا ہا تا ہے، شریعت کی روسے بیخرید وفروخت نہیں ہے بلکہ سود دینے اور لینے کا
ایک حیا ہے، البذا نا جائز اور حرام ہے، اور ایک لاکھ روپے پردی ہزار جو نفع کے نام
سے سود دینے کا معاہدہ ، وااس کا بھی لینا اور دینا دونوں حرام ہیں ، دوسرے آ دی نے
اگر ایک لاکھ سے زائدر قم وصول کی ہے تواس کو واپس کرنا لازم ہے۔
(۱)

= ١٦ عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر\_(صحيح مسلم: ٢/٢ كتاب البيوع ، ١٧ بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيدغور ، ط: قديمي )\_ (١)وقال محمد:ها البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه اكلة الربا، وقد ذمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم "أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد، وفي رواية: " سلط عليكم شراركم فيدعواخياركم فلا يستجاب لكم " وقيل: اياك والعبنة فانها اللعينة, لم قال في الفتح ما حاصله : ان الذي يقع في قلبي أنه ان فعلت صورة يعو د فيها الي البائع جميع ماأخر جداو بعتند كعود الثوب اليدفي الصورة المازة وكعود الخمسة في صورة اقراض الخمسة فيكر ه يعنى تحريماً (الشامية: (٣٢٧٥) كتاب الكفالة ، مطلب بيع العينة ، ط: سعيد ومن صور العبنة أن يقر بنه مثلاً خمسة عشر لم يبيعه ثوباً يساوى عشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشو القرض مند فالم يخرج منه الاعشرة وثبت له حمسة عشو . . . وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال الحترعد اكلة الرباع وقاء ذمهم رسول الله صلى الله عليه ومسلم ،فقال: "اذا تبايعتم بالعبية والبعدم أذناب اليقر ذلاتم وظهر عليكم عدوكم "أى اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية: "سلط عليكم بواركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم "وقيل: اياك والعينة فانها اللعينة . . . ثم الذي يقع في قلمي أنَّ ما يحر جدالدافع أن فعلت صور ة يعو دفيه اليه هو أو بعضه كعو دالثوب أو الحريو في الصورة الأولى، وكعود العشرة في صورة اقراض الحمسة عشر فمكروه (فتح القدير: (١٩٨/٤)، ٩ ٩ ١) كناب الكفالة ول: دار الكتب العلمية

والتابيع والهداية (٢٢/٨) كتاب الكفالة ط: دار الكتب العلمية

گاڑی گزرگاہ پر پارک نہ کرے

"بازارجانے کے آداب "عنوان کے نمبر ۱۸ کے تحت دیکھیں۔(۲۵۸۲) (۳۹۳)

گاڑی والے کا پولیس کورشوت دینا

المركم الركمي گاڑی والے کے پاس گاڑی کے میچ کاغذات، لاكسنس وغیرہ نہیں، یاسرکاری نیکس ادانہیں کیا، یا قانونی طور پر جتنے مسافر یامال لانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ مسافر یامال لا ددیا ہے، یااس قسم کی کسی اور قانونی خلاف ورزی کی وجہ سے پولیس والے گاڑی روک لیس، پھر گاڑی والے چالان سے بچنے کے لیے پولیس والے کو پیسے دیں، تو یہ رشوت ہے، جونا جائز ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں سخت گنہگار ہوں گے۔

لیکن اگرگاڑی والے کے پاس اپنی گاڑی کے سیح کاغذات موجود ہیں،
اور سرکاری شکس وغیرہ ادا کرنے کی رسید بھی موجود ہے، ادر کی طرح کی قانونی
خلاف ورزی بھی نہیں کی ، پھر بھی حسب عادت بلاوجہ پولیس والے گاڑی والوں کو
تنگ ادر پریشان کریں، اور پینے کے بغیر نہ چھوڑیں یا بے بنیا والزام یا غلط وفعہ ڈال
کر چالان کرنا چاہیں، تو ان حالات میں پولیس کے ظلم سے بیخنے کے لیے بجورا ان
کورشوت دینی پڑتے تو اس کی گنجائش ہوگی، وینے والا گنہ گار نہیں ہوگا، کین رشوت
لینے والے پولیس اہلکار گنج گار ہوں گے، اور ان کے حق میں سے بیمے رشوت کہلائے
گی جو کہ جرام ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وعن عبدالله عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى - (مشكاة المصابيح: (عن عبدالله عمرو قال: لعن رسول الله عليه وسلم الراشى والمرتشى ط: قديمى - (ص: ٢٢٦) كتاب الامارة والقضاء, باب رزق الولاة وهداياهم الفصل الثاني، ط: قديمى - (ص: ٢٢٦) كتاب الامارة والقضاء باب رزق الولاة وهداياهم الله بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه واعلم أن الرشوة أنواع ... منها أن يهدى الرجل الى رجل مالاً بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه المحلم عن نفسه أو يهدى الى السلطان مالاً ليدفع الظلم عن نفسه أو يهدى الى السلطان مالاً ليدفع الظلم عن نفسه أو يهدى الى السلطان مالاً ليدفع الظلم عن نفسه أو يهدى الى السلطان مالاً ليدفع الظلم عن نفسه أو يهدى الى السلطان مالاً ليدفع الظلم عن نفسه أو يهدى الم

### گانھوں کے حساب سے خرید وفر وخت

جوچیز گانٹوں کےحساب سے خرید وفروخت کرتے ہیں وہ کیلی یاوزنی نہیں ہیں،اگریہ چیزیں گانھوں کی صورت میں سامنے موجود ہیں،تو ان کی طرف اشارہ کر کے بیچ (خرید وفر وخت) کرنا جائز ہے، تولنا ضروری نہیں ہے، کیک جتنی چیز کی بیچ کی جائے گی اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہوگا۔(۱)

# گانجہ کی تجارت مکروہ تحریمی ہے،لیکن اگر کسی نے کر لی توضیح ہوجائے گی،

= وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد، واذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذاالباب وهل يحل للمعطى الاعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه أو يجعل ماله وقاية للباقي. ونوع منها أن يهدى الرجل الى رجل مالاً ليسوى أمر فيما بينه وبين السلطان ويعينه في حاجته وانه على وجهين الوجه الأول أن تكون حاجته حراماً وفي هذاالوجه لا يحل للمهدى الاعطاء ولا للمهدى اليه الأخذر (الفتاوي الهندية: (٣٣١/٣) كتاب أدب القاضي، الباب التاسع في رزق القاضي وهديته و دعوته . . . الخي ط: رشيديد

🗁 المحيط البرهاني: (١٩٠/٢) كتاب القضاء, الفصل التاسع في رزق القاضي وهديته... الخ وممايتصل هذاالفصل فصل الرشوق ط: ادارة القرآن

كالشامية: (٣٢٢/٥) كتاب القضاء, مطلب في الكلام على الرشو ةو الهدية, ط: سعيد

(١)اذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الي عينة مثلاً لو قال البائع للمشترى: بعتك هذاالحصان وقال المشترى اشتريته وهوير اهصح البيع

وقال العلامة سليم رستم باز: وكذا لو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة وهي مجهولة الكمية صحالبيع ايضألأن المبيع اذاكان مشار أاليه لايحتاج الىمعر فةقدره ووصفه مالم يكن ربويابيع مثله (شرح المجلة لسليم رستم باز: ( ٤٩/١) رقم المادة: ٢٠٢ ، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثاني الفصل الأول في شروط المبيع وأوصافه ، ط:مكتبه فارو وقيد

٢ والأعواض المشار اليها لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز البيع، لأن بالاشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لاتفضى الى المنازعة (الهداية: (٣١/٣) كتاب البيوع، ط: رحمانيه

كالجوهرةالنيرة: (٢٢١١) كتاب البيوع، ط:حقانيه\_

- (۱) يحرم أكل البنج والأفيون والحشيشة, لكن دون حرمة الخمر، فان أكل شيئا من ذلك لاحد عليه وان سكر، بل يعزر بمادون الحد (شامي: (٣٥٧) كتاب الأشربة, ط: سعيد)
  - یحد مسلم ناطق مکلف شرب الخمر ولوقطرة أسکرمن نبید طوعاً (الدرمع الرد: (۲۷/۳))
     کتاب الحدود ، باب حدالشرب المحرم ، ط: سعید)
  - حرم أكل بنج وحشيشة وأفيون, لكن دون حرمة الخمر، ولوسكر بأكلها الا يحد, بل يعزر (شامي:
     (٣٢/٣) كتاب الحدود, باب حدالشرب ط: سعيد)
  - ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمر فان أكل شيئا من ذلك لاحدعليه بل يعزر بما دون الحد ( الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ( ٣/ ١٥١) كتاب الأشربة ، ط: مكتبه غفاريه كوئثه)
  - وشرب البنج للتداوي البأس بعر (البزازية على هامش الفتاوى الهندية: (١٢١١) كتاب الاشربة, ط:رشيديه)
    - المبسوط للسرخسي: (٢٣/٩) كتاب الاشربة, ط:غفارية كوئثه
      - المامى: (٣٢/٣) كتاب الحدود، باب حدالشرب، ط: سعيد
  - السبب ... إن لم يكن محركاً و داعياً بل موصلاً محضاً , وهومع ذلك سبب قريب بحيث الايحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمر أفكله مكر و و تحريماً بشرط أن يعلم به البائع و الآجر دون تصريح به باللسان ، فإنه ان لم يعلم كان معذوراً (جو اهر الفقه: (٢/٢) تفصيل الكلام في مسئلة الاعانة على الحرام ، أقسام السبب وأحكامه ، ط: مكتبه دار العلوم كراچى)
  - الدر الدر العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراً ؛ لأنّ المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغييره (الدر المختار) (قوله: حتى يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلاخلاف (شامى: (٢/ ١ ٣٩) كتاب الحظرو الإباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد)
  - ے (ویجوزبیع العصیرممن یتخده خمرا) أي: من ذمي، فلومن مسلم كره بالاتفاق ؛ لأنه إعانة على المعصية ، ومفاده أنه إن المعصية ، ومفاده أنه إن المعصية ، ومفاده أنه إن لم يعلم ذلك لم يكره بالاخلاف (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: (١٠/ ٢١٢) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط: غفاريه كوئنه )
  - الأشباه والنظائر: (١/ ٩٤) الفن الأول, مباحث النية, باب البيع الفاسد, ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي)

### گانوں کی سی ڈیز

" گانوں کی کیشیں''عنوان کے تحت دیکھیں ۔ (۳۹۲/۵)

(r94)

### گانوں کی کیسٹیں

گانوں اور فلموں کی کیٹیں اور سی ڈیز وغیرہ کی تجارت کرنا اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے کیوں کہ بیہ فحاشی، بے حیائی، بے راہ روی اور انار کی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے دِنیا اور آخرت میں در دناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔

#### گا یک

گا ہک اور خریدار اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور دکا ندار کی روزی کا فراید ہے اگردکان میں کوئی گا ہک نہ آئے تو کمائی کہاں سے ہوگی، گھر کا چواہا کیے جلے گا،اس لئے خریداروں کی قدر کرنی چاہئے۔

### كالبك كوقرض ويكرنفع لينا

" نفع كى شرط پر گا بك كوترض پررقم دينا"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٣١٩٨)

(١) إِنَّ اللَّذِينَ لِحِبْوَنَ أَنْ تَجْتِيْعُ ٱلْفَاحِثَةُ فِي الْذِينَ آَنَانُ آلَهُمْ عَلَمُ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَالْأَخِورَةِ \* وَاللَّايَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَكُنْيَا وَالْأَخِورَةِ \* وَاللَّايَعْلَمُ وَاللَّهُ مُا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَالْأَخِورَةِ \* وَاللَّايَعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَالْأَخِورَةِ \* وَاللَّايَعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الذُّنْيَا وَالْأَخِورَةِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي

المناب النيات ولا تُفتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن و المنهن حرام في مثل هذا الزلت هذه الايلاق من الناس من يشتري أنهو الحديث (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع التسعير: (١١٩٠١) حرف اللام ط: دار الكتاب المراي).

المرددي (١٥٠٠) أبو المالتفسير، ومن سورة لقمان، ط: صعيد

و المنابع (ص ١٠١١) كناب البوع باب الكسب وطلب الحلال الفصل الثاني ط:

(r) منان المركب كي المركب الم

112

# گا بك كومال خريدنے كے ليے وكيل بنانا

"خريدكر في دو"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٥٠٨٣)

گا بک کی خرید و فروخت

موجودہ دور میں بازاروں میں گا بک بھی فروخت ہوتے ہیں مثلاایک دکا ندار کامستقل گا بک ہے اور وہ دکا ندار اپنا کاروبارختم کررہاہے یا دوسری جگہ نتھل ہور ہاہے تو وہ گا بک ہے اور وہ دکا ندار کے حوالے کر کے کچھ پسے لے لیتا ہے حالاں ہورہا جک واس کا پہتے بھی نہیں ہوتا،اس طرح گا بک کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہوتا،اس طرح گا بک کی خرید وفر وخت کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ گا بک مال نہیں اور جو مال نہیں اس کی تجارت جائز نہیں۔ (۱)

اخبار اوردودھ بیچنے والے جب اخبار اور دودھ کھر کھر پہنچانے کا اپنا
کاروبارخوب مستحکم کر لیتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد پورے علاقے کے گا ہوں اور گھروں
کو اخبار اور دودھ بیچنے والے نئے آ دی پر فروخت کرتے ہیں اور پکڑی کے طور پر
کچھر قم لے لیتے ہیں اس طرح کا بک اور گھروں کو بیچنا جا تزنییں اور اس سے حاصل
ہونے والی رقم حرام ہے۔

# گا بک کی رائے معلوم کریں

تاجرول کے چاہیے کہ اپنی مصنوعات کے بارے میں گا بک کی رائے

(٢,١)ولايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة\_

قوله: كحق الشفعة)قال في الأشباه: فلو صالح عنها بمال بطلت ورجع\_ (الدرالمختارة ع الرد: (١٣

٥١٨)كتاب البيوع مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة ، ط: معيد).

الأهباه والنظائر: (ص: ٠١٠) ، الفن الثاني ، الفو الد ، كتاب البيوع ، ط: قديمي

الإيجوزلاحدان ياخلمال احد بلاسبب شرعى، وإن اخذ ولوعلى ظن انه ملكه وجب عليه ودهد المرح المجلة لرستم باز\_( ١١/١٥)، المادة: ٩٤، المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية اللقهية ط:

(45)0

گا ہک کے پیسے سے مال خرید کراسی پر نفع سے فروخت کرنا ''خریدار کے روپیہ سے مال خرید کراس پر نفع سے بیچنا''عنوان کے تحت ریمسیں۔(۲۴۲/۳)

#### گا مک کےساتھ حسن سلوک

گا ہک اور خریدار اللہ تعالی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے لیکن میں چلتی راہ کے مسافر ہوتے ہیں،اس لئے ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور بہترین برتاؤ کے ساتھ پیش آنا چاہئے اس سے گا ہک متاثر ہوتا ہے۔ترشی ہختی اور بداخلاق کے ساتھ پیش آنے سے بچنا چاہئے،اگر بدمزگی پیدا ہوگی توگا ہک کی پوزیشن خراب ہوگی ، پھر بعد میں رونا پڑے گا اور عاملوں کی جیب گرم کرتار ہے گا۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں ایجھے اخلاق کے برابر کسی عمل کاوزن نہیں ہوگا اور الله تعالی گالی گلوچ کرنے والے بدزبان سے بغض رکھتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١)قال الله تبارك وتعالى: وَإِنُّك لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ سورة القلم: ٣-

عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ان أثقل شىء يوضع فى الميزان للمومن يوم القيامة خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البزي رواه الترمذي (التفسير المظهرى: (٣٢/١٠) سورة القلم، الآية: ٣، ط: رشيديه)

<sup>@</sup>جامع الترمذي: (٢٠/٢)، أبو اب البر، باب ماجاء في حسن الخلق، ط: سعيد

4

# گا بک کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے

گا ہک دکا ندار کے پاس آ کرسامان دیکھر ہاہے یامختلف قسم کےسامانوں کا (۲۹۹) معانیہ کرر ہاہے اس دوران اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کر یاویسے ٹوٹ گئی یاخراب ہوگئ توگا ہک پرضان واجب نہیں ہے۔ (۱)

# گا ہکوں کومختلف قیمتوں پرسودا بیجینا

بعض دکاندارایک گا بک کوایک دام سے کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، اور دوسرے گا بک کووہ ی چیز کی دوسرے دام سے فروخت کرتے ہیں، شرعاً تمام گا ہموں میں برابری کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ایک کے مال کو دوسرے کے مال کے عوض رضا مندی کے ساتھ تبدیل کرنے کوئیج کہتے ہیں، اور شریعت نے اس معاملے میں کی کو پابند نہیں کیا اس لیے دکاندار کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، البتہ ناجائز منافع سے پر ہیز کرنا چاہیے، ورنہ برکت ختم ہوجائے گی، اور کاروبار تباہ ہوجائے گا۔ اور کاروبار تباہ ہوجائے گا۔ (۱)

(١)أماعلىسومالنظرفغيرمضمونمطلقار

قوله: (أماعلى سوم النظر) بأن يقول: هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته\_ وقوله (مطلقا) أي سواء ذكر الثمن أو لا اهر ح عن النهر, ولا يخفى أن عدم ضمانه إذا هلك أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته (الدرالمختار مع الرد: (١٣/ ٥٤٣) كتاب البيوع باب خيار الشرط مطلب المقبوض على سوم النظر ط: سعيد)

المعرفة
المعرفة
المعرفة
المعرفة
المعرفة
المعرفة
المعرفة
المعرفة

النهرالفاتق: (٣٧٠/٣)، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ط: رشيديه\_

(٢) فقال: فخر الاسلام البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع, لكن زيد فيه قيد التراضي\_ (فتح الغدير: (٣٥٥/٥) كتاب البيوع)

وجاء تعريف البيع في كثير من كتب الفقهية بأنّه مبادلة المال بالمال بالرضاء\_ (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٠٢/) مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية ط: دار الجيل)

المداديه ملتان\_ (٢/٣) كتاب البيوع، ط: امداديه ملتان\_

#### گا ہوں کےساتھ خیرخواہی

ووس اسلام خیرخوای سکھا تاہے، نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدین النصیحة: دین سراسرخیرخوای ہے۔

یعنی جودین دار شخص ہوگا وہ ہمیشہ بندے کا خیرخواہ ہوگا ،وہ ہرکسی کے ساتھ خیرخوا ہی کامعاملہ کرے گا ،بیدین اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔

یرون کا معام الوصنیفہ ایک دن ظهر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے، آپ ہے ایک دن ظهر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے، آپ ہے ایک آ دمی ملے، انہوں نے پوچھا: نعمان! کیا آپ دکان بند کر کے گھر جارہے ہیں؟ امام اعظم نے فرما یا ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے پوچھا کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے گئے اس لئے بند کر دی کہ آج آ سان پر بادل آگئے ہیں، روشی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے سٹم کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح جمنٹ نہیں ہوتی، اس لئے میں نے دکان بند کر دی ہے تا کہ کوئی کم قیمت والے کپڑے کو بیش ہوتی، اس لئے میں نے دکان بند کر دی ہے تا کہ کوئی کم قیمت والے کپڑے کو بیش قیمت والے کپڑے کو بیش فیمت ہوتی دکاندارا ہے کسٹمر کا اتنا فیمت تھے کہ تو تھا۔

# گائے کے بچےنے کتیا کا دورھ پی لیا

"كتياكادوده پينے والے گائے كے بچ"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٩١٨٥)

## گائے کے بدلے بھینس خریدنا

" بمینس کے بدلے گائے خریدنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۳۷۸)

گائے مرکنی

الرغی مرگی "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۴۹۶۱)

## گا بک چیمینا

'' مارکیٹنگ کے ذریعہ دوسروں کی حق تلفی کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (نسس

# گائے کا گوشت دیکر بکری کا گوشت لیا

گائے کا گوشت دیکر بکری کا گوشت لیا تو دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں ، کی بیشی جائز ہے ،گر ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے ، ورند سود ہونے کیوجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

# " گڻڪا" کي تنجارت

اگر گئے میں نا پاک اور حرام چیز شامل نہیں ہے تواس کی تجارت حرام نہیں ہے لیکن کچھا چھا بھی نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً يعنى لحم البقر بلحم الابل، أو بلحم الغنم... للاختلاف بين أصلهما فجاز أحدهما بالآخر متفاضلاً، ولا يجوز نسيئة، لأنه قد جمعهما قدرواحد وهو الكيل، أو الوزن كذافي النهاية (الجوهرة النيرة: (۲۲۲،۲۱۱) كتاب البيوع، باب الربا، ط:حقانيد كالحم الابل والبقر و الغنم و ألبانها اجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلاً يدا بيد و لاخير فيه نسيئة (الفتاوى الهندية: (۲۰/۳) كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه و مالا يجوز، الفصل السادس في تفسير الرباو أحكامه، ط: رشيديه

واللحوم معتبرة بأصولها فان... اختلف الأصلان اختلف اللحمان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساوياً, ومتفاضلاً بعد أن يكون يدأ بيد, ولا يجوز نسيئة لوجو دأحدو صفى علة ربا الفضل وهو الوزن (بدائع الصنائع: (١٨٩/٥) كتاب البيوع, فصل وأما شرائط الصحة فأنواع, ط: سعيد.

 (r) (وصح بيع غير الخمر) مما من ومفاده صحة بيع الحشيشة .قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟ فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن مر اده بعدم الجو از عدم الحل.

(قوله وصح بيع غير الخمر) أي عنده , خلافا لهما في البيع والضمان , لكن الفتوى على قوله في البيع , وعلى قوله في البيع , وعلى قوله كما في المتالف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن , وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها . ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية (الدرالمختار مع الرد: (٣٥٣/٦) كتاب الأشربة ، ط: سعيد)

المعرفة الطحطاوى على الدر المختار: (٢٢٥/٣) كتاب الأشربة ، ط: دار المعرفة

#### تبات كم نال كالما كلويا

# اوراگراس میں ناپاک یا حرام چیز شامل ہے تواس کی تجارت جائز نہیں ہے <sup>(۱)</sup>اور کمائی بھی حلال نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### گدھے کا گوشت

اگرگدھے اور کتے کو با قاعدہ ذ<sup>نج</sup> کیا گیا ،تو ان کا گوشت اور چمڑا بیچنا جائزے،کیکن کھانا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### اورا گرگد هے اور کتے کو با قاعدہ ذبح نہیں کیا گیا تو مردہ گدھے اور مردہ

(1) وإذاوقعت قطرة من البول أوالدم في خل أوزيت لايجوزبيعه ، كذافي التتارخانية\_ (الفتاوى الهندية: (١ ١ ١ ١) ، كتاب البيوع ، الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ـ الفصل الخامس في بيع المحرم الصيدوفي بيع المحرمات ـ ط: رشيديه ) ـ

الفتاوى التتارخانية: (٣٣٣/٨)، كتاب البيوع، الفصل السابع عشر في بيع المحرمات، نوع آخر في بيع المحرمات، نوع آخر في بيع المحرمات ط: فاروقيه ر

المان على هامش الهندية: (١٣٣/٢) ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: رشيديد

(٢)عن ابن عباس: وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. (إعلاء السنن: (١١٣/١٣) كتاب البيوع باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنز يرو الأصنام ط: إدارة القرآن)

ولايجوزبيعها لحديث مسلم لذى حرم شربها حرم بيعها (الدر المختارمع الرد: (٣٩/١)
 كتاب الأشربة ط: سعيد).

وقال عليه السلام: إن الذي حرم شربها, حرم بيعهاو أكل ثمنها\_ (الهداية: (٣٩٤/٣), كتاب الأشربة, ط: رحمانيه)

(٣) ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة و لا يجوز بيع لحوم السباع الميتة, كذا في محيط السرخسي وأمّا جلود السباع و الحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جازبيعها و مالافلار (الهندية: (١٥/٣) الفصل الخامس في بيع المحرم الصيدو في بيع المحرمات ط: رشيديه)

وله: وجلد ميتة قيد بها لأنها لوكانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز؛ لأنه يطهر بالذكاة الا الخنزير "خانية"\_(شاسى: (27/۵) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في التداوى بلبن البنت للرمدة ولان ط: سعيد)

البحرالرائق: (١/١) كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد

گڈول

آج کل کی اصطلاح میں کاروبار، د کان اور کمپنی وغیرہ کے نام کو'' گڈول'' کتے ہیں، یہ مال نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

شریعت کی روہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ، د نیوی قانون میں اس کو مالی حیثیت حاصل ہے، کیکن شریعت کی رو سے میچے نہیں ہے، اس لیے گڈول فروخت کر کے معاوضہ لیہا جائز نہیں ہے،البتہ کاروبار، دکان اور کمپنی کےادارے کواس نام کی دجہ سے زیاد و قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے۔

اسی طرح د کان ، کاروبار اور کمپنی ہے دست برداری کی صورت میں اپنے ھے کاعوش لیما جائزے۔ <sup>(r)</sup>

#### گڈول جرانا '' تجارتی نام چرانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۸۴۸۲)

(١)انظرالي الحاشية السابقة رقم: ٣، على الصفحة السابقة.

 (٢) المال ما يميل إليه طبع الانسان , ويمكن ادخار اللي وقت الحاجة منقو لا كان أو غير منقول \_ (شرح المجلة لخالد الاتاسي: (١٤/١) رقع المادة: ٢٦١، الكتاب الأول في البيوع، المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في البيوع، ط:رشيديه)

كشرح المجله لسليم رستم باز: (٥٤/١) رقم المادة: ٢٦ ١ مكتبه فاروقيه

🗀 البحر الواتق: (٢٥٦/٥) كتاب البيع، ط:سعيد

 (٣) ولايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة ، وعلى هذا لايجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة : المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن افتى كثير باعتباره ، وعليه ، فيفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال\_ (شامي : (٥١٩٧٣) كتاب البيوع, مطلب في النزول عن الوظائف, ط: معيد)

كاشرح المجلة لخالد الاتاسى: (١٢١/٢) رقم المادة: ٢١٦ ، الكتاب الأول في البيوع، الباب الثالي الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه و مالا يجوز ، ط: رشيديه\_

#### گراج کارڈ

مریم کراج کارڈ کاطریقہ ہے کہ کمپنی اوگوں کوگراج کارڈ دیتی ہے، اس طور پر کہ جب اوگ گراج کارڈ دیتی ہے، اس طور پر کہ جب اوگ گراج کارڈ کے ذریعہ پیٹر ول خریدیں گے تو کمپنی گراج کوخود بل ادا کردے گی، پھر کمپنی مہینے کے آخر میں حساب لگا کر پورااسٹیمنٹ بھی بھیج گی، اور اس دوراان کمپنی نے جبتی رقم ادا کی ہے وہ بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی اور اس پر مزید پندرہ فیصد سود بھی وصول کرے گی تو شرعاً ہے جا کر نہیں ہے۔ (۱)

### گردے کی خرید وفروخت

گردے کی خریدوفروخت کرناجائزنہیں ہے،انسان اپنے جسم اور اپنے اعضاء کاما لک نہیں ہے،اس لئے انسان کے لئے اپنا گردہ یاجسم کا کوئی عضوکسی کودینا یا بیچناجائزنہیں۔(۲)

(١)قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربوا [سورة البقرة: ٢٧٥]

كمشكاة المصابيح: ص: ٢٣٣ ، كتاب البيوع ، باب الربا ، الفصل الأول ، ط: قديمي

(٢) والأدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته . فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت . قال صلى الله عليه و سلم : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . (شرح السير الكبير : ( ٢/١ ) \_ باب دواء الجراحة ، ط: دار الكتب العلمية ) \_

الانتفاع بأجزاء الآدمى لم يجز\_قيل للنجاسة,وقيل :للكرامة, هوالصحيح كذا في جواهر
 الأخلاطي\_

الفتاوى الهندية ، (٣٥٣/:٥) كتاب الكراهية ، الباب الثامن عشر في التداوى و المعالجات. ط: وشيديد

وحرمة الانتفاع بأجزاء الأدمى لكرامته (الهداية: (١/١٣)، كتاب الطهارة باب الماء اللي يجوزبه الوضوء ط: شركة علمية ملتان)

﴿ الله عليه وسلم فَي كَنَّ أَزَاداً وَى كُونَ كُمَّ كَرَاسُ كَا قَيْمِتُ كَعَالَى اللهُ عليه وسلم فَي كَنَّ أَزَاداً وَى كُونَ كُمُ كَرَاسُ كَى قَيْمِتُ كَعَافَى إِنَّا اللهُ عليه وسلم في كان الله عليه وسلم في الله على الله على واخل ہے۔ (۱) في الله على الله على واخل ہے۔ (۱) من يعربي الله الله كان الله على الله الله على الل

مزید بیر آب کہ بیانسان کے اعضاء کی تجارت کاذر بعد بن جائے گااور ا غریبوں کو مال کالا کچ دے کر گردہ لے لیاجائے گا، ہیبتال میں آپریشن کے دوران چوری چیکے گردہ نکال لیاجائے گا، اور ظالم بےرحم لوگ، لوگوں کو اغواء کر کے گردہ نکال لیں گے اس طرح اغواء کا معاملہ بڑھ جائے گا، لوگ گم ہوتے جا نیس گے، مریضوں کا اضافہ ہوجائے گا اور اموات کی کثرت ہوجائے گی، معاشرہ بربادہ ہوجائے گا۔

### گروی پرمکان لینا دینا

آج کل ایک طریقہ بیجی رائے ہے کہ جوشخص اپنامکان کرایہ پردینا چاہتا ہے، وہ کرائے پردینا چاہتا ہے، وہ کرائے پردینے کے بجائے کراید دار سے ایک بڑی رقم مثلا پانچ لا کھروپ یکمشت لے لیتا ہے اوراس کورہائش کے لیے اپنامکان دے دیتا ہے، کہ جب کرایہ دارمکان خالی کرکے واپس کرے گا یا مکان کا مالک واپس لے گا، تو مکان کا مالک لی موئی رقم واپس کردے گا، اس کوگروی پرمکان لینادینا کہتے ہیں۔

سیطریقه مکان کے مالک اور کرایہ دار دونوں ہی کے لیے پر شش ہے،
کرایہ دار سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ دینا نہیں پڑا اور اس نے جورقم دی وہ اسے پوری
والی مل گئی، جبکہ مکان کے مالک کواگر کاروبار میں سرمایہ کی ضرورت ہے تو وہ سمجھتا
(۱)عن أبي هويرة دضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرافا کل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره رصحيح البخاری: (۲۹۷۱)، وقم الحديث: ۲۲۲۲، کتاب البيوع ، باب إثم من باع حراد ط: مسجمعی)

مسنن ابن ماجه: (ص: ١٤٦) ، أبو اب الرهون ، باب أجر الأجراء ، ط: قديمى - الأجير أجره ط: إداره السنن الكبرى للبيهقى: (١٢١/٦) ، كتاب الإجارة ، باب إثم من منع الأجير أجره ط: إداره ليقات أشرفيد

جی ہے کہ اے اس طرح مطلوبہ سرما بیل گیا ، اور اگر اے سرما بیکی ضرورت نہ ، وتو وہ بیہ سوچتا ہے کہ وہ بینک میں جمع کراد ہے گا جہاں ہے اس کو کم از کم رائج کرا ہی ہے ہوئی بین جمع کراد ہے گا جہاں ہے اس کو کم از کم رائج کرا ہی ہے ہو مہینے بعد رفعے ہے ہر مہینے کرا بیدوار کے بیچھے بھا گنا نہیں پڑے گا۔

کرا بیدوار کے بیچھے بھا گنا نہیں پڑے گا۔

یہ معاملہ سودی ہے ، ناجائز اور حرام ہے ، کیونکہ مکان کے مالک نے جو کیمشت رقم وصول کی ہے ، اس کی حیثیت قرض کی ہے ، اس قرض کے مقابلہ میں وہ قرض خواہ کو اپنامکان مفت رہائش کے لیے دیتا ہے ، اور قرض دے کر نفع حاصل کرنا سود ہے۔ (۱)

گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچیٹا ''رہن کو بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۸۴) گریننگس کارڈ (Greetings Card)

عید کارڈ کی طرح سال گرہ اور مدرز ڈے وغیرہ میں عیسائی لوگ کارڈ استعال کرتے ہیں ،اس قسم کے کارڈ کی استعال کرتے ہیں ،اس قسم کے کارڈ کی تجارت جائز اور درست ہے ، کیونکہ اس میں تصویر مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ تابع ہوتی ہے ، جیسا کہ موجودہ دور میں اکثر چیزوں کے لیبل پرتصویر ہوتی ہے ،اس قسم کی چیزوں کے تجارت بلاکراہت جائز ہے ،البتہ دکان یا مکان میں تصویر والی اشیاء کو چھپا

(۱) عن على قال: قال رسول الله بِمَالِينَ مَنْ كَلْ فُرض جَرْ منفعة فهو ربار (كنز العمال: (۲۳۸/۱) رقم الحديث: ۲ ا ۵۵ ا ، حرف الدال، كتاب الدعوى ، الكتاب الثانى ، الباب الثانى ، فصل فى لو احق كتاب الدين ، ط: مؤسسة الرسالة)

اعلاءالسنن: (٣٩٨/١٣)، ٥٠٠)كتابالحوالة، ط: ادارة القرآن

ك فيض القدير للمنادى: (٣٢٨٤/٩)، رقم الحديث: ٢٣٣٦، ط: مكتبه نز ار مصطفى البازرياض-

كرركهنا چاہيتا كەحدىث كى خلاف درزى نەبو\_(١)

'' فاری شهر''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۸۵)

گڑیا

بچوں کے تعلونوں کے طور پر جوگڑیا بازار میں ملتی ہیں وہ جاندار کے مجسم ہیں،ان کو بنانااور فروخت کرنا جائز نہیں ہیں،اور آمدنی بھی حرام ہے۔

میدحقیقت میں بت ہیں ، بت بنانا اور ان کی خرید وفر وخت کرنا جائز (۲)

(۱) لكن فى الخزانة: ان كانت الصورة مقدار طير يكره ، وإن كانت اصغر فلا\_ (شامى: (۲۳۸/۱) كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، مطلب: اذا تر دد الحكم بين سنة و بدعة كان ترك السنة أولى ، ط: سعيد

الأمور بمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ماهو المقصود من ذلك الأمور... ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف, والتقدير: حكم الأمور بمقاصد فاعلها: أى الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوط بمقاصدهم من تلك الأفعال, فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمراً مباحاً, كان فعله مباحاً, وان قصد أمراً محرماً كان فعله محرماً ( المكلف شرح المجلة لسليم رستم باز: ( ١٣/١) رقم المادة: ٢ ، المقالة الثانيه في بيان القو اعد الكلية الفقهية ، ط: مكتبه فاروقيد

الاموربمقاصدها (الاشباه والنظائر: (ص: ٢١) القاعدة الثانية الأموربقاصدها ط:قديمي و ذكر قاضيخان في فتاو اه ان بيع العصير ممن يتخذه خمر أان قصدبه التجارة فلا يحرم و ان قصدبه لأجل التخمير حرم (الاشباه و النظائر: (ص: ٢١) القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها ط:قديمي (٢) فقال ابن عباس لا احدثك الا ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: "من صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا "فر با الرجل ربوة شديدة و اصفر وجهه فقال و يحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح (البخارى: (١/ ققال و يحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح (البخارى: (١/ ٢٩٣) كتاب البيوع ، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك ، ط:قديمي اذا ثبت كراهة لسبها ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما يجوز و كل ما ادى الى ما لا يجوز لا يجوز لا يجوز (الدرمع الرد: (٢٩ / ٢٠) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في اللبس ، ط: سعيد) = ما لا يجوز لا يجوز لا يجوز (الدرمع الرد: (٢٩ / ٢١) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في اللبس ، ط: سعيد) =

#### گڑیاں

پوں کے کھیل کے لیے مٹی یا پلاسٹک، یا پتھریا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی گڑیا

اور مور تیاں خرید نا اور فروخت کرنا ہے باطل ہے۔ شریعت میں ان کھلونوں کی پچھ

قیمت نہیں ۔ للبنداان چیزوں کے پچھ دام نہ دلائے جائیں گے، اورا گرکوئی توڑد ۔ تو

پچھ تاوان بھی دینا نہ پڑیگا، (۱) ایسے کھلونوں کا بنانا حرام ہے، (۲) اوران کو آمدنی کا

ذریعہ بنانا بھی حرام ہے۔ (۳)

= عمدة القارى: (٢ ١ / ٣٨) باب بيع التصاويس ط: دار إحياء التراث العربي

الایحل عمل شیء من هذه الصور ولایجوز بیعها ولاللتجارة لها والواجب ان یمنعوا من ذلک. (بلوغ القصدوالمرام, (ص: ۲۰) بحو اله تصویر کے شرعی احکام, "تصاویر کی تجارت, ص: ۹۹" ط: إدارة المعارف)

حواهر الفقع (۲۹۳/۷) ط: مكتبه دار العلوم كراچى۔

الحظر المعصية بعينه يكره بيعه تحريما والافتنزيها\_ (الدرمع الرد: (١/١) كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ط: سعيد)

البحر الرائق: (١/٨) كتاب الكراهية , فصل في البيع , ط: سعيد

(۱) '' گر يوں کی تجارت''عنوان کے تحت ديکھيں۔

(٢) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم ، الاجماع على تحريم تصوير الحيوان ، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره , فصنعته حرام بكل حال ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط, أو درهم , واناء , وحائط وغيرها \_ (الشامية: (١/١/٢) كتاب الصلاة , باب ما يفسد الصلاة , مطلب: اذا تر دالحكم بين سنة و بدعة , ط: سعيد \_

كالبحر الرائق: (٢٤/٢) كتاب الصلاة عاب ما يفسد الصلاة و ما يكر ه فيها ع : سعيد

تكمله فتح الملهم: (٣٠/٣) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، حكم الصور الشمية ، ط: مكتبه دار العلوم كراچى

(٣) لا يحل عمل شيء من هذه الصور ، و لا يجوز بيعها و لا التجارة لها ، و الواجب أن يمنعوا من ذلك . (بلوغ القصد و المرام : (ص: ٢٠) بحواله تصوير كرشرگي احكام ،ص: ٨٩، عنوان : تصاوير كي تجارت ، ط: ادارة المعارف .

الحظر والاباحة, فصل في البيع, ط: سعيد =
الحظر والاباحة, فصل في البيع, ط: سعيد =

\*\*

### گڑیوں (Dolls) کی تجارت

ہے آگر اگر گر یوں میں سر، آنکھ، کان، ناک دغیرہ اعضاءواضح موجود ہیں، توان (وہ)
کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور بیمٹی کی بنی ہوئی ہوں یا کپڑے یا پلاسٹک
وغیرہ سے سب کا حکم برابر ہے۔ اور بیخریدنا، گھر، دکان، آفس یا گاڑی وغیر میں رکھنا
یا بچوں کے کھیلنے کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ (۱)

موجودہ زمانے کی جاندار کے مجسے والی گڑیوں کے جواز پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے جائز ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ اس میں متعدداحمالات ہیں اور متعدداحمالات رکھنے والی حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں۔ (۲)

= (الظاهر أن الكراهة التى ذكرها الحنفية في بيعها قبل فصلها تحريمية , لما قال ابن الهمام في أول شرحه لل "فصل فيما يكره" من الهداية: "لما كان دون الفاسد , أخر عنه , وليس المراد بكونه دونه في الحكم المنع الشرعى , بل في عدم فساد العقد , والا فهذه الكراهات كلها تحريمية لا نعلم خلافاً في الاثم اهـ "ومقتضاه أن لا يطيب الثمن للبائع (فقه البيوع على المذاهب الأربعة: (١٨/١) الشرط الثانى: كون المبيع متقوماً , القسم الأول: ما وضع لمحظور ، ط: مكتبه معارف القرآن .

(۱) وكذا باطل بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير . . . ويدخل فيه فرس أو ثور من خزف لاستيناس الصبي؛ لأنه لا قيمة له ، ولا يضمن متلفه الدر المنتقى مع المجمع: (٢٨/٣) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط: دار الكتب العلمية .

الدر (۲۲۱۸) كتاب البيوع, باب المتفرقات, ط: سعيد)

اشترى ثورا أو فرسامن خزف لاستئناس الصبى لا يصح و لاقيمة له و لا يضمن متلفه كذا فى القنية . (الهندية: (٢١٥/٣) ) الباب العشرون فى البياعات المكروهة و الأرباح الفاسدة ، فصل فى الاحتكار ، ط: رشيديه .

(٢) ويحتمل ان يكون مخصوصًا من احاديث النهى عن اتخاذ الصور لماذكر نامن المصلحة ، و يحتمل ان يكون قضية عائشة رضى الله تعالى عنها هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصورة \_ (مرقاة المفاتيح: (مرقاة المفاتيح: (٢٦٨١) كتاب النكاح ، باب الولى في النكاح ، ط: رشيديه \_) =

### گزیوں کی خرید وفروخت

جوگڑیا جاندار کی شکل کی ہو،اس کو گھر میں رکھنااوراس کو بیچنااورخریدنا جائز نہیں ہے،اورلعنت کا باعث ہے، حدیث میں جاندار کی تصویر رکھنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے، بچوں کے لیے بھی اس قسم کی چیز گھر میں لانا جائز نہیں، ہاں ایسے کھلونے جوجاندار کی شکل پرنہ ہوں بچوں کے لئے لانا جائز ہے۔
(۱)

> گزاور میٹر ''میٹراورگز''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۴۸۲)

گزیر کپڑا ہیج**نا میٹر پرخر یدکر** ''میٹر پر کپڑاخریدکرگز پرفر دخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۲۸۲)

= ٢٥ والمراد ههنا مايلعب به الصبية من الخرق والرقع ، ولم يكن لها صور مشخصة كالنصاوير المحرمة (حاشية مشكؤة شريف: (٢٨٢/٢) رقم الهاشية: ٥، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، ط: قديمي)

القارى: (٢ ٢٣/١٥) كتاب البرو الصلة, باب الانبساط إلى الناس، ط: دار الفكر، بيروت)

(۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم، الاجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أز درهم واناء وحائط وغيرها اه......

قوله: أو لغير ذى روح) لقول ابن عباس للسائل "فان كنت لا بدفاعلاً فاصنع الشجر و ما لا نفس له" رواه الشيخان ، و لا فرق فى الشجر بين المثمرة وغير ه (الشامية: (١ /١٣٢ ، ١٣٩) كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، ط: سعيد

البحرالرائق: (۲۸,۲۷۲) كتاب الصلاة, باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها, ط: سيعد التحريم المائق و الميكرة فيها, ط: سيعد التحريم المائم و الزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان, حكم الصور الشمسية, ط: مكتبه دار العلوم كراچى

----

#### گز چھوٹاہے

''حچوٹے گزے کپڑاناپ کردینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۰۸۳) (۱۱س

گزے ناپ کر بکنے والی چیز

جوچزیں تول کرنہیں بکتیں بلکہ گز سے ناپ کر، یا گن کر بکتی ہیں،ان کا تھم ہے ہے کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز دے کرای قسم کی چیز لیں ، جیسے کیلے دے کر دوسرے
کیلے لیں ، یا گلاس دے کر گلاس ، یا کپڑا دے کر دوسرا کپڑالیں ، تو برابر ہونا شرطنہیں
کی بیشی جائز ہے ،لیکن ای وقت لین دین ہوجانا واجب ہے۔
(۱)

#### گفت

آج كل عام طور پر حكومت اور كمپنيوں كى جانب سے مال وسامان خريد نے والے ملازم، دكا نداروں سے تحفے تحا كف اور گفٹ وصول كرتے ہيں اس كے بارے ميں تفصيل بيہ ہے كہ اگر دكا ندار صرف ان كو تحفے تحا كف ديے ہيں عام خريداروں كونييں ديے توبيا يك قتم كى رشوت ہونے كى وجہ سے ناجا كزہ، اور

(۱) ويجوز بيع البيضة بالبيضتين الخ) أى بيع العددى المتقارب بجنسه متفاضلاً جائز أن كانا موجودين لانعدام المعيار, وأن كان أجدهما نسيئة لا يجوز, لأن الجنس بانفر اده يحرم النساء (العناية شرح الهداية: (۲۰/۷) كتاب البيوع, باب الرباع ط: دار الكتب العلمية

المرد الحكام شرح غور الأحكام: (۱۸۷۲) كتاب البيوع باب الربا، ط: دار احياء التراث العربية والربا ... لغة الفضل مطلقاً ، وشرعاً : فضل أحد المتجانسين على الآخر ... بالمعيار الشرعى وهو الكيل والوزن ففضل عشرة أذرع من الثوب الهروى على خمسة أذرع منه لا يكون رباً ، لا نتفاء المعيار الشرعى و (در الحكام شرح غرر الأحكام: (۱۸۲/۲) كتاب البيوع ، باب الربا ، ط: دار احياء الكتب العربية

المراوقاية: (١٣/٣) كتاب البيوع, باب الربا، ط: ادارة الحرم

(٢) وفي المصباح: الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على مايريد (شامى: ٢/٥) وفي المحتب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة ، ط: سعيد ) ـ

تعن عبدالله بن عمر و قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشى و المرتشى \_ (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٢٦) ، كتاب الإمارة و القضاء , باب رزق الولاة و هداياهم ، الفصل الثانى ، ط: قديمي)=

فانت كاسال كالساكلونيا

### ممراه کن کتابوں کی تجارت

شرعیت مقدسہ نے مسلمانوں کوشرک و بدعت، فخش ناول ، اور لا دینیت اور گراہی پھیلانے والی کتابیں ، اور جرائم پیشہ لوگوں کے جرائم پر مبنی کتابیں مطالعہ کرنے سے منع فرمایا ہے ، کیونکہ بید دین سے دوری اور گراہی کا سبب بنتی ہیں ، اور مطالعہ کرنے والوں کے عقائد اور اعمال برباد ہونے کے ہوتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے مجرم اور معاشرے کے لیے ناسور بھی بنتے ہیں اس لیے ایس کتابوں کے وجہ سے مجرم اور معاشرے کے لیے ناسور بھی بنتے ہیں اس لیے ایس کتابوں کے

حاوالإسلام يحرم الرشوة في أي صورة كانت وبأي اسم سميت, فتسميتها باسم الهدية لا يخرجهاعن دائرة الحرام إلى الحلال (الحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي: (ص: ١٤٦) ط: مصطفى البابي الحلبي مصر).

(١) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب مال من الحلال فلابأس\_ (الفتاوى الهندية: (١٥) ٣٣٢)كتابالكراهية ،البابالثاني عشر في الهدايا والضيافات ،ط:رشيديه)\_

اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلافة (الدرمع الرد: (٣٦٢/٦)، كتاب الصيد، ط:سعيد)

الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غير جنسه.
(الهندية: (٣/١/١), كتاب البيوع, الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط...
إلخ, ط: رشيديه).

(٢) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ، ألا لا يحل ما امرى إلا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع ، باب الغصب و العارية ، الفصل الثانى ، ط: قديمى ) .

القرآن)\_

الايجوز الأحدان يتصرف في ملك الغير بالإذنه... وإن فعل كان ضامنا\_(شرح المجلة لرستم باز: (١/١٥), وقم المادة: ٩ ٩, المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية, ط: مكتبه فاروقية)\_

تجانت شك منائل كالسأيكوبيل

مطالعہ ہے اور تجارت وخرید وفروخت سے بچنا ضروری ہے، تاکہ یہی تاجرلادینیت کا بھیات کا اللہ کاراور معاون نہ بنیں ،اور مجرموں کے جرائم میں حصہ دار نہ بنیں۔

تاہم الجھے اور پختہ علماء کرام کے لیے حقیقت معلوم کر کے جواب دینے کی سام نیت ہے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ لوگوں کوان کتابوں کے مطالعہ سے منع کر سکیں۔ (۱)

# گمشده کی بیع

گشدہ جانور یا گم شدہ چیزوں کی خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بائع (سیلر) گمشدہ چیز کوفی الحال حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہےاور جس چیز کوئیچ (بیچنے) کے دقت پرحوالہ پرقدرت نہ ہواس کی بیچ صحیح نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) قال العلامة محمود الوسى: واستدل بعضهم على القول بأنّ لهو الحديث الكتب التي اشتزيها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة التواريخ الفرس القديمة وسماع ما فيها, وقراءته وفيه بحث، ولا يخفى ان فيها من الكذب مافيها فالاشتغال بها لغير غرض ديني خوض في الباطل (روح المعاني: (١٠٤/٢١) سورة لقمان، ٢، ط: وشيديه.

اذا أصاب المسلمون الغنائم وكان فيما اصابوا مصحف فيه شيئ من كتب اليهود والنصاري ... فإنه لا ينبغى للإمام ان يقسم ذلك في غنائم المسلمين مخافة ان يقع في سهم رجل من المسلين ... ويعهمن المشركين مكروه (فتاوى التاتار خانية: (٢١٣/٥) كتاب السير الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم ، نوع آخر في الخطأ يظهر في القسمة في الغنيمة ، ط: قديمي)

الفتاوى الهندية: (٢١٥/٢) كتاب السير ، الباب الرابع في الغنائم ، الفصل الثاني في كيفيته القسمة ط:رشيديد

(٢) ومنهاأن يكون مقدور التسليم عند العقدفان كان معجوز التسليم عنده لا ينعقدوان كان مملوكاً له كبيع الآبق. (بدائع الصنائع: (١٣٤/٥) كتاب البيوع، فصل: وأما الذي يرجع الى المعقود عليه فأنواع، ط: سعيد.

المنازم أن يكون المبيع مقدور التسليم، فبيع غير مقدور التسليم باطل (شرح المجلة لسليم رستم بالز ( ٢٨/١) رقم المادة: ١٩٨، الكتاب الأول في شروط البيوع، الباب الثاني، الفصل الأول في شروط المبيع وأوصافه، ط: مكتبه فارو قيد =

#### گناه كاذر يعه بننے والى چيز

ساس جوچز گناه کاذر بعد بنتی ہاں کی خرید وفر وخت جائز نبیس ہے کیوں کہ گناه کاذر بعد بننے والی چیز بھی گناہ ہاور گناہ کاار تکاب کرنا حرام ہے۔ (۱)

#### گناه معاف ہوتا ہے تجارت سے

"تجارت سے گناہ معاف ہوتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۲۸۱)

## گناہ میں مال خرج کرنا مال کی بربادی ہے

مال اللہ تعالی کی نعمت ہے، گناہ کے کاموں میں مال کوخرج کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری نعمت کو گھٹاتی ہے اور اس سے محروم کرتی ہے، عام طور پر یہ اشکری ہے کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے اللہ تعالی کی ٹافر مانی ہوتی ہے، مجربہ نافر مانی، مال کی برکتی مصیبت ، حادثہ ایک ٹیڈنٹ ،خطر ناک بیاری، تکلی اور غربت کا سبب ہوتی ہے اور پانی سرسے گذر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے۔

سعید بن جبیررحمه الله فرماتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے مال کو برباد اور ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، بربادی میہ ہے کہ الله پاک حلال کمائی سے

<sup>=</sup> المناهوغير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن انحر اجها من البحر أو حيوان تادر لا يمكن امساكه وتسليمه (شرح المجلة لسليم رستم باز: (١٨/١) رقم المادة: ٢٠٩ م ط: مكبه فاروقيه

<sup>(</sup>١)وَلَاتَعَاوَنُوْاعِلَى الْإِثْمِ وَالْغَدُوَّانِ المائدة: ٢-

الاما لايجوز لايجوز (الدر المختارمع الرد: (٣٢٠/١)، كتاب الحظر والإباحة, فصل في اللبريط في اللبر

البس ط: معدا . وما كان مبيا لمحظور فهو محظور ـ (شامى: (٢٥٠/١) ، كتاب الحظر والإباحة قيل فصل في اللبس ـ ط: معيد) ـ

### افوازے اوراے اللہ کے حرام کئے ہوئے راستدیس خرچ کیا جائے۔(۱)

#### گناه میںمعاون نہبنیں

ہرمسلمان پردین اعتبار سے فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور استعداد کی حد تک برائی اور فحاشی کے انسداد کے لئے جدوجہد کرے ،لہذا کسی بھی مومن کے لئے مال ودولت کی خاطر برائی اور فحاشی کے فروغ میں معاون اور مددگار بنتا پالکل

جائز نہیں ہے،قر آن مجید نے دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین اصول یہ بتایا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِرِ وَالْعُلُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيلُ الْعِقَابِ. (سورة المائدة: ٢)

ترجمہ: نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو، گناہ

اورزیادتی میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، اور اللہ سے ڈرتے رہوبے

شک وہ سخت عذاب والا ہے۔

# گنتی کے حساب سے خرید و فروخت کرنا

"مبيع كى تعيين ضرورى ہے"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٥٢/١)

# گندگی کھانے والے جانوروں کی خرید وفروخت کرنا

بعض جانور مثلاً مرغی ، گائے اور بکری وغیرہ گندگی اور بدبودار چیزیں کھانے

(۱)عن محمد بن سوقة, قال: سأل رجل سعيد بن جبير: عن نهي النبي, صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال: هو أن يرزقك الله رزقا حلالا , فتنفقه فيما حرم الله عليك \_ (اصلاح المال لابن أبي الدنيا: (ص: ٢٠٠) ، رقم الحديث: ١٥ ١ ، ط: دار الوفاء ) \_

الكتاب العربر \_ معيد بن عيم: (٢٨ : ٢٨ ) فمن الطبقة الأولى من التابعين ، سعيد بن جبير، ط: دار الكتاب العربر \_

المصنف ابن أبي شيبة: (١/٥) ، رقم الحديث: ٢٦٦٠ ، ٢٦٦ ، كتاب الأدب في الإسراف في النفقة المنافقة المناف

--

نیم کے عادی ہوتے ہیں،اگرایی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان سے بد ہومحسوس ہوتی ہو،

توالی صورت میں ان کا کھانا اور خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، تا ہم اگران کو گندگی

الاس کھانے سے روک لیا جائے اور بد بوز ائل ہونے تک بندر کھا جائے تو پھران کا کھانا

اور خرید و فروخت کرنا بلا کراہت جائز ہوگا۔

(۱)

گندم کا آٹااور چنے وغیرہ کا آٹا

اگرایک طرف گندم کا آثا ہے،اور دوسری طرف چنے کا آثا ہے یا جوار وغیرہ کا آثا ہے یا جوار وغیرہ کا آثا ہے ناجوار وغیرہ کا آثا ہے ناجوار وغیرہ کا آثا ہنواس صورت میں دونوں کا وزن برابر ہونالازم نہیں،البتہ دونوں جانب سے ہاتھ در ہاتھ لین دین ہونا ضروری ہے،ورنہ سود کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگا۔

گندے انڈے فروخت کرنے کا حکم

انڈے جب خراب ہوجائیں تو وہ مال نہیں رہتا ، ان کا فروخت کرنا جائز نہیں ، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا اور گا کہ ان گندے انڈوں کو استعال میں نہیں

(۱) الجلالة التي تأكل العذره كره لحمها, وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها, وفي المنتقى: الجلالة المكروهة التي اذا قربت وجدت منها رائحة ، فلاتؤ كل ولايشرب لبنها ، ولا يعمل عليها ، وتلك حالها ، ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها . (شامى: (٣٢٠/٢) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد )

و لاتؤكل الجلالة ولايشرب لبنها؛ لأنه عليه السلام نهى عن أكلها وشرب لبنها، والجلالة التى تعتاد أكل الجيف، ولا تخلط فيكون لحمها منتنا، ولو حبست حتى يزول النتن حلت \_ (البحر الرائق: (١٨٢/٨) فصل في الأكل والشرب، ط: صعيد)

ص الهندية : (٢٨٩/٥) كتاب الذبائح ، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل، ط: رشيديه .

(۲)ولوباع الحنطة بالشعير متفاضلاً يدابيد جاز (الفتاوى الهنديه: (۱۹/۳) کتاب البيوع ، الباب
 التاسع فيما يجوز بيعه و مالا يجوز ، الفصل السادس في تفسير الرباو أحكامه ، ط: رشيديه

النسيئة (البنف في الفتاوى: (١٢/١٥) كتاب الهبة على الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيئة (البنف في الفتاوى: (١٢/١٥) كتاب الهبة على مؤسسة الرسالة بيروت العناية هر حالهداية : (١٢/١) كتاب البيوع باب الربا على العلمية .

J. S.

لایا توشرعاً اس کو بیرتن حاصل ہے کہ وہ دکا ندار کو گندے انڈے واپس کرکے اس ے اپنے پیمے لیے لیے۔ (۱)

(

## گن کر مکنے والی چیزوں کا تبادلہ ''گزے ناپ کر مکنے والی چیز'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۱۱۸۵) گنیشن کی مورثی

شوجی اور پاربتی کابیٹا، جے ہندودانائی اورمشکل کشائی کابیٹا مانتے ہیں ان کی تجارت حرام اور آمدنی بھی حرام ہے ، اور ایسے تا جروں پر آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ (۲)

(١) من اشترى بيضًا أو بطيخًا أو قتائ أو خيارًا ، أوجورًا فكسره ، فوجده فاسدًا ، فإن لم ينتفع به رجع بالثمن؛ لأنّه ليس بمال فكان البيع باطلاً \_ ( الهداية : (٣٥/٣ ) كتاب البيوع، باب خيار العيب، ط: رحمانيه)

المحقائق: (٣٤/٣) كتاب البيوع، باب خيار العيب، ط: امداديه ملتان

الفتاوى الهنديه: (٨٣/٣) كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب، الفصل الثالث فيما يمنع الردبالعيب... الخ، ط: رشيديه.

(٢) والحاصل ان جواز البيع يدور مع حل الانتفاع\_ (الدرمع الرد: (٢٩/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في دو دالقني ط: سعيد)

الدر المنتقى على هامش مجمع الانهر: (٨٣/٣) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, ط: غفاريه كو تثه

المحيط البرهاني: (٣٣٢/٩) كتاب البيوع، الفصل السادس فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، نوع أخر في بيع المحرّ مات، ط:إدارة القرآن.

الفقه الاسلامي وادلته: (١/ ٣٣٣١) الفصل الاول, عقد البيع, المبحث الرابع البيع الباطل والبيع الفاسد, ط: رشيديه كوئه)

المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا وإلاَّ فتنزيهًا \_(الدر مع الرد: (٣٩١/٣٩) كتاب الحظر والإباحة المصل في المبيع ط: سعيد \_

عن اس عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى اذا حرم شيئاً حرم ثمند (منن الدار قطني: (٣٨٨/٣) رقم الحديث: ٢٨١٥ ، كتاب البيوع ، ط: مؤسسة الرسالة )

#### گو بر کی خرید و فروخت

(۱۸) گوبر کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ (خالص گوبر بیچنا بھی جائز ہے، ''اویلے'' کی شکل میں بھی،اور کھاد کی صورت بھی)<sup>(۱)</sup>

#### گوشت درآ مدکرنا کا فرمما لک سے

" كافرمما لك سے گوشت درآ مدكرنا" عنوان كے تحت ديكھيں - (٢٤١٧٥)

### گوشت کے اندر یانی ڈالنا

گوشت اور او جھڑی کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ، فروخت کرنے والے گوشت کے وزن کو بڑھانے کے لئے پانی ڈالتے ہیں ، بیددھوکہ ہونے کہ وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، آج کل قصائیوں میں بیطریقہ شروع ہواہے کہ جانور ذرج کرتے وقت مشینی پریشریاکسی اور ذریعہ سے گوشت میں پانی بھر دیاجا تا ہے، ڈاکٹروں کی شخقیق کے مطابق ایسا گوشت متعدد خطرناک امراض کا سبب بنتا ہے، ڈاکٹروں کی ایسا

(١) ويجوز بيع السرقين والبعر ، والانتفاع بها ، وأمّا العذرة فلا يجوز الانتفاع بها مالم يخلط بالتراب ، ويكون التراب غالبًا ، وهذا ؛ لأنّ محلية البيع بالمالية ، والمالية بالانتفاع ، والنّاس اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من حيث الالقاء في الأرض لكثرة الربع (المحيط البرهاني : (٣٠٢/٤) كتاب البيع في بيع المحرمات ، ط: غفارية كوئنه)

صويكره بيع العذرة خالصة ، وجاز لو مخلوطة ، وجاز بيع السرقين مطلقًا في الصحيح عندنا ، لكونه مالامنتفعا به لتقوية الأرض في الانبات \_ (مجمع الانهر : (١١/٣) كتاب الكراهية ، فصل في البيع ، ط:غفارية كوئله)

کره بیع العذرة لا السرقین؛ لأنّ المسلمین یتمولون السرقین و انتفعوا به فی سائر البلاد و الامصار من غیر نکیر فإنّهم یلقونه فی الأراضی لاستکثار الربع\_ (البحر الرائق: (٣٢٥/٨) کتاب الکراهیة، فصل فی البیع، ط: رشدیه)

الاتقانى: ولناان السرقين مال فجاز بيعه كسائر الاموال\_ (حاشية الشلبى على تبيين الحقائق: (٥٧/٧) كتاب الكراهية, ط: دار الكتب العلمية بيروت) گوشت بازار میں فروخت ہوتا ہے ، مید دو گنا گناہ اورظلم ہے ،تمام مسلمانوں کو اس بھیا سے بچنا چاہئے۔ (۱)

> گوشت میں یانی بھر دینا ''گوشت کےاندریانی ڈالنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۸/۵)

> > گوشت میں ہوا بھر کے بیچنا

حضرت راشد بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گوشت میں موا بھر کریجنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

آج کل گوشت میں پانی تجمراجا تاہے بیہ بھی جائز نہیں ہے ، کیوں کہاس صورت میں یانی کو گوشت کے بھاؤ میں فروخت کیاجا تاہے۔

گور خمنٹ سے قسطول پر نیلام کی جانے والی زمین خریدنا اگر حکومت زمین نیلام کرتے وقت بیاعلان کرتی ہے کہ اگر نقدرو ہے سے

(۱) ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع, لمافيه من الغش (المغنى لابن قدامة: (۱۱ / ۱۳)

كتاب الصيدو الذبائح, رقم المسألة: ۱ ۲۲ ، فصل: ويكره سلخ الحيوان ط: دارعالم الكتب)

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مو على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يارسول الله ! قال: أفلاجعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس منا رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وأبو داود (الترغيب والترهيب: (۱۲ يراه الناس ، من غش فليس منا رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وأبو داود (الترغيب والترهيب والترهيب والترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع ، ط: دار الكتب العلمية )

صحيح مسلم: (۱۱ / ۲۰ ) ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا ، ط: قدر مد

انظر أيضا الحاشية الألبة تحت عنوان: " كوشت شي بوا بحركر يينا" \_

(٢) عن راشد بن سعدرضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في اللحم للبيع. (مصنف ابن أبى شيبة: (٣٠٨/٤) ، الرقم: ٢٣٦٦، كتاب البيوع والأقضية، في اللحم ينفخ فيه للبيع، ط: دار القبلة)

#### گور خمنٹ کی زمین خریدنا گور خمنٹ سے گور خمنٹ کی زمین خریدنا جائز ہے۔

#### گوشت کی تجارت

حلال جانور کے گوشت کی تجارت کرنا جائز ہے، یعنی ہر روزیا جب بھی

(۱) نهى رسول الله المنظمة عن بيعتين في بيعة وقال الترمذى: وقد فسر بعض اهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، و بنسينة بعشرين و لا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فلابأس إذا كانت العقدة على احد منهما و (جامع الترمذى: (۲۳۳/۱) كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة ، ط: سعيد )

وهذاإذا افتر قاعلى هذا فإن كانايتر اضيان بينهما ولم يتفر قاحتى قاطعه على شهرين بكذا فهو فاسد ... وهذاإذا افتر قاعلى هذا فإن كانايتر اضيان بينهما ولم يتفر قاحتى قاطعه على ثمن معلوم ، و أتمّا العقد عليه فهو جائز ... الخر (المبسوط للسرخسى: (٣١/٥) باب البيوع الفاسده ، ط: غفارية كوئله) ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر االاجل بمقابلة زيادة الثمن \_ (شامى: (٣٢/٥) كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، مطلب: اشترى من شريكه سلعة ، ط: سعيد

البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح\_ (المجلة: (١٠٠٥) رقم المادة: ٢٣٥ ، الكتاب الأول
 في البيوع، الباب الثالث، القصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة، ط: نور محمد)

 (۲) اعلم ان اسباب الملک ثلاثة: ناقل: كبيع و هبة ، و خلافة ، كارث ، و اصالة و هو الاستيلاء - (الدر مع الرد: (٣١٣/٦) كتاب الصيد ، ط: سعيد )

كاحاشية الطحطاوي على الدر: (٢٢٨/٣) كتاب الصيد، ط: المكتبة العربية.

الميراث والوصية \_ (غمز عبون البصائر شرح الاشباه والنظائر: (١٣٣/٢) القول في الملك، ط: إدارة القرآن)

N.

گونگا

(rri

گونگا آ دی خریدوفروخت کرسکتا ہے،شرعایس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

گونگے کی خرید وفر وخت کے احکام

گونگے کے لیے اشارہ کے ذریعہ فرید وفروخت کرنا جائز ہے، ای طرح کھے کہ بھی وہ معاملہ کرسکتا ہے، اس کے حق میں اشارہ ، زبانی ایجاب وقبول کے قائم مقام ہے ، جس طرح نیج تعاطی جائز ہے ، حالانکہ اس میں قدرت کے باوجود زبانی ایجاب وقبول نہیں ہوتا گونگا تو زبان سے بولنے پر قادر ہی نہیں ، جبکہ انسان ہونے کے اعتبار سے اس کو بھی معاملات ، خرید وفروخت وغیرہ کی ضرورت ہے، لہذا اس کے حق میں اس اس اس کو بھی معاملات ، خرید وفروخت وغیرہ کی ضرورت ہے، لہذا اس کے حق میں اس اس اس اس کو بھی کو گویائی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١)كل ماينتفع به فجائز بيعه و الاجارة عليه \_ (القواعد الفقهية: (ص: ١٢٨) ط: دار القلم دمشق) كو الحاصل أنّ جو از البيع يدور مع حل الانتفاع \_ (الدر مع الرد: (٢٩/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد)

الدر المنتقى على هامش مجمع الانهر: (٨٣/٢) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: غفارية كوئله.

الم ويجوز لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلاً (ملتقى الابحر مع مجمع الانهر: (٢٥/٣) باب الرباع ط: غفارية كوئثه)

البيين الحقائق: (٣٢٥/٣) كتاب البيوع, باب الربارط: دار الكتب العلمية

<sup>(</sup>٣,٢) النطق ليس بشرط, لانعقاد البيع والشراء و لا لنفاذهما و صحتهما, فيجوز بيع الأخرس وشراؤه اذا كانت الاشارة مفهومة في ذلك ، لأنه اذا كانت الاشارة مفهومة في ذلك, قامت الاشارة مقام عبارته (بدائع الصنائع: (١٣٥/٥) كتاب البيوع, فصل وأماشر انط الركن، ط:سعيا

الاشارة من الأخرس معتبرة وقالمة مقام العبارة في كلشيء من بيع واجارة \_\_\_ الا في الحدود ولو حد قلاف، والثلاثون في حد قلاف، وكتابة الأخرس كاشارته \_ (مجمع الضمانات: (ص: ٩٠٠) ، الباب الثامن والثلاثون في المعلوقات، باب المتفرقات، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت =

گوه

احناف کے نزدیک گوہ حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے، البتہ اگریہ جانور کسی ضرورت مثلاً دوا کے طور پر خارجی استعمال میں مفید ہو، یااس کی کھال کارآ مدہ وتواس زندہ جانور کی خرید وفر وخت جائز ہوگی ورنہیں۔ (۱)

گوہ کے چڑے کا حکم

اگر''گوہ'' کوہم اللہ اللہ اکبر'' کہہ کر ذرج کرکے چیڑا نکالا گیا تو دباغت کے بغیر بھی اس کی خرید وفر وخت جائز ہوگی ،اوراگراس کوہم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ذرج نہیں کیا گیا تو اس کے چیڑے کو اتارنے کے بعد دباغت سے پہلے خرید و

= الاشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، يفهم من هذه المادة أن اشارة الأخرس المعهودة منه كالاشارة باليدأو الحاجب هي كالبيان باللسان، لأنه لو لم تعتبر اشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس، ولكان عرضة للموت جوعاً، ويفهم من اير ادهذه المادة مطلقة أن اشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالماً بالكتابة أو غير عالم لأن الكتابة والاشارة بدرجة واحدة تقريباً من حيث الدلالة على المراد. (در والاحكام شرح مجلة الأحكام: (٢٢١) وقم المادة: ٥٠، المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، ط: دار الكتب العلمية , بيروت.

(١)والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع \_ (الدر المنتقى مع مجمع الانهر : (٨٣/٣) كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ، ط:غفارية كوئنه)

التفاع بجلده أو عظمه ، أى من حيوانات أو المناح الم

ص ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية , وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز , و الصحيح اله يجوز بيع كل شيئ ينتفع به . . . و يجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير ، و هو المختار (الهندية : (١٣/ مُ ١١) كتاب البيوع ، الباب الناسع فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز ، الفصل الرابع في بيع الحيوانات ، ط: رشيدية) فروخت كرنا جائز نہيں ہوگا۔ البتہ دباغت كے بعد خريد وفروخت كرنا جائز ہوگا۔ (۱)

واضح رہے کہ مردہ جانور کی کھال کو دباغت دینے کے لیے ہاتھ سے چھونا اور نمک لگانااور کیمیکل ڈالناسب جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

نیز بیرکہ گوہ کی کھال بہت مضبوط ہوتی ہے،اس لیےاس سے جوتا وغیرہ بنایا

جا تاہے۔

گھا**س بیجیا قبرستان کی** '' قبرستان کی گھاس فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۷۸)

گھاس کی خرید وفروخت

"خودروگھاس کی خریدوفروخت کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۲۲۲)

(۱)''مردار جانور کا چمزا''عنوان کے تحت تخریج دیکھیں۔

" وجلدميتة قبل الدبغ" لو بالعرض، ولو بالثمن فباطل (وبعده) أى الدبغ (بياع) الاجلد الانسان وخنزير وحية ... (الدرمع الرد: (۷۳/۵) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد)

واما جلود السباع والحمير والبغال، فماكانت مذبوحة أو مدبوغة جازبيعها، وماكان بخلافه لم يجز، وهذا بناء على ان الجلود كلها تطهر بالذكاة او الدباغ ... وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به، ويكون محلاللبيع (المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (٢٠١٧) كتاب البيع، نوع آخر في بيع المحرمات، ط:مكتبه غفارية كوئله)

وبيع جلود الميتات باطل إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة\_ (فتاوئ قاضيخان على هامش الفتاوئ العالمگيرية: (١٣٣/٢) فصل في البيع الباطل، ط: رشيدية)

(٢) والدباغ على ضربين: حقيقى و حكمى: فالحقيقى هو ان يدبغ بشيئ له قيمة كالشب والقرظ والعفص و قشور الرمان ولحى الشجر والملح وما أشبه ذلك \_ (البحر الرائق: (١٤٩١١) كتاب الطهارة، ط: رشيديه)

كَ عَنْ عَائشَة رَضَى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله والمائية: استمتعوا بجلود الميتة إذهى ذبغت الراباكان أو رمادا أو ملحاء أو ماكان بعدان يزيد صلاحه (فتح القدير: ( ١٩٥١) كتاب الطهارات، ط: مصطفى البابى الحلبي مصر)

كاسنن الدار قطنى: ( ٢/١١) رقم الحديث: ٢٦١ ، كتاب الطهارة ، باب الدباغ ، ط: مؤسسة الرسالة

## گھٹیا مال کوا چھے مال میں چھیا کر بیچنا

بے کاراورگھٹیامال کوا جھے مال میں چھپا کر بیخناجا ئزنہیں، اگر مکنے کے سامان میں کوئی خرابی یا عیب ہوتو خریدار کو بتادینا ضروری ہے، تا کہ وہ اس عیب سے آگاہ ہوجانے کے بعد مذکورہ عیب کے ساتھ خرید نا چاہتو خرید لے درنہ چھوڑ دے۔ (۱) ہوجانے کے بعد مذکورہ عیب کے ساتھ خرید نا چاہتو خرید لے درنہ چھوڑ دے۔ اگر اگر یدنے کے بعد خریدی ہوئی چیز کا اصل عیب معلوم ہوجائے ، تو اس خرید نے والے کواختیار ہے چاہے، وہ عیب دار چیز رکھ لے یا واپس کردے، لیکن اگررکھ لے تو پوری قیمت اداکر نی ہوگی، اس عیب کے عوض قیمت میں کمی کرنا درست نہیں، الا میہ کہ بیچنے ولا اس عیب کی وجہ سے قیمت کی کمی پر راضی ہوجائے ، تو اس صورت میں قیمت میں کمی کرنا درست ہوگا۔ (۱)

(۱) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا ؟ قال: أصابته السمآء يارسول الله ! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ثم قال: من غش فليس منار وقال الترمزى: حديث أبى هريوة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام ر (جامع الترمذى: ( ٢٣٥/١) أبو اب البيوع ، باب ما جاء فى كراهية الغش فى البيوع ، ط: سعيد

- من علم بسلعته عيباً لم يجز بيعها حتى يبينه للمشترى فان لم يبينه فهو اثم عاص نص عليه أحمد (اعلاء السنن: (۵۸/۱۳) أبو اب البيوع, باب خيار العيب, ط: ادارة القرآن.
- لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن ، لأن الغش حرام (الدر مع الرد: (٣٤/٥) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، مطلب في جملة ما يسقط به الخيار ، ط: سعيد .
  - كالبحر الرانق: (٣٥/١) كتاب البيع، باب خيار العيب، ط: سعيد
- (٢) واذااطلع المشترى على عيب فى المبيع فهو بالخيار ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاءرده... وليس أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن و لأن البائع لم يرض بخروج المبيع من ملكه الا بجملة ما سقاها من الثمن فلا يجوز أن يخرج ببعضها الا برضاه (الجوهرة النيرة: (الجوهرة النيرة)
  - الهداية: (٣٢/٢) كتاب البيوع, باب خيار العيب, ط: رحمانيه
- الفتاوى الهنديه: ( ٣ / ٦ ) كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب، الفصل الأول في ثبوت خيار العيب، وحكمه وشر انطه. . . الخ، ط: رشيديه \_

------

1.64.

### گھٹیا مال لینا کمیش کے لئے

(, كميش كے لئے گھٹيامال لينا"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٣٦٠/٥)

### تھنٹی کی خرید وفر وخت کرنا

جانوروں کے گلے میں جائز مقاصد کے لیے تھنٹی ڈالناجائز ہے، ای طرح جائز کام کے لیے تھنٹی ڈالناجائز ہے، ای طرح جائز کام کے لیے تھنٹی استعمال کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ مداری، اسکول و نمیرہ میں طلبہ کے اوقات اور گھنٹوں کی تبدیلی، یا کسی کے گیٹ یا دروازہ پرآنے کے بعد آمد کی اطلاع دینے کے لیے تھنٹی بجانا جائز اغراض میں داخل ہے، ای طرح اگر جانور کے گلے میں تھنٹی باند ھنے سے جانور کو چلنے میں نشاط اور آسانی ہوتی ہویا راستے پر چلنے والوں کی اطلاع کی غرض سے ہو کہ وہ سامنے سے جٹ جائیں، یا گم ہونے کی صورت میں گھنٹی کی آواز سے ملنا آسان ہوتو سے جائز ہے۔

اورا گر گھنٹی کا استعمال نا جائز مقاصد کے لیے ہوتو نا جائز ہے، جیسا کہ کفار و مشرکین وغیرہ کے مندر اور عبادت خانوں میں بنوں کے سامنے حاضری دینے کے لئے گھنٹی بجانا نا جائز اور حرام ہے۔

اور جو چیز جائز اور نا جائز دونوں کاموں میں استعال ہوتی ہو ،اسکی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے ،الہذا گھنٹی کی تجارت بھی جائز ہے۔

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله والمراحد قال : لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جوس و في رواية له عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله والجوس في الجوس مزامير الشيطان مسلم: ٢٠٢/٢) كتاب اللباس و الزينة باك كواهية الكلب و الجوس في السفر ، ط:قديمي مساتخنا السهار نفورى رحمه الله في بذل الجهود: ( ٥٣/١٢) و هذا (أى كراهة الكلب و الجرس) إذا حليا عن المنفعة ، وأما مااحتيج إليه منهما فمر خص فيه ، و الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ان الكراهة الماكورة في الحديث الماتنصر ف إلى كلب و جرس قصد منهما اللهو والفتاء كما كان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله عليه الصلاة و السلام في الرواية الآتية: =

" "الجرس مزامير الشيطان" اما الكلب إذا كان للحراسة والتحرز من اللصوص فهو مرخص فيه كلب زرع وماشية و كذلك الجرس إذا كان لمقصو دمباح فلاباس به ـ (تكملة فتح الملهم: (١/٣) كتاب اللباس والزينة باب كراهية الكلب والجرس في السفر ، ط: مكتبه دار العلوم كراچى ـ ١٠٥ كتاب اللباس والزينة باب كراهية الكلب والجرس في السفر ، ط: مكتبه دار العلوم كراچى وغيره في ذلك سواء ... قال محمد: فأما ما كان فيه منفعة لصاحب الراحلة فلاباس به ، قال وفي الجرس منافع جمة: منها: إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرس ومنها: ان صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب فهو نظير الحداء كذا في المحيط ـ (الهندية: (١٥٥٥) كتاب الكراهية ، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصى ، ط: رشيديه .

ارفى الجرس منافع:

منها: إذا ضل و احدمن القافلة يلتحق بصوت الجرس

ومنها:انصوتالجرسيبعدهوامالليل\_

ومنها: أنَّه يزيد في نشاط الدواب، كذا في "متفرقات استحسان المحيط".

وان جعل الاجراس في غير الابل ، والحما رالّذي يحمل عليه الاثقال لا احب ان يفعل ذلك لمكان النهي\_

منل على بن احمد عن القلادة التي فيها الأجراس تجعل على عنق الفرس، هل يجوز؟ كما هو العادة في بلادنا؟ قال: نعم، كذا أجاب ابو حامد (نفع المفتى و السائل: (ص: ١٩٣، ٣٩٣)...، ط: بيروت)

العارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وانما المنكر في استعمالها المحظور... وعرف بهذا أنه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف (الشامية: (٢٢٨/٣) كتاب الجهاد, باب البغاة, مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه, ط: سعيد من كسر لمسلم بربطاً أو مزماراً أو دفاً أو أراق له سكراً أو منصفاً فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز وهذا ... عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه ما الله لا يجوز بيعها, ولأبي حنيفة أنها أمو ال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وهذا لأن غصب ما لا يتقوم على مختار فلا يوجب سقوط التقوم \_ (فتح القدير: (٢٩٣/٨) كتاب الغصب ، فصل في غصب ما لا يتقوم على رشيديه كوئه.

ك بدائع الصنائع: (١٣٢٥) كتاب البيوع، فصل وأما الذي برجع الى المعقود عليه فأنواع، ط:

سغياد



(rr2)

#### لاٹری (Lottery)

ہیں موجودہ زمانہ میں بازاروں میں مختلف ناموں سے لاٹریاں رائج ہیں جے اسکریج کاڈ لاٹری (Serach Card Lottery) اسٹیٹ لاٹری (State Lottery)

وغیرہ،ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ ایک سے زائد افراد سے رقم جع کرکے قرعہ اندازی کی جاتی ہے جس کانام قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے اسے ایک مخصوص اور معین رقم دی جاتی ہے جواس کی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ ہوتی ہے اور جس کانام قرعہ اندازی میں نہیں آتا وہ اپنی رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس کے جوا ہونے میں کوئی شہیں،اس قسم کی ساری لاٹریاں حرام ہیں۔ (۱)

(١) لِمَا لَيْنِهَا الْمِيْنَ امَنُوْ النَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامْرِ خِسْ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

ان الله حرم على أمتي الخمر و الميسر ( ١٢٣/١١) من الله عليه و سلم: ان الله حرم على أمتي الخمر و الميسر ( مسند أحمد بن حنبل ( ١٢٣/١١) رقم الحديث: ٢٥٢٣ مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر و بن العاص ط: مؤسسة الرسالة )

عن عبد الله بن عمرورضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة (سنن أبي داود: (١٢٣/٢) كتاب الأشربة باب ماجاء في السكر، ط: رحمانيه)

والترهيب: (٢٥٠/٢) ، كتاب البيوع ، الترهيب من الغش والترغيب في النوعيب في المناه من على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يارسول الله ! قال: أفلاجعلته فوق الطعام كي يواه الناس ، من غش فليس منارواه مسلم وابن ماجه والترمذي وأبو داود (الترغيب والترهيب: (٢٠/٥٠) ، كتاب البيوع ، الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع ، ط: دار الكتب العلمية ).

الم صحيح مسلم: ( ١ / ٠ ٤ ) ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ، ط: قديمي

🏠 لاٹری میں مختلف نمبرز ہوتے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں نمبروں والے کاغذوں کی صورت میں جاری کئے جاتے ہیں، پھرایک دن ان نمبرات کی قرعدا ندازی (۳۲۸) ہوتی ہے اور قرعداندازی کے نتیجہ میں کچھ لوگ نفع کماتے ہیں اور کچھ نقصان اٹھاتے • ہیں، بلکہ عجیب بات سے کہ انتہائی معمولی رقم کے بدلے لاٹری خرید کرغیر معمولی منافع کمالیتے ہیں اور بھی خسارہ بھی اٹھاتے ہیں ، پیمل اسلام میں حرام ہے۔ (۱)

### لاٹری ٹکٹ خریدنا

لاٹری ٹکٹ خرید ناجا ئرنہیں ہے، وہ جواہے اور جواحرام ہے۔ (۲)

#### لاٹرى كالخكٹ

ہار جیت والی لاٹری کا ٹکٹ خرید نا جائز نہیں ہے ، کیونکہ پیہ جوا ہے ،اور جوا

(١) انظر الى الحاشية السابقة رقم: ١، على الصفحة السابقة.

(r)قال الله تعالى: { يَا يُهِا الَّذِينَ امنوا الماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [المائدة: • ٩ ]

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عندقال: قال رسول الله من الله عندة على المتى المحمر و الميسر، والعزر والكوبة\_ (مسندالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (٢٥١/٢) رقم الحديث: ٢٥١١، ط: دار إحياء التراث العربي)

ولاخلاف بين أهل العلم في تحريم القمار ، وان المخاطرة من القمار ، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ان المخاطرة قمار، وأنّ اهل الجاهلية كانو ايخاطرون على المال و الزوجة و قد كان ذلك مباحا إلى ان وردتحريمه. (احكام القرآن للجصاص: (٢٥٠/١) باب تحريم الميسر، البقرة، ط: قديمي) كالشامية: (٢٧٦٠ م) كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ط: سعيد

 (٣) قال الله تعالى: { يَأْتُهَا الَّذِينَ أَمنُو النَّما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لغلكم تفلحون } [المائدة: • ٩]= 4.

#### لاٹری کاٹکٹٹریدنا

"انعامی تکٹ خریدنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۵۳۸)

لاٹری کے ذریعے اشیاء کی خرید وفروخت کرنا

بعض ادارے یا دکا ندار قم جمع کرنے کے لیے گاڑی ، موٹر سائیل ، سلائی مشین ، کمپیوٹر ، اور موبائل وغیرہ سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی اشیاء رکھ کر بچاس ، سواور ہزار روپ کا ٹکٹ عوام کوفر وخت کرتے ہیں ، اور ایک معین تاریخ تک بیسلسلہ جاری رہتا ہے ، پھرایک متعینہ تاریخ کوجلسہ کر کے قرعدا ندازی کرتے ہیں ، اور قرعدا ندازی میں جن اوگوں کے نام نکلتے ہیں ، ان کو مذکورہ چیزیں دے دیے ہیں ، بیصورت سود ہیں جن اوگوں کے نام نکلتے ہیں ، ان کو مذکورہ چیزیں دے دیے ہیں ، بیصورت سود ہیں ہے ۔ (۱)

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله عنه على المتى الخمر والميسر، والمزر والكوبة\_ (عسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (٣٥١/٢) رقم الحديث: (٢٥١/٢) رقم الحديث: (٢٥١/ حياء التراث العربي)

ان النبي المنطقة نهى عن الخمر والميسر والكوبة \_ (سنن أبي داود: (٣٢٤/٢) باب ماجاء في السكر ط: امداديه ملتان)

ولو شرط فيها من الجانبين الأنه يصير قماراً الدر المختار (قوله: الأنه يصير قماراً) الأن القمار من القمر الذي يز دادتارة وينقص اخزى وسمى القمار قمارا؛ الأن كل واحد من المقامرين ممن يجوزان يذهب ماله إلى صاحبه ، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه ، وهو حرد بالنص (شامى: (٣٠٣١) كتاب الحظر والإباحة ، فصل فى البيع ، ط: سعيد)

□ وحرم لو شرط المال من الجانبين ـ (تبيين الحقائق: (١/١) كتاب الكر اهية , فصل في البيع , ط: دار الكتب العلمية , بيروت)

العدال الخطر من الجانبين جيمعا ولم يدخلافيه محللالا يجوز؛ لأنه في معنى القمار ، نحو أن يقول؟ أحدهما لصاحبه ، ان سبقتنى فلك على كذا ، وان سبقتك فلى عليك كذا ، فقبل الأخر - (بدائع الصنائع: (٣٥٠/٨) كتاب السباق ، فصل في شروط جواز السباق ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ) (1) "لاركرى كا كلك" عنوان كتحت تخريج ويكيس -

### لا**ش انسان کی** ''انسان کی لاش''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۴۳۸)

(44.)

#### 611

'' سچلوں میں آڑھت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۰۸۲)

لالجے ہے پرمیز کریں

"رزق مقدرے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۸۴)

#### لا وارث مال

کمی وجہ سے مال وصول کرنے کے لئے رابطہ ہی نہیں کیا، اور کسٹم حکام بھی بعض دفعہ
کمی وجہ سے مال وصول کرنے کے لئے رابطہ ہی نہیں کیا، اور کسٹم حکام بھی بعض دفعہ
کمی وجہ سے رابطہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ایسے مال کا تھم بھی لقطہ والا ہے ایسی
صورت میں کسٹم حکام جب تک ممکن ہو مالک کے آنے کا انتظار کریں اور اگرانہوں
نے اتنی مدت تک انتظار کیا کہ اگر مالک آنا چاہتا تو آسکتا تھا لیکن خود بھی نہیں آیا،
رابطہ بھی نہیں کیا، کسی کو وکیل اور نمائندہ بھی نہیں بنایا تو اس صورت میں مجبور اکسٹم حکام
ایسے مال کوفر وخت کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لئے ایسے مال کوخرید نا بھی جائز ہے،
البتہ مال فروخت کرنے کے بعد جور قم ملے گی وہ کسٹم حکام کے لئے حلال نہیں ہوگی
بلکہ وہ رقم مالک کوواپس کردینا ضروری ہوگا۔ (۱)

كالبحر الوانق: (١٥٣/٥)، كتاب اللقطة، ط: سعيد =

<sup>(</sup>١)إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لايطلبها والمراد جواز الانتفاع بهاوالتصدق، وله إمساكهالصاحبها وفي الخلاصة : له بيعهاأيضا وإمساك ثمنها (شامي: (٢٧٩/٣)كتاب اللقطة ، ط: سعيد) \_

١٣٦

#### لباس باریک ہے "باریک لباس"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲)

### لباس کی تجارت کے اصول

آج کل بازاروں میں مختف قتم کا لباس فروخت ہوتا ہے ،اس میں غیر مسلموں کے ملبوسات بھی شامل ہیں جیسے لیڈیز شرٹ، بلاؤز، لیڈیز نیکر، جینز وغیرہ،ان کے بارے میں اصول میہ کہ جس لباس کا سیح استعال بھی موجود ہواور غلط بھی ،تواس کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے ہاں اگر خریدار اسے نا جائز طور پر استعال کرتا ہے تو وہ خودگناہ گار ہوگا فروخت کرنے والا دکا ندارگناہ گار نہیں ہوگا،اور اگراس لباس کا صرف نا جائز طور پر بی استعال ہوتا ہوتا ہے جائز طور پر سیح استعال ہوتا اگراس لباس کا صرف نا جائز طور پر بی استعال ہوتا اگراس لباس کا صرف نا جائز طور پر بی استعال ہوتا ہے۔

(١)(ويكره)تحريما(بيعالسلاحمنأهلالفتنةإنعلم)لأنهإعانةعلىالمعصية\_

(قوله: لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد... وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اه. قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصو دالأصلي منها، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر، بخلاف السلاح فإن المقصو دالأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكر اإذا بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان منكرا بلا عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين المنكر، ونحو الحديد و العصير؛ لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه . (الدرالمختار مع الرد: (٢١٨/٣)، قبيل كتاب اللقيط عند سعيد) =

<sup>= (</sup>أى: سمرة رضى الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. (مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع ، باب الغصب و العارية ، الفصل الثانى ، ط: قديمى) \_ المشكاة المصابيح: (ص: ٢٥٥) ، كتاب البيوع ، باب الغصب و العارية ، اليدما أخذت أي يجب على اليدر دما أخذته . . . (حتى تؤدى) أي تؤديه إلى مالكه . . . من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو و ديعة لزمه رده \_ (مرقاة المفاتيح: (١٢٧١) ) ، كتاب البيوع ، باب الغصب و العارية ، الفصل الثانى ، ط: رشيديه ) \_

### لعنت ہے عیب جیمیانے والے پر ''عیب چیپانے والے پرلعنت ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۷۲۸۴)

(MET)

#### لقمةحلال

" حلال لقمة "عنوان كے تحت ديكھيں - (٢٢٢/٣)

### لكزيال بيحيخ كابيشها ختياركرنا

کار یاں بیچے کا پیشداختیار کرنا جائز ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں۔(۱)

الايكره بيع الجارية المغنية ,والكبش النطوح, الديك المقاتل , والحمامة الطيارة, لأنه ليس عينها منكرا, وإنما المنكر في استعماله المحظور (تبيين الحقائق: (٢٩٤/٣), كتاب السيرة, باب البغاة, ط: امدادية ملتان)\_

رجل آجر بيتاليتخذ فيه نارا أو بيعة أو كنيسة ، أو يباع فيه الخمر ، فلابأس به و كذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار ( (خلاصة الفتاوى: (٣٤٢/٣٤) ، كتاب الكراهية ، الفصل التاسع فى المتفرقات ، جنس آخر ، ط: رشيديه ) \_

ولا بأس بأن يواجر داراً من الذمي ليسكنها؛ فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيه الصليب، أو دخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم إثم في شيئ من ذلك، لأنه لم يواجر ها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر - (المبسوط للسرخسي: (١١ ٢ )، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، ط: دار المعرفة)

"ثم السبب إن كان ... موصلا محضاوه ومع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به الى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة و بيع العصير ممن يتخذه خمر او بيع الأمر دممن يعصى به ... وأمثالها فكله مكروه تحريما , بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان - (جواهر الفقه: (٣٥٣/٢) ، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ، ط: دار العلوم كراچى)

(۱) عن انس بن مالک رضى الله عنه أنّ رجلا من الأنصار جاء إلى النّبيّ وَاللّهِ الله فقال: لک في بيتک شيئ ؟قال: بلئ ، حلس نلبس بعضه و نبسط بعضه ، وقد حنشر ب فيه الماء ، قال: انتنى بهما ... وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلک ، فاشتر بالآخر قدوما ، فائتنى به ، فقعل ، فأخذه رسول الله وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلک ، فاشتر بالآخر قدوما ، فائتنى به ، فقعل ، فأخذه رسول الله وقال: الله وقال: اذهب فاحتطب و لاأراک خمسة عشر يو ما فجعل يحتطب و يسع النه وابن ماجه: (ص: ۱۵۸ ، ۱۵۹ ) كتاب البيوع ، باب بيع المزايدة ، ط: قديمى)

ا ٢٣٣١١) كتاب الزكاة ، ١٠ ٢ كتاب الزكاة ، ١٠ كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ، ط: رحمانيه =

تجائت شكمنال كالمأكلونيا

ا کی کی دار درختوں کو بے فائدہ ضائع کرنا مکروہ ہے، لیکن تجارت کی غرض ہے کی کی خوض ہے کی کی خوض ہے کہا کہ کی خوض ہے کچل دار درختوں کو بھی کٹوانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ (۱)

لكڑياں جنگل سے كاٹ كرفروخت كرنا

"جنگل ہے لکڑیاں کاٹ کرفروخت کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲۴ م۱۲)

لکھ پتی بننا ناجائز کاروبارہے

'' ناجائز کاروبار ہے لکھ پتی بننا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۴۱٫۲)

لكه لينامعا ملے كو

''لین دین کے وقت لکھنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۳۹۸۵)

لمیٹڈآرڈر(Limited Order)

شیئرز میں ''لمیٹڈ آرڈر'' ہمرادیہ ہوتا ہے کہ ایک قیمت مقرر کر کے آرڈر دیاجائے کہ اگراس قیمت پرشیئر زمل جائیں تولے لئے جائیں ،اس سے زیادہ قیمت پرنٹریدے جائیں۔

البين الحقائق: (١٩٢/٥) كتاب الحجر، ط: امداد به ملتان

4

<sup>=</sup> كانصب الرابة: (٢٢/٨) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل فيما يكره، ط: مؤسسة الريان، المكتبه المكيد

ت المسند الجامع : ( ٢٦ ٢٣٠) حوف الألف ، رقم الحديث : ٦٣٢ ، عَنْ أنس بن مالك ، ط: دار العبل، بيروت.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: {والانسر فواإنداا يحب المسرفين }. [الأعراف: ١٦]

المعام والشراب، قال الله تعالى: { إذا أنفقوا لم يسوفوا ولم يقتروا } . (شامى: (١٠٢١) كتاب المجر، ط: سعيد)

## لميثذنميني

المیٹر کمپنی کے حصد داروں کی ذمہ داری (Liability) کا محدود ہوتا ہوئے سرمایہ کی حد ہوئے سرمایہ کی حد تک محدود ہوتی ہے ، یعنی المیٹر کمپنی کے حصد داروں کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کی حد تک محدود ہوتی ہے ، یعنی اگر کمپنی اتفاق ہے خسارے میں گئی تو ان حصد داروں کا زیادہ سے زیادہ نقصان میے ہوگا کہ ان کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہوگیا تو ان حصد داروں ہے ان کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا ، ای طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی، قرضے ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے قرتی کرائے ہوگی، قرضے ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے قرتی کرائے جاکتے ہیں ، اثاثوں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہوگا۔ ای لیے لمیٹر کمپنی کے ساتھ 'دلمیٹر'' کمپنی کے ساتھ 'دلمیٹر'' کمپنی کے ساتھ 'دلمیٹر'' کمپنی کے ساتھ کے دائر کے دور کے دور کو خرض دیے والا اس بات کو ملح ظرکھتے ہوئے قرض دے کہ اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگی۔

عام طور پرتو کمپنیاں ہی کمیٹڈ ہوتی ہیں الیکن کبھی شرکت (Partnership) بھی کمیٹڈ ہوتی ہیں۔ <sup>(1)</sup>

> لوڈ نگ کاخرچہ ''وزن کاخرچ''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۴۲۳۸۲)

#### لونڈی کی بیع

المراس میں اسلام کے لیے جہاد کیا جائے اور اس میں اسلام کے فیمن کا فرول کو گرفتار کر کے قیدی بنایا جائے ، اور ان کو امیر المؤمنین مجاہدین ، اور فائر یول کو ڈرمیان تقسیم کردیں تو ایسے قیدی مرد کو'' غلام' اور قیدی عورت کو''لونڈی'' فازیول کے درمیان تقسیم کردیں تو ایسے قیدی مردکو'' غلام' اور قیدی عورت کو''لونڈی'' اسلام اور چیدی میشت و تبارت : (س اللہ 11.71) ، منوان المونڈ کونڈ کا تامور ، مکتبہ مارف القرآن ۔

سہتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>اورایسےغلام اوراونڈی کی خرید وفروخت جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>اور جب تک اونڈی کی شادی نہ کردی جائے مالک کے لیے اس سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ <sup>(r)</sup> ایسی لونڈی سے مباشرت کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتو وہ مالک کا آزاد بیٹا ہوگا ،اور مالک <sup>(۳۳</sup>۳ اس کاباب ہوگا ، مالک باپ کے انتقال کے بعداس کووراثت سے حصہ ملے گا۔ (م ہاں اگر مالک اپنی اونڈی کا نکاح سمی اور آ دی ہے کرد ہے تو پھر مالک کے لئے اس ہے مباشرت وغیرہ کرنا جائز نہیں ' ہوگا۔ <sup>(۵)</sup>

(١)الاسلام أباح الاسترقاق بشرط ان يكون في جهاد شرعي ضد الكفار ... وإنَّما الإمام له في أمرهم خياراتأربعة: اماأن يقتلهم واماان يسترقهم\_ (تكملة فتح الملهم: (٢٦٢١) كتاب العتقى الرق في الاسلام ط: دار العلوم كراچي)

الرق في عرف الفقهاء عبارة عن عجز حكمي شرعي في الاصل جزاء عن الكفر، ويقابله الحرية ، والرقيق من يتصف بالرق\_ (قو اعدالفقد التعريفات الفقهية : (ص: ٣٠٨) ط: الصدف پبلشوز كراچي)

🗀 القاموس الفقهي: (ص: ١٥٢) حوف الراء، ط: إدارة القرأن كراچي-

(٢)ركن البيع مبادلة المال بالمال (الدرمع الرد: (٥٢/٥) كتاب البيغ ع، باب البيع الفاسد، ط: سعيد)

□مجمعالانهرمعملتقى الابحر: (٤٤/٣) كتاباليوع, بابالبيعالقاسد, ط:غفارية كويثه\_

كالهندية: (٢/٣) كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع و كنه \_\_\_ الخ، ط: رشيديه \_

 (٣) قال الله تعالى : { والدين هم لفروجهم خفظون الاعلى أزواجهم أو ماملكت أيمانهم} [سورة المؤمنون:٥]

تَاوِقَالَ تَعَالَىٰ: { فَإِنْ خَفْتُمِ أَنْ لاتَعَدَّلُوا فُو احَدَةَ أَوْمَامُلَكَتَ أَيْمَانِكُم } [سورة النساء: ٣]

(٣) ولم يكر ٥ استيلاد الأمة بملك اليمين؛ لأنّ ولده منها يكون حراب (أحكام القرآن للجصاص: (٢٢)

۲۲)سورةالنساء،ط:قديمي)

🖾 أقرب العصبات الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل \_ ( الهندية : (٢٧١ ٢٥ ) كتاب الفرانض ، الباب النالث في العصبات، ط: رشيديه)

الشامى: (٧٢/١٦) كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ط: سعيد-

(۵) من كان يؤمن بالله واليوم الأخو فلايسقى ماء ه ولد غيره \_ ( جامع التومذي : (٢١٣/١) أبواب النكاح باب الرجل يشترى الجارية وهي حامل ، ط: سعيد)

مَسْكُوْ قَالْمَصَابِيحِ: (ص: ٢٩٠) كتاب النكاح، باب الاستبراء، ط: قديمي-

المن ملك استمتاع الأمة . . . حرم عليه وطؤها ، وكذا دواعيه في الأصح ـ (الدر مع الرد : (77

الما العظروالإباحة بابالاستبراء وغيره ط:سعيد)

تجانت كمنائل كالنائظويثيا

واضح رہے کہ غلام اور باندی کا تھم ہمیشہ کے لیے ہے، جب بھی اللہ پاک مسلمانوں کوالیی غیرت اور شان وشوکت عطافر مائیں گے کہ امیر المؤمنین شرعی طریقہ سیس پر جہاد کریں اور اس میں کافروں کو گرفتار کریں تو وہ غلام اور لونڈی بن جائیں گے۔ (۱)

### لوہے کے بت

لوہے کا بت بنانا اور اس کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے اور آمدنی بھی خرام ہے،صرف لوہے کے وزن کا حساب لگا کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مشتر کی اس کو گناہ اور شرک کے کام میں استعال کرے گا ہاں اس کوتو ڈکر ریزہ ریزہ کرنے کے بعد فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔ (۲)

(۱) فالحق الواضح الصريح ان الاسترقاق مباح في الإسلام بأحكامه وحدوده التي سبقت لم ينسخه شيئ وفيه الحكم التي اسلفناها والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع لاحجة له في الأدلة الشرعية (تكملة فتح الملهم: (۲۲۲۱) كتاب العتق ردمن زعم ان الاسترقاق منسوخ ط: دار العلوم كراچي) (۲) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه المسمع رسول الله بالله القتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم ببع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (البخاري: (۲۹۸۱) كتاب البيوع باب ببع الميتة والاصنام ط:قديمي)

الشارع عن إضاعته ، قلت : على هذا التعليل اذا كسرت الاصنام و أمكن الانتفاع بوصل المسام و قد نهى الشارع عن إضاعته ، قلت : على هذا التعليل اذا كسرت الاصنام و آمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية و بعض الحنفية \_ ( عمدة القارى : ( ١٩/٨ ) كتاب البيوع ، باب بيع الميتة و الاصنام ، ط: دار الفكر ، بيروت )

المسادة علد تحر مبيع الاصنام فقيل لأنها لامنفعة فيها مباحة ، وقيل ان كانت بحيث اذا كسرت تنفع باكسادها جاز بيعها ، والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ، و يجوز بيع كسرها إذهب لبست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الاكسار اصلا ـ (سبل السلام: (٥/٣) كتاب البيوع ، باب شروطه ومانهي عنه ، ط: مكتبه مصطفى البابي العلبي )

المناوق تحريم بيع الاصنام دلل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها ، وعلى تحريم بيع جميع الات اللهو والباطل مثل الطبور والمزمار والمعازف كلها ، فإذا طنست الشور ، وغيرت الات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها وأصولها ، فضة كانت أو حديدًا أو خشبا أوغيرها - (شرح السنة للإمام البغوى: (٢٨/٨) باب تحريم ثمن المخمر والميتة ، طالميتة ، طألمكتب الاسلامي ) = مد من من المنافد المسافد الم

# لہن زمین کے اندر ہونے کی حالت میں بیچنا

'' آلوز مین کے اندر ہونے کی حالت میں بیچنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۳۳۷

#### (Lay Buy) シュレ

(تعارف) موجودہ دور میں مروجہ بیوعات میں ہے ایک مشہور ہے '' ہے '' ہے ، اس کا طریقہ سے ہے مثلاً مشتری (خریدار) کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جس کی قیمت پچاس ہزار ہے ، لیکن فی الحال مشتری کے پاس پچاس ہزار نہیں ہیں ، تو مشتری صرف دس ہزار ادا کرتا ہے ، اور چالیس ہزار قسطوں کے طے ہوتے ہیں ، یا جب اس کے پاس چالیس ہزار ہول تو ادا کر کے اپن چیز وصول کر لے ، فی الحال مبیع جب اس کے پاس چالیس ہزار ہول تو ادا کر کے اپن چیز وصول کر لے ، فی الحال مبیع (نیجی گئ چیز) بائع (سیل) کے قبضہ میں رہے گی۔

'' لے بائے'' کی صورت میں ثمن (مقررہ قیمت) کی وصولیا بی کے لیے مبیع کوروکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قسطوار تیج نفتہ نیج نہیں ہے، نفتہ تیج کی صورت میں ثمن وصول ہونے تک مبیع کوروکنا جائز ہوتا ہے، نفتہ نہ ہونے کی صورت میں قسطوار تیج میں مبیع کوروکنا جائز نہیں ہوتا اس لیے مبیع روکنے کی صورت میں تیج جائز نہیں ہوگا۔ (۱)

= الدر المختار وفي الشامية: قوله من خزف أى طين قال ط: قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقًا فيمايظهر لامكان الانتفاع بهاو حرره وهو ظاهر (الدر مع الرد: (٢٢٦٥) كتاب البيوع ، باب المتفرقات ، ط: سعيد) (١) البيع مع تاجيل الثمن و تقسيطه صحيح ، أى و التاجيل لازم ، فليس للبائع حبس المبيع حتى يقبضه ولا المطالبة به قبل حلول الاجل . . .

وفيه (البحر) عن المحيط: وإذا رضى البائع بالتاجيل فقد اسقط حقه في حبس المبيع فلو حل الاجل قبل قبضه فللمشترى قبضه قبل نقد الثمن \_ (شرح المجله لمحمد خالد الاتاسى: (٢٢ ١٦٦) رقم المادة: ٢٣٥، الكتاب الأول ، الباب الثالث ، الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالنسينة والتأجيل ط: رشياديه \_

المحادث الشلبي على نبيين الحقائق: (١٣/٣) كتاب البيوع، قبيل بالبوخيار الشرط، ط: المداديه

# Liabilities (واجبات)

سمپنی کے املاک کے علاوہ دوسروں کے جوحقوق سمپنی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں،ان کوذمہ داریاں اور عربی میں'' دیون''یا''حقوق''یا''مطلوبات' اور انگریزی میں (liabilities) کہتے ہیں۔

یعنی وہ مالی واجبات مراد ہیں جو کمپنی کے ذمہ دوسروں کے لئے ادا کرنا واجب ہیں۔<sup>(۲)</sup>

= المحيط، وإن كذا في المحيط، وإن كان مؤجلا في المحيط، وإن كان مؤجلا في المحيط، وإن كان مؤجلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل و لا بعده، كذا في المبسوط، ولو كان بعض الثمن حالا، وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفى الحال، ولو بقى من الثمن شيئ قليل (في البيع المعجل) كان له حبس جميع المبيع كذا في الذخيرية (الهندية: (١٥/٣) كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع، الفصل الأول في حبس المبيع بالثمن، ط: رشيديه.

(١) ومن اشترى ثوباً بدرهم ، فقال للبائع : امسك هذا الثوبُ حتى اعطيك الثمن ، فالثوب رهن ـ (الجامع الصغير للإمام محمد : (ص: ٩٦٥) كِتاب الرهن ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

الفتاوى البزازية على هامش الهندية: (٥٥/١) كتاب الرهن، ط: رشيديه\_

قال: لأن الثوب لما اشتراه و قبضه كان هو ، و سائر الاعيان المملوكة سواء في صحة الرهن ـ (الكفاية على هامش فتح القدير: (٩/٩) كتاب الرهن ، باب ما يجوز ارتهانه و الارتهان به و مالا يجوز ، ط: رشيديه)

و كان ذلك الشيئ الذي قال له المشترى: أمسك هو المبيع الذي اشتر اه بعينه لو بعد قبضه ؛ لأنه حينن في يصلح أن يكون رهنا بشمنه و لو قبله لا يكون رهنا ؛ لأنه محبوس بالثمن الدر المختار و قال في رد المحتار: قوله لأنه حينئ و يصلح ، أى لتعين ملكه فيه حتى لو هلك يهلك على المشترى و لا ينفسخ العقد (الدر مع الرد: (٢/ ٩٤/٢) كتاب الرهن ، باب ما يجوز ارتها له و ما لا يجوز ، ط: سعيد ) اسلام اورجد يرمع شت و تجارت: (ص: ١٨) ، منوان: ذم دارا يال ، مكتب معارف الترآن \_

## ليرآف كريدك

'' درآ مد، برآ مدمیں بینک کا کر دار''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۰۰/۳) (۳۳۹)

ليزنگ

''کارلیزنگ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۷۸)

ليز پرزمين لينا

'' ننانو ہے سال کے بٹے پرز مین خریدنا''عنوان کے بخت دیکھیں۔(۳۹۷۸)

لے لوجب ول جاہے پیسے دے دینا

''فلانی چیز ہم کودے دوجب پیسے آئیں گے تب دام لے لینا''عنوان کے ''فلانی چیز ہم کودے دوجب پیسے آئیں گے تب دام لے لینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۸/۵)

لین دین کے وقت لکھنا

اگرخرید وفروخت کامعامله نقذ ہے، چیز لی اور پیسے اداکردئے تواس کو لکھنے

گافترورت نہیں۔
اور اگرخرید وفر وخت اور لین دین کامعاملہ ادھار ہے ،اورخریدار ایک اور اگرخرید وفر وخت اور لین دین کامعاملہ ادھار ہے ،اور خریدار ایک متعینہ مدت کے بعد قیمت اداکرے گاتوا ہے لکھ کر گواہوں کے دستخط بھی کروالینے متعینہ مدت کے بعد قیمت اداکرے گاتوا ہے لکھ کر گواہوں نے ،اور جب ضرورت پیش چائیں، تاکہ بھول ،ا نکار اور اختلاف کا درواز ہ بند ہوجائے ،اور جب ضرورت پیش آئے لکھا ہوا گاغذ پیش کردیا جائے ،جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ملے گی ،اور انکاریا اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی۔

غرض كداد دهار كا كوئى بهمى لين دين مواس كولكه لينا چاہئے تا كد حقوق محفوظ

تجانت كصنال كالسأكلويثيا

موجا ئيں۔<sup>(ا</sup>

#### لينے يانہ لينے كااختيار

( ~~.)

ہے خریدتے وقت یہ کہددیا کہ ایک دن یا دودن یا تین دن تک ہم کو لینے کا اختیار ہے دل چاہے گالے لیں گے نہیں تو واپس کر دیں گے ، تو یہ درست ہے ، جتنے دن کا اقرار کیا ہے ، اتنے دن تک واپس کر دینے کا اختیار ہے ، چاہے لے ، چاہے واپس کر دے۔ (۲)

کے کی نے کہا تین دن تک مجھ کو لینے ، نہ لینے کا اختیار ہے ، پھر تین دن گر رگئے اور اس نے کچھ جواب نہیں دیا اور چیز بھی واپس نہیں کی ، تو اب خریدار کووہ چیز لینی پڑے گی ، واپس کرنے کا اختیار نہیں رہے گا ، اگر بیچنے والا رعایت کرکے واپس کے لئے والا رعایت کرکے واپس کے لئے والا رعایت کرکے واپس کے لئے واپس کرنا جائز ہوگا ، رضا مندی کے بغیر واپس نہیں کرسکتا۔ (۳)

(١) وَلَا تُسْسَسَمُوۤا أَنْ تُكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا الْي أَجَلِهِ • ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذُنِّي الْآتَوْتَابُوۡا (البقره:٢٨٢)

كَ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ أَمْنُوْ اإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلِّي آجَلٍ مُّسَمُّى فَاكْتُبُوْ هُ (البقره: ٢٨٢)

(٣,٢) وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة) وهو أن يبيع أحد العبدين أو التوبين على أن يأخذ أيهما شاء أو يبيع أحد الثلاثة على أن يأخذ أيها شاء و لا يجوز ذلك في أربعة وهذا استحسان \_\_\_\_ فان شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار التعيين فاذار دهما بخيار الشرط في المدة أور د أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك و اذا مضت المدة بطل خيار الشرط فلا يملك ردهما جميعاً و يبقى له خيار التعيين فيرد أحدهما د (تبيين الحقائق: (١/٢) كتاب البيوع, باب خيار الشرط، ط: امداديه ملتان \_

كمجمع الأنهر: (٣٨,٨٦)كتاب البيوع, باب الخيارات, ط: دار الكتب العلمية

الدرمع الرد: (۵۸۱/۳) كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب في خيار التعيين، ط: سعيد.

### (صفعه نمبر[٢١٣]كے بقيه حوالجات ملاحظه هو)

« (٤٥ عن عون يعنى ابن عبد الله بن عتبة قال: قلت لغفز بن عبد العزيز إن ابن مسعود كان يقول: إنها [١٣٨] ميكون امور مشتبهة فمن رضيها ممن غاب عنها فهو كمن شهدها و من كرهها ممنى شهدها فهو كمن عاب عنها فهو كمن شهدها و من رضيها مناب عنها فهو كمن عبد المسعودي اختلط (مجمع الزوائد، عاب عنها فاعجه رواه الطبر انبي، وعون لم يدرك ابن مسعود، والمسعودي اختلط (مجمع الزوائد، عاب الفتن، باب فيمن كره الفتن و من رضي بها، (٤/ ٢٥٠) رقم الحديث (١٢٢٢ عا) ط: مكتبة عاب الفتن، باب فيمن كره الفتن و من رضي بها، (٤/ ٢٠٩٠) رقم الحديث (١٢٢٢ عا) ط: مكتبة عاب الفاهرة)

(إِنْكُمْ إِذَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحُو ضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ﴾ أي غير الكفر (إلكُمْ إِذَا فَهُمْ) لدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ، لأن من لم يجتنبهم فقد وضي فعلهم ، والرضا بالكفر كفر ، قال الله عز وجل: (إنْكُمْ إِذَا مَثَلُهُمْ) . فكل من جلس في مجلس معصية ولم يتكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء ، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلمو ابالمعصية وعملو ابها ، فإن لم يقدر عليهم في الوزر سواء ، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلمو ابالمعصية وعملو ابها ، فإن لم يقدر عليهم في الوزر سواء ، وينبغي أن ينكر عليهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية . وقدر وي عن عمر بن عبد العزيز وضى الله عنه أنه أخذ قوما يشربون المحمر ، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم ، فحمل عليه الأدب وقر أهذه الآية (إنَّكُمْ إِذَا مَثْلُهُمْ) أي إن الرضا بالمعصية معصية ، ولهذا يؤ اخذ الفاعل والراضي بعقوية المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم . وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات ، ولكنه إلزام شبه بعقوية المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم . وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات ، ولكنه إلزام شبه بعقوية المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم . وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات ، ولكنه إلزام شبه بعقوية المعاصي من المقارنة (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، سورة النساء (١٤/١٥) [الاية: ١٣٠٠] ولا من المعارد المالم الكتب الرياض السعودية )

المرادقنل المرادقنل الأنبياء بغير حق اي ونكتب قتلهم الأنبياء أي رضاهم بالقتل. والمرادقنل أسلافهم الأنبياء اليناء الشعبي، قتل عثمان أسلافهم الأنبياء الكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. وحسن رجل عند الشعبي، قتل عثمان رضي الدعنه قلت: وهذه مسألة وشي الدعنه فقال له الشعبي: شركت في دمه فجعل الرضا بالقتل قتلا، رضي الدعنه قلت: وهذه مسألة عظمي، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، سورة ال عمران (١٦/ عظمي، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية (الجامع المعودية)

ت وقوله: ﴿إِنَّكُم إِذَا مِثْلُهُم ﴾ قد قيل فيه وجهان: أحدهما: في العصبان وإن لم تبلغ معصبتهم منزلة الكفر، والناني: أنكم مثلهم في الرضا بحالهم في ظاهر أمر كم، والرضا بالكفر والاستهزاء بايات الله تعلى كفر، ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر، وإن كان غير موسع عليه في القعود تعلى كفر، ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر، وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم. وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم معهم. وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم تعهم أن الله والله والله القرآن إلى حال غيرها. (أحكام القرآن المحصاص، سورة النساء (٢٨ عدار ١٠ عدار احياء التراث العرابي، بيروت) على المحصاص، سورة النساء (٢٨ عدار) [الابة: ١٢٠] أخذ دار احياء التراث العرابي، بيروت) على المحصاص، سورة النساء (٢٨ عدار ١٠ عدار احياء التراث العرابي، بيروت) على المحصاص، سورة النساء (٢٨ عدار احياء التراث العرابي، بيروت)

- ٢٠٠ و إذا رأيت الله يزياه و طول في إيابنا فأغر طل غلهم خلّى يلحو طوا في خديث غير ه - قال الضحاك و مم م عن ابن عباس دخل في هده الاية كل محدث في الدين و كل متباد ع الى يوم القيامة إنَّكُم إيها المؤمنون إذا بعني إذا قعدتم عند من يكفر و ن ويستهز ، و ن بالآيات و رضيتم به كفار مثلَهم غير ان الرضاء بالكفر من غير تفوه نفاق. (النفيسر المظهري، سورة النساء (٢ ٢٣/٢) [الاية: ١٠٠١] ط: المكتبة الرشيدية ، باكستان)

تَ وقوله تعالى ﴿ وَقَلْهُ مَوْلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ أَنْ إِذَا اسْبِعَتُمْ آيات اللهُ يَكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُوْ أَبِهَا فَلا تَقْعَدُوا مَعْهُمْ حَلَى يَحُو طُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِلْكُمْ إِذَا مِنْلُهُمْ ﴾ آي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالحاوس معهم في المتكان الله ي يكفو فيه بأيات الله ويستهز أو ينتقص بها ، و أقر رتموهم على ذلك ، فقد شار كنموهم في الله ي هم فيه . فلهذا قال تعالى: ﴿ إِنْكُمْ إِذَا مِنْلُهُمْ ﴾ [أي] في الماثم كما جاء في الحديث: "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخو فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمور (تفسير ابن كثير سورة النساء (٢٠٥/٢) [الاية: ١٥٠ ] دار طيبة للنشر و التوزيغ ، الطبعة الثانية ، ١٥٠ - ١٩٩٩)

علاء دیو بند کےعلوم کا پاسبان دینی علمی کتابوں کاعظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

حنفی کتب خانه محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین شلیگرام چینل

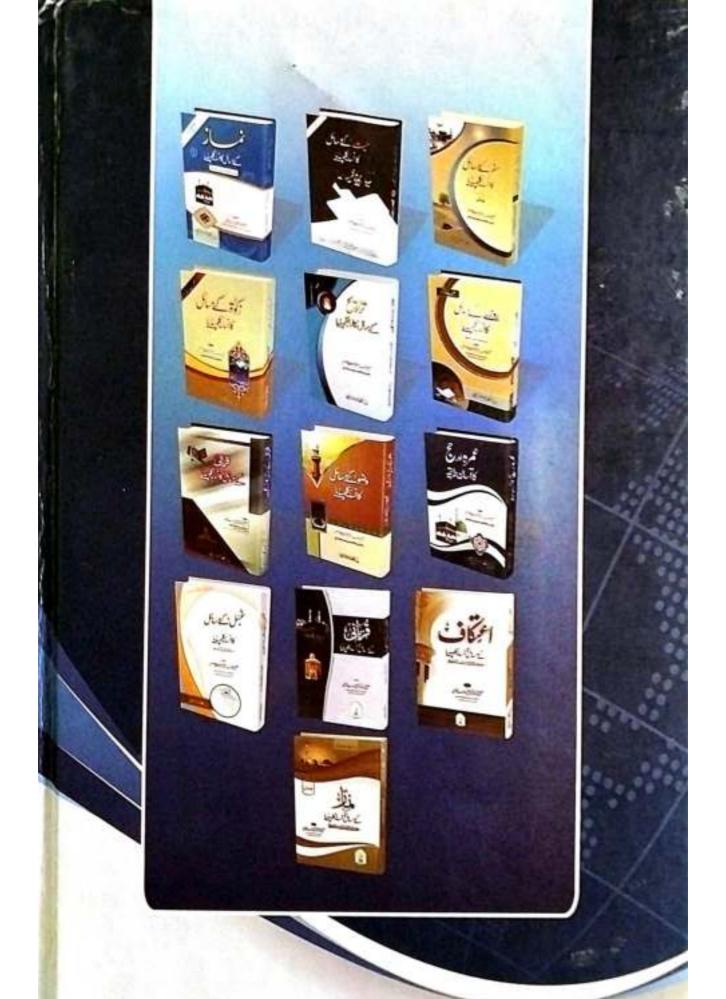

بيت العماد كراجي

+92 333 3136872 +92 302 3305466 +92 333 3845224